

#### بسرانهاارجمالح

## معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاتی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com رازداكِ نبوِّت، رفيقِ خاص، يارغار محُرِنْ إِسْلاً ، خليفة اوّل ، محينِ ردْوصّة رسُول عَلَيْظِ



ج**لداول** 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com



مُحُنِّ إِنَّلًا ، فليفذا وَل ، مُكِينِ رُوضَة رِسُول مُلْقِيْظِ

سيريا الوكرص والمختطئة

تاليف: نوليشيخ الكاثر عَلِي حُكَمُ لَكُمُ كُلِ الصِّلابي رجه: مولانا محداجمل بهتى نظرِ شانى المُخْرِنْهَ إِنْ فَارُوتِي سوبرروى



# جُلِيْقِونِ اشاعت برائے دارانسٹ لا) محفوظ می<u>ں</u>



#### سىغۇدى عَرَب (مىدافس)

پرنس عبدالعزيز بن جلاوی ستريت پرستگرن:22743 الزايش:11416 سودي عرب ان :00962 1 4043432 4033962 نيکن:00965 1 4043432 الزايش:www.darussalamksa.com ل

Email: darussalam@awalnet.net.sa info@darussalamksa.com

الرَيْمِن • النبية فل : 4614483 1 00966 في يحص : 4735221 • المسار فل : 4735220 1 00960 نيم : 4735221 • مويدك فل : 4286641 1 00966 1 42866422 • سيليم في المسار في ما 2860422 في المسار في ما 2860422 في المسار في م

جِيْرُهُ أَنْ :6879254 2 60966 يَكِس:6336270 سديت منوره فإن :8234446,8230038 4 00966 يُكِس:8151121 40 00964 ا التيْمِرُلُو :08692900 3 6692000 يَكِس:6336270 3 609966 مُنْ مُسْمِينًا فَوْلَ /يَكِس:60966 3 6692000 عَكْس :

المذيا ● الماليوبات يا في: 0091 44 45566249 مواكل :12041 98841 0091 ● المؤلف في 1801 4180 22 2373 4180 • المؤلف في 10091 44 4215/8472 و 0091 4091 • الحالي ماليات براكسا توجه المؤلف : في :7091 44 4215/8472 • إلى تعديد في :7091 44 4215/8472 في 2091 4091 مواكل :30850 و 1091 • الحالية براكسا توجه المؤلف :

سرى لنكا • دادانكة ب فان :358712 115 0094 • داراك يمان ترسط فان :2669197 114 0094

#### باكستان هيذافس ومركزي شوروم

لا جور 36- وزال كيزيت تاپ الا برران : 00 4 32 24,372 400 34,372 400 373 42 200 حيم: 70 540 373 373 040

غرتی شریث اُ دوو بازار الا بور فن :54 200 371 42 0092 ایس :30 207 373 042

• Y بلاك، كول ممرش ماركيث وكان: 2 (مراؤه نيز) فينش، لا جور فن :10 926 936 42 200 0092

کراچی بین طابق روزه زائمن ال سے (بہادرآیا و کرطرف) دُسری گل کراچی فاق :36 939 13 21 0092 نیس :37 939 34 21 343

اسلام آباد F-8 مركز، اسلام آباد فان النيس :13 22 815 51 20092

info@darussalampk.com | www.darussalapk.com

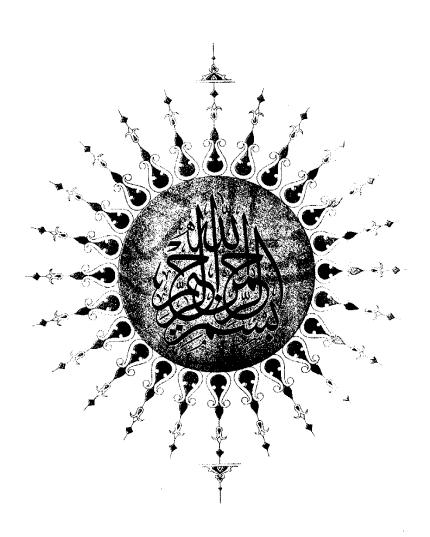

الله ك نام سے شروع كرتا مول جونهايت مهربان، بهت رحم كرنے والاب\_



7



|   | 25                                           |   |
|---|----------------------------------------------|---|
|   | € مقدمه 33                                   | 3 |
|   | ﴿ باب: 1                                     |   |
|   | سيدناابوبكرصديق ژاپنين (ولادت تاقبل ازاسلام) |   |
|   |                                              | ì |
|   | 8 نام ونسب، ولا دت، قبیله و خاندان 53        | • |
|   | ♦ نام ونسب، كنيت اورالقاب 53                 |   |
| ١ | ⊙ منتیق ⊙                                    |   |
|   | ⊙ صديق ⊙                                     |   |
| ١ | ⊙ صاحب⊙                                      |   |
|   | رَّةُ ⊙                                      |   |
|   |                                              |   |
|   | © اوّاه                                      |   |
|   | ♦ ولا دت اور حليه مبارك                      |   |
|   | • والفريس                                    |   |

| 102 | 🟶 مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے مالی قربانی۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 🖸 سيدنابلال رافظهٔ کی آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104 | ⊙ مالِصد نیتی ہے آزادی پانے والے دوسرے مسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105 | * عامر بن فبير ه خالفهٔ*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 105 | * ام عبيس باللها *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 105 | * زنيره رنيخ الشياء الشياه الشياء المساء الشياء المساء الشاء الشاء الشاء الشياء الشاء الشاء الشاء الشاء الشاء المساء الشاء الشاء الشاء الشاء ا |
| 105 | * نهدىياوراس كى بيثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 106 | * بنومونل قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109 | <ul> <li>پیلی ہجرت اور ابن دغنہ کا اظہار خیال</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111 | ⊙ ابن دغنه کی امان کا احوال ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ⊙ ہجرت صدیقی کے واقعے سے ماخوذ اسباق ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 113 | <ul> <li>صدیق ا کبر ڈاٹٹؤ کا قرآن کریم سے تعلق اور دعوتی سرگر میاں ۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113 | ⊙ قرآنِ کریم کی اثر آفرینی ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114 | ⊙ قرآنِ عَلَيم مِين تدبروت فكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117 | ⊙ صدیق ا کبر دلائیؤ کی منڈیوں میں قبائل عرب کے درمیان تبلیغ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 118 | ⊙ بنوشیبان بن نغابه کودعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 123 | ⊙ بنوشیبان سے دعوتی ملاقات سے ماخوذ اسباق وفوا کد ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 125 | 🏶 نبی اکرم مَالِیکا کے ساتھ جمرت مدینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 125 | ⊙ ہجرت کا کپس منظر۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127 | ⊙ ہجرت مدینہ کی تفصیلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <u> </u>                                                                                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| © الله کی مرد 131                                                                       | )      |
| ى مدىيندىمىن دخول 132                                                                   | )      |
| ه ججرت مدینه کے فوائداور دروس وعبر تیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |        |
| و ججرت کے لیے نبی اکرم مالٹیم اور ابو بمرصدیق ٹٹاٹی کی احتیاطی تدابیر 140               |        |
| ہجرت کے موقع پرسیدنا ابو بکر رہائٹیا کے خانوادے کا کر دار ۔۔۔۔۔۔۔ 142                   | •      |
| عبدالله بن ابو بكر را النه كاكر دار 142                                                 | D)     |
| و حضرت عا تشداورا ساء ولانتما كاكر دار 143                                              | D)     |
| * مىلمانول كەرازخفىەر كھنے ميں اساء دلاقا كاكردار 144                                   |        |
| * گھر میں امن وسکون قائم کرنے کے لیے حضرت اساء ڈیٹا کا کر دار 144                       |        |
| 🔾 سيدناعامر بن فهيره وهل الثيثة كاكردار 146                                             |        |
| 🔾 سیدناابو بکر دانتیکا کی عمدہ تیاری اور خوشی کے جذبات                                  |        |
| و قلوب واذبان پر حکومت کاطریقه 151                                                      |        |
| 🤄 ہجرت کے ابتدائی ایام اور ابو بکر رہا تین کی علالت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | €      |
| « <u>(غ</u> اب: 3)»                                                                     |        |
| صدیق اکبر دلانیٔ جہاد کے میدانوں میں                                                    |        |
| ى مىدانوں ميں رسول الله سَالِيَّةُ كاساتھ159                                            |        |
| سيد ناا بو بكر دانشي فن وه بدر مين 160                                                  |        |
| ک جنگ کامشوره 160 عنگ کامشوره ا                                                         |        |
| ن نبی اکرم مَاثِینًا کی معیت میں دشمن کی جاسوی 161                                      | •)<br> |

| 💿 دوران جنگ نبی ا کرم سکالینی کی حفاظت 162                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 💿 نصرت الہی کی خوشخبری اور رسول الله ﷺ کے پہلومیں جہاد کرنا ۔۔۔۔۔۔ 163             |
| ⊙ صدیق اکبر رهانشهٔاوراسیران بدر                                                   |
| ◆ غزوهٔ احداور همراءالاسديين سيدناا بوبكر الطفيّا كى شركت 172                      |
| 💠 غزوه کر بنونضیر میں شرکت 177                                                     |
| ♦ غزوهٔ بنی مصطلق میں شرکت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| <ul> <li>♦ غزوهٔ خندق اورغزوهٔ بنوقر یظه مین شرکت</li></ul>                        |
| ♦ صلح حديبياورسيدناا بوبكر دانشئ 181                                               |
| ⊙ ندا كرات حديبيين سيدنا ابوبكر ﴿النَّهُ كَا كَرُوار                               |
| ⊙ صلح حدیبیہ کے متعلق ابو بکر ڈالٹھُۂ کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ♦ غزوهٔ خيبراور صديق اكبرر الخاشيُّ                                                |
| ♦ قيادت ِصديق مين سرية نجد 191                                                     |
| 🔷 صدیق اکبر رفیانشو کی قیادت میں سریئہ بنوفزارہ                                    |
| ♦ عمرة القصناء كے موقع پر 192                                                      |
| <ul> <li>♦ سربية ذات السلاسل مين شركت</li></ul>                                    |
| ⊙ نفیحت صدیقی سے ماخوذ اسباق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| * ابميت عبادات 196                                                                 |
| * حكومت وامارت كاعدم مطالبه 196                                                    |
| * ظلم کی ممانعت 197                                                                |
| ♦ فتح مكهاورسيدنا صديق اكبر والثير كالفطيم الشان كردار 198                         |

| ⊙ ابوبکر ڈھٹٹڈاورا بوسفیان کے مامین ملاقات ۔۔۔۔۔۔۔۔ 200                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊙ سيده عائشهاورسيدنا ابوبكر پيانشهٔ كاايمان افروز واقعه                                                  |
| ⊙ صدیق اکبر رفاتیُهٔ کا مکه مکرمه میں دخول ۔۔۔۔۔۔ 203                                                    |
| ♦ غزوهٔ حنین اور صدیق اکبر رفطانی مینین اور صدیق اکبر رفطانی مینین اور صدیق ا                            |
| 💿 رسول الله سَكَالِيمُ كَيْ موجود كَي مين صديق اكبر رَبِي النَّهُ كا قول فيصل 207                        |
| 💿 سیدناصدیق اکبر خانفیٔاورعباس بن مرداس کےاشعار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ♦ غزوهٔ طائف اورصدیق اکبر دلانشیٔ 211                                                                    |
| <ul> <li>♦ غزوهٔ تبوك میں سیدنا ابو بکر ڈاٹیٹ کاعظیم کر دار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 💿 عبداللدذ والبجادين رفي لفي كي وفات پر ابو بكر جل لفيَّه كاايمان افروز كردار 214                        |
| 🖸 رسول الله مَا الله عَلَيْظِ سے مسلمانوں کے لیے دعا کی درخواست ۔۔۔۔۔۔ 215                               |
| ⊙ غزوهٔ تبوک میں سیدناا بو بکر دہاٹیؤا کی مالی قربانی ۔۔۔۔۔۔ 217                                         |
| <ul> <li>♦ امیر حج کی حیثیت سے صدیق اکبر رہا تھا کا تقرر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>    |
| <ul> <li>♦ ججة الوداع ميں صديق اكبر دائشة كى شركت</li> </ul>                                             |
| «(باب: 4)»»»                                                                                             |
| مدنی معاشرے میں صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کا کرداراورفضائل ومناقب                                                  |
| & مدنی معاشرے میں صدیق اکبر دلائی کا کردار ۔۔۔۔۔۔ 225                                                    |
| ⊙ يهودى عالم فنحاص اور صديق اكبر رقافيًا 225                                                             |
| ⊙ رازنبوی کی حفاظت ۔۔۔۔۔۔ 228                                                                            |
| ⊙ نماز جمعه کے متعلق فرمان الہی اور صدیق اکبر دلائیڈ ۔۔۔۔۔۔ 229                                          |
|                                                                                                          |

| 230 | رسول الله مَا لِيُعْمُ نِهِ المِوكِمر وَلَهُ فَعُ كُوتَكُبر ہے برى قرار ديا | • |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 230 | رزق حلال کی جشتجو                                                           | • |
|     | نبی اکرم مَنَاتِیْنَا کی گھر بلوخوشی اوررنجش کے ہمراز ۔۔۔۔۔۔۔               |   |
| 232 | نیکی کے داعی اور برائی کے سامنے دیوار                                       |   |
| 234 | مهمان نوازی                                                                 | • |
| 236 | * مہمان نوازی کے دافعے سے ماخوذ سبق آموز باتیں ۔۔۔۔۔۔                       |   |
| 238 | آل ابوبکر! میتمهاری پہلی برکت نہیں ۔۔۔۔۔۔                                   |   |
| 240 | نى كريم تَلَقِيمُ كَ طرف سے صديق اكبر رات كائي كى حمايت                     | • |
| 241 | - •                                                                         |   |
|     | ابوبكر!الله تحقيمهاف فرمائ!                                                 |   |
|     | نيکيوں ميں پیش پیش                                                          |   |
| 247 | آتش غضب پر قابور کھنے کی نضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | • |
| 248 | * سب وشتم کے واقعے سے ماخو ذاسباق وعبرتیں ۔۔۔۔۔۔                            |   |
| 250 | مغفرت الهی کے لیے صدیق اکبر ڈاٹھٔ کا اشتیاق ۔۔۔۔۔۔                          | • |
| 252 | مدينه سے شام تک تجارتی سفر                                                  |   |
| 253 |                                                                             |   |
| 253 |                                                                             |   |
| 257 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                       |   |
| 258 |                                                                             |   |
| 263 | علم ومعرفت                                                                  | • |

296

300

308

312

313

318

318

318

319

15 ⊙ دعاؤل کااهتمام اورآه وزاری وفات رسول مَنَاثِينَا اورخلا فت ابوبكر الله عَلَيْهُم كَي وفات اور سقيفه بني ساعده ------281 سانحهُ ارتحال رسالت مآب مُلاثيمًا -----281 ⊙ وفات رسول مَالِثْظُ \_\_\_\_\_\_ 287 وفات رسول کے اندوہ ناک سانحے میں صدیق اکبر رہائشہ کا کردار ۔۔۔۔ 290

خلیفہ کے انتخانی عمل کے روش اسباق ۔۔۔۔۔۔۔

⊙ صديق اكبر ر النفذايي بات منواني ميس طاق تھے -----

ابوبکروعر دانشهٔ کی خلافت ہے بے نیازی اور وحدت امت کی تڑپ --- 303

حضرت عمراور حماب بن منذر وٹاٹٹنا کے مابین اختلاف کی حقیقت۔۔۔۔

<u>محکم</u> دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خلافت صدیق کے بارے میں سعد بن عبادہ ڈاٹٹڈ کا موقف ۔۔۔۔۔

'خلفاء قریش ہے ہوں گے'' کے بارے میں انصار کا موقف ۔۔۔۔

خلافت صدیقی پرقر آن مجید کےاشارات -----

🙈 خلافت صدیقی برقرآن وحدیث کے اشارات اور استدلالات ۔۔۔۔۔۔

⊙ وليل:1 -----

\* وجهاستدلال -----

سقيفه بني ساعده -----

|     | . 1                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 321 | ⊙ ركيل:2                                                             |
| 321 | * وجداستدلال                                                         |
| 322 | ⊙ دليل:3                                                             |
| 323 | * وجداستدلال                                                         |
| 323 | ⊙ وليل:4                                                             |
| 324 | * وجباستدلال                                                         |
| 325 | ⊙ رکیل:5                                                             |
| 325 | * وجهاستدلال                                                         |
| 326 | ⊙ رکیل:6                                                             |
| 326 | ☀ وجهاستدلال                                                         |
| 329 | ⊙ وکیل:7۔۔۔۔۔۔                                                       |
| 329 | * وجهاستدلال                                                         |
| 330 | <ul> <li>♦ خلافتِ صدیقی پراحادیث نبویه کے اشارات ۔۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul> |
| 330 | ⊙ حديث:1                                                             |
| 331 | ⊙ حديث:2                                                             |
| 332 | ⊙ حديث:3                                                             |
| 333 | ⊙ حديث:4                                                             |
| 333 | ⊙ مديث:5                                                             |
| 336 | ⊙ مديث:6 ۔۔۔۔۔۔                                                      |
| 336 | ⊙ مديث:7                                                             |

|     | <ul> <li>♦ خلافت صدیقی آئمه کرام کی رائے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul>                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 337 | ⊙ كياسيدنا صديق اكبر والثلاكي خلافت منصوص عليقى؟                                        |
|     | ⊙ خلافت صدیق پراجماع                                                                    |
| 343 | <ul> <li>♦ منصب خلافت ، خليفه كى ذمه داريال اوراستحقاق خلافت</li> </ul>                 |
| 343 | <ul> <li>منصب خلافت اور خلیفه کی ذمه داریا ن</li> </ul>                                 |
| 347 | 💿 التحقاقِ خلافت سے متعلقہ سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کی متازخو بیاں ۔۔۔۔۔۔                   |
| 349 | <ul> <li>⊙ سقیفہ بنی ساعدہ میں طے پانے والے امور ۔۔۔۔۔۔</li> </ul>                      |
| 352 | 🕏 بيعتِ عام، خطبهُ خلافت اور داخلي ظم ونتق                                              |
| 352 | <ul><li>♦ بيعت عام</li></ul>                                                            |
| 353 | <ul> <li>♦ خطبهٔ خلافت اوراس کے اہم نکات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 353 | · خطبه خلاف <b>ت</b>                                                                    |
| 355 | <ul> <li>خطبهٔ خلافت کے اہم نکات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>         |
| 355 | * بيعت كامفهوم                                                                          |
| 358 | * عہد صدیقی میں قانون سازی کے مآخذ۔۔۔۔۔                                                 |
| 359 | 🖈 قرآن مجيد                                                                             |
| 359 | ۴۰ سنت مظهره                                                                            |
| 360 | * عوام کو حکمر انول کے محاسبے کاحق حاصل ہے                                              |
| 363 | * عدل وانصاف اور مساوات كالصول                                                          |
| 372 | • •                                                                                     |
| 374 | * جہاد کی ترغیب                                                                         |
|     |                                                                                         |

| * فواحثات كے خلاف اعلانِ جنگ 375                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| 🖸 ملکی نظم ونتق ( کابینهاوروزراء) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 📽 خلافت صديقي كينمايان پهلو 383                                        |
| ◆ صدیق اکبر ولائٹۂ کی معاشرتی زندگی ۔۔۔۔۔۔۔ 383<br>۔                   |
| ⊙ بکریوں کا دودھ دوہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 383                                 |
| € نابینا خاتون کی خدمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 386                                  |
| ⊙ ام ايمن واللها كي زيارت                                              |
| ⊙ خاموش مج کرنے والی عورت کونصیحت ۔۔۔۔۔۔                               |
| ⊙ امر بالمعروف اور نهي عن المنكر كا بحر پورا هتمام                     |
| ♦ نظام عدلیه اور بعض اہم فیصلے 401                                     |
| ⊙ عهد صدیقی میں عدلیہ کا نظام                                          |
| ⊙ عهدصد يقى كيعض اہم فيلے                                              |
| * قصاص كامقدمه * * قصاص كامقدمه                                        |
| * بیٹاباپ کے خرچ کا ذمہ دار ہے۔۔۔۔۔۔ 405                               |
| * جائز دفاع كى صورت مين عدم قصاص كافيصله 406                           |
| * بدکاری پرکوڑے مارنے کا حکم 406                                       |
| * مطلقه عورت کے چھوٹے بچاس کے پاس رہیں گے 407                          |
| 🖸 عهد صدیق کی عدلیه کی چندنمایا ن خصوصیات 408                          |
| <ul> <li>♦ گورنرول کا تقر راوران کی ذمه داریا نام</li></ul>            |
| € گورنرول کا تقرر ۔۔۔۔۔۔ 409                                           |
|                                                                        |

| / | , , ,                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ⊙ گورنرول کی اہم ذمہ داریاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 410                                                             |
|   | ⊙ عهد صدیقی کاانظامی ڈھانچہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
|   | ♦ خلا فت صد لقى اورسيدناعلى وزبير رخاشخها 4 15                                                               |
|   | ⊙ خلافتِ صدیق کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زبیر دلائش کا موقف ۔ 415                                         |
|   | ⊙ حضرت علی وزبیر رخاشیها کی بیعت صدیقی 4 16                                                                  |
|   | <ul> <li>فدك كى زمين اورسيده فاطمة الز هرااورسيد ناعباس «ناشئه كامطالبه 420</li> </ul>                       |
|   | ه ﴿ وَنِابَ ﴾                                                                                                |
|   | لشكراسامه                                                                                                    |
|   | الشكراسامه كي روانگي                                                                                         |
|   | © ابوبكر والنفية كى طرف سي فشكراسا مه كوروانه هونے كا تحكم 431                                               |
|   | ⊙ سيدناابو بكرصديق ولانفؤ كاخطبهاورا جم زكات 434                                                             |
|   | ⊙ کشکراسامہ کی روانگی کے بارے میں صدیق اکبراور صحابہ کا موقف ۔۔۔۔۔ 442                                       |
|   | <ul> <li>♦ لشكراسامه كى روائل سے مستفاد دروس، عبرتیں اور فوائد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|   | ⊙ حالات کی شکینی کے باوجودد بنی فرائض کی بجا آوری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|   | ⊙ دعوت وتبلیغ کے لیے اتباع رسول منافیق ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 451                                             |
|   | ⊙ اختلاف کی صورت میں کتاب وسنت کی طرف رجوع۔۔۔۔۔۔۔ 457                                                        |
|   | © دعوت وتبليغ كے سلسلے ميں نو جوانوں كا كرداراور قول وفعل ميں عدم تضاد 459 م                                 |
|   | © آداب جہاد کی دکشی فروغ دین کا ذریعہ بن گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|   | <ul> <li>♦ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤</li></ul>                                                  |
|   |                                                                                                              |



# ﴿ باب: ٢﴾ مرمدين كے خلاف ابو بكر صديق رائيَّةُ كاجہاد

| 467 | » ارتدادگی اصطلاحی تعریف، اسباب اوراقسام                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 467 | ⊙ ارتداد کی اصطلاحی تعریف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 468 | ⊙ مرتدین کے بارے میں چندآیات ۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 471 | ⊙ ارتداد کےاسباب اوراس کی مختلف اقسام ۔۔۔۔۔۔                             |
| 473 | 💿 عهد نبوی کے اواخر میں فتنهٔ ارتد اد                                    |
| 476 | ◆ مرتدین کے بارے میں صدیق اکبر کا موقف اور مدینہ کی حفاظت۔۔۔۔۔           |
| 476 | ⊙ مرتدین کے بارے میں حضرت ابو بکر دھائٹۂ کا موقف ۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 485 | ⊙ مدینه منوره کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر دھائیۂ کی منصوبہ بندی ۔۔۔۔۔      |
| 489 | ⊙ مدینه منوره میں مرتدین کی پسپائی۔۔۔۔۔۔                                 |
| 497 | ♦ مرتدول پر ہمه گیرحمله                                                  |
| 499 | ♦ اسلامی حکومت کا با قاعده مقابله                                        |
| 499 | ⊙ مرتدوں کونا کام کرنے کی حکمت عملی ۔۔۔۔۔۔                               |
| 501 | ⊙ منظم شکروں کی بلغار۔۔۔۔۔۔                                              |
| 508 | ⊙ مرتدوں کے نام حضرت ابو بکر ڈاٹٹۂ کا کھلا خط اور اسباق نصیحتیں۔۔۔۔۔     |
| 523 | ﴾ اسودعنسی جلیحه اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور ما لک بن نو رہ کی ہلا کت۔۔۔۔۔ |
| 523 | ♦ اسود عنسى كى ہلا كت اور يمن والوں كا دوسراار تداد                      |
| 523 | ⊙ اسود عنسی کی ہلاکت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |

| 532 | ) حضرت عکر مه دلانی کشکر کی کنده کی طرف پیش قندمی                   | • |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---|
| 534 | ا حضر موت اور کنده کے مرتد وں کے خلاف مہاجر ڈھائٹۂ کی پیش قدمی ۔۔۔۔ | • |
| 539 | اسود عنسی کے داقعے سے ماخوذ اسباق ،عبرتیں اور فوائد۔۔۔۔۔۔۔          |   |
| 539 | عورت کانغمیری کردار (آزاد فارسیه سلمه)                              | • |
| 541 | عورت كاتخ يبي كردار (حركة البغايا)                                  | • |
| 546 | فتنهٔ ارتداد میں خطباء کا کر دار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | • |
| 548 | كراماتِ اولياء                                                      | • |
| 550 | حضرت ابوبکر رہائیڈئے کے نز دیک عفوو درگز رکی اہمیت۔۔۔۔۔۔۔           | • |
| 552 | حفرت عكرمه رُفاتِقَةُ كونفيحت اور حضرت معا ذر رُفاتِيَّةُ كامحاسبه  | • |
| 554 | يمن كااتحاد، ابل يمن كواسلام كي فهم وبصيرت اوران كي اطاعت           | • |



## فهرست ابواب (جلد اوّل)

| 51  | سيدناابوبكرصديق رفانيؤ (ولادت تاقبل ازاسلام )      | باب: 1 | %€ |
|-----|----------------------------------------------------|--------|----|
| 77  | قبول اسلام تا ججرت مدينه                           | باب: 2 | *  |
| 157 | صديق اكبر والثفؤجهاد كے ميدانوں ميں                | باب: 3 | %  |
|     | مدنی معاشرے میں صدیق اکبر کا کرداراور فضائل ومناقب |        |    |
| 279 | وفات رسول اورخلافت ابوبكر                          |        |    |
| 429 |                                                    |        |    |
| 465 | مرتدين كے خلاف ابو بكر صديق رفائقۂ كاجہاد          | باب: 7 | %  |
|     |                                                    |        |    |

| فهرست نقشه جات: (جلد اوّل)                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊙ نقشه: 1 شجره طيب إمام الانبياء مَنْ ﷺ اورسيد ناابو بكرصديق ولاثنَّهُ 54                      |
| ⊙ نقشه: 2 حبشه کی طرف هجرت اوروایسی                                                            |
| <ul> <li>⊙ نقشہ: 3 ہجرت مدینہ</li> </ul>                                                       |
| ⊙ نقشه: 4 غزوهٔ بدرالکبریٰ ۔۔۔۔۔۔ 166                                                          |
| ⊙ نقشه: 5 غزوهٔ احد 174                                                                        |
| ⊙ نقشه: 6 غزوهٔ بنونضير، قريظه واحزاب                                                          |
| ⊙ نقشه: 7 صلح حديبير 184                                                                       |
| ⊙ نقشه: 8 غزوهٔ خیبر ۔۔۔۔۔۔۔ 190                                                               |
| ⊙ نقشہ: 9 فتح مکہ ۔۔۔۔۔۔ 204                                                                   |
| <ul> <li>نقشه: 10 غزوهٔ حنین وطائف</li> </ul>                                                  |
| <ul> <li>نقشه: 11 غزوهٔ تبوك</li></ul>                                                         |
| <ul> <li>نقشہ: 12 ابوبکر رہائٹیؤے قبلے ہنوتیم اور بنو ہاشم کی باہمی رشتہ داریاں 428</li> </ul> |
| © نقشه: 13 لشكراسامه كي روانگي 447                                                             |
| • نقشه: 14 جموٹے نبی ۔۔۔۔۔                                                                     |
| <ul> <li>نقشہ: 15 مدینه منورہ کے داخلی راستے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>    |
| 🖸 نقشه: 16 فتنهار تدادی جنگین (مفصل)۔۔۔۔۔۔ 502                                                 |
| ⊙ نقشه: 17 فتنارمدادی جنگین (جدول)۔۔۔۔۔۔۔ 503                                                  |
| ⊙ نقشه: 18 فتذارتداد کی جنگیں 1 ۔۔۔۔۔۔ 535                                                     |
| ⊙ نقشه: 19 فتناریداد کی جنگیں 2 ۔۔۔۔۔۔۔ 555                                                    |





رسول الله مَثَاثِينًا ایک روز خلاف معمول دو پهر کی چلچلاتی دهوپ میں ہمدم دیرینه ابوبکر صدیق والٹو کے گھر تشریف لے گئے اور اندر جانے کی اجازت طلب فرمائی۔ اجازت ياكر اندرتشريف لے كئے اور ابو بكر صديق والتُؤَسے فرمايا: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» ' جو افراد خانہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں انھیں یہاں سے کہیں اور بھیج ویں (ایک اہم بات کرنی --)" ابو بكر صديق والنَّهُ في عرض كيا: «إنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ» ''اے اللہ کے رسول! میسب آپ ہی کے گھر والے ہیں۔'' فرمایا: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ» '' مجھے بجرت کی اجازت وے دی گئ ہے۔'' عرض کیا: «الصَّحْبَةَ بأبي أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ؟» ' 'كيا سفر ججرت مين مجھے آپ كا ساتھ نصيب ہو سكے گا؟' فرمايا: «نَعَمْ!» '' ہاں۔'' بین کرخوشی سے ابو بکر صدیق ہاٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام المؤمنين عائشہ رکھنا کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم مُناٹینِم اور ابوبکر صدیق راٹیئ کے سفر کی تیاری مکمل کی ۔ سیدہ اساء بنت ابی بکر رہا ہیں کر رہا ہیں کے مر بند کے دو جھے کیے اور توشہ دان کا دہانہ باندھ دیا۔ نبی کریم مَالیّٰیُم اور ابوبکر ڈالٹیو تین روز غار تور میں تھہرے۔ اس دوران عبدالله بن ابی بکر ڈھٹٹا روزانہ رات کو غار جاتے اور صبح ابوبکر صدیق ڈھٹٹؤ کے آزاد کردہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غلام عامر بن فبیر ہ ڈاٹٹۂ کمریاں چراتے ہوئے اس طرف لے جاتے اور اس بہانے دونوں حضرات کے لیے دودھ کا انتظام کرتے۔

ہجرت تاریخ عالم کا سب سے زیادہ انقلاب آفرین واقعہ اور بے حد اہم راز (Top Secret) تھا۔ اس قدر اہم معاملے ہیں کسی غیر معمولی صاحب بصیرت اور انتہائی قابل اعتاد شخصیت ہی سے مشورہ کیا جاسکتا تھا۔ اِس تفصیل سے صاف ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق ڈھٹی کا پورا خاندان تاریخ عالم کے اس انتہائی اہم موقع پر پوری رازداری سے رسول اللہ شاہر ہی خدمت میں مصروف تھا۔" یارِ غاز" بظاہر سیدھی سادی دو حرنی ترکیب ہے مگر اس کے بیجھے ایک جہانِ معنی جگمگا رہا ہے۔ اور رسالت آب شاہیم و بیش اپنے محترم" یارغاز" سے مشورے کے پس منظر میں خدمت، رفاقت اور اعتاد کے کم و بیش تیرہ برس کی مساعی جیلہ اور انتقال محنت کام کر رہی ہے۔

رسول الله طَالِبُهُ كَ بابركت اسفار مين ابوبكر صديق والنَّهُ بميشه آپ كے ساتھ رہے۔ سيدناعلى بن ابى طالب والنّهُ عَنْ نے رسول الله طَالِيْنَ ہے ابوبكر وعمر والنّهُ كى طويل اور بے مثل رفاقت كا حال يوں بيان فرمايا ہے: ''مين رسول الله طَالِيْنَ كى زبان مبارك ہے اكثر ايسے دلنشيس جملے سنا كرتا تھا:

«كُنْتُ وَ أَبُوبَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ فَعَلْتُ وَ أَبُوبَكْرٍ وَّ عُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَ أَبُوبَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ ذَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُوبَكْرٍ وَّعُمَرُ وَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُوبَكْرٍ وَّعُمَرُ وَ خَمَرُ وَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَ خَمَرُ وَ خَمَرُ وَ خَمَرُ وَ خَمَرُ وَ عُمَرُ وَ عَمْرُ وَ عُمَرُ وَ عَمْرُ وَ عُمَرُ وَ عَمْرُ وَ عُمَرُ وَ عُمَرُ وَ عَمْرُ وَعُمْرُ وَ عَمْرُ وَ عُمْرُ وَ عَمْرُ وَ عَمْرُ وَعَمْرُ وَ عَمْرُ وَ عَمْرُ وَعِمْرُ وَعَمْرُ وَعِمْرُ وَعِمْرِ وَعَمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعِمْرُ وَعِمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَ عَمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعِمْرُ وَعِمْرُ وَعَمْرُ وَعَمْرُ وَعَمْرُ وَعُمْرُ وَعِمْرُ وَعُمْرُ وَالْعَلَا عَمْرُ وَعُمْرُ وَمُ وَعُمْرُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَالُولُولُولُ وَالْعِلَا عَمْرُ وَالْعَلَمْ عَلَالِهُ وَالْعَلَالِمُ عَمْرُ وَالْعُلُولُولُولُ وَالْعُلُولُولُولُ وَالْعُلِهُ عَلَالِهُ عَلَالِكُو

''میں تھا اور ابو بکر وعمر تھے .... میں نے اور ابو بکر وعمر نے ایبا کیا .... میں اور ابو بکر وعمر حفال ہوئے .... ابو بکر وعمر چلے .... میں اور ابو بکر وعمر گئے .... میں اور ابو بکر وعمر داخل ہوئے .... میں اور ابو بکر وعمر نکلے''

جب ہم خیرالقرون کی تاریخ کے اوراق بلٹتے ہیں تو سب سے پہلے قبولِ اسلام کی

سعادت حاصل کرنے والوں میں ابو بکر صدیق جائٹۂ درخشاں نظر آتے ہیں۔ وہ بھی قریش کے ظلم وستم کا نشانہ بنے وکھائی دیتے ہیں، کہیں اسلام کی سرفرازی کے لیے اپنا سارا ا ثاثہ لٹاتے نظر آتے ہیں، کبھی ہم دعوت کے میدانوں میں ان کے مواعظ کی گونج سنتے ہیں، مجھی بتتے ہوئے صحرا کے نشیب و فراز میں ہجرت کا سفر کرتے ہوئے خیرالبشر سُلطیّا کم وهوپ کی آنج سے بچانے کے لیے ان کے سرمبارک پر جاور کا سایہ کرتے وکھائی دیتے ہیں، بھی بدر میں تلواروں کی چھاؤں میں نبی اکرم ظافیا کی حفاظت پر مامور نظر آتے ہیں، کبھی احد میں جلوہ نما ہوتے ہیں، کبھی غزوہ خندق میں چہرہ کشا نظر آتے ہیں، کبھی حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر سے نداکرات کرتے سائی دیتے ہیں، کبھی فتح مکہ، حنین اور طائف کی چٹانوں پر دین حنیف کا پرچم لہراتے نظر آتے ہیں، کبھی تبوک میں علم نبوی تھامے دکھائی دیتے ہیں، بھی امیر حج کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں، بھی ہماری آئکھیں اٹھیں ججۃ الوداع میں ایستادہ دیکھتی ہیں، پھر وہ وفات نبوی کے موقع پر غمزوہ مسلمانوں کے بیت حوصلے بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی سقیفہ بی ساعدہ میں درپیش مسائل کی تھی سلجھاتے اور امت مسلمہ کوسیدھی راہ دکھاتے ہیں اور بھی مند خلافت کی زینت بنتے ہیں۔ بھی لشکر اسامہ کواہم ہدایات دیتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں مرمدین کی یخ کنی میںمصروف ہوتے ہیں اور کہیں فارس وشام سے ٹکراتے نظر آتے ہیں ..... پھروہ وقت بھی آجاتا ہے کہ زندگی بھررسول اللہ مُلَاثِيْكِم كا ساتھ دينے والامسلمانوں كا پيرسب ے بڑا کیڈر وفات کے بعد بھی سیدالبشر امام الانبیاء حفرت محمد مُلَّاثِیمٌ ہی کی آغوش ر فافت میں ابدی نیندسو جاتا ہے۔اللہ ان سے راضی ہو جائے۔

کا فرول کوبھی ابو بکرصدیق بھاٹھ کی زبردست شخصیت اور اہمیت کا انداز ہ تھا۔ اسی وجہ سے غزوہ اُحد کے بعد ابوسفیان بھاٹھ نے ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھا تھا کہ کیا تم میں محمد (سُکھٹیل) ہیں۔ کیاتم میں ابن الی قحافہ (ابو بکر) موجود ہیں۔ رسول الله طَالِيَّةُ كَ فَيْضِ رَفَاقت اور تربيت سے ابو بكر صديق رُفِيَّةُ كا ايمان وعمل اور عزم و يقين بہت بخته ہو چكا تھا۔ آپ كى بہت مى خوبياں نماياں ہوكر سامنے آنے لگى تھيں۔ چنانچہ الله تعالى كا وہ وعدہ پورا ہوا جو اس نے ايمان كے متوالوں اور عمل كے راہيوں سے آيت استخلاف ميں كيا تھا۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصَّلِطِتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَظٰى لَهُمُ وَلَيْبَيِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَغْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا ....﴾

''جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کردے گا جو اس نے ان کے لیے چنا اور یقیناً ان کی حالتِ خوف کو بدل کر وہ ضرور آخیں امن دے گا.....'

اور نبی کریم طَالِیْم نے انھیں "یَأْبَی اللّٰهُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَحْدِ" الله تعالی اور مومن الوبکر کے سواکسی کو قبول نہیں کرتے۔ ' کے نشان امتیاز سے نوازا تھا۔ علاوہ ازیں زکا ق کے مفصل احکام بھی انس ڈائیڈ کے واسطے سے ابوبکر صدیق ڈائیڈ بی سے مروی ہیں۔ رسول الله طَالِیْم نے اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں مصلائے امامت بھی آپ بی کے سپرد کر دیا تھا۔

نبی کریم مُنَّاثِیْم کی وفات کے فوراً بعد وہ مثالی نظام حکومت وسیاست وجود میں آیا جو تاریخ اقوام میں اس تاریخ کے اوراق میں ''خلافت راشدہ'' کے نام سے چمک رہا ہے۔ تاریخ اقوام میں اس سے زیادہ مقدس، مؤثر اور فیض رسال نظام حکومت وسیاست کی نہ پہلے کوئی مثال تھی نہ

اکیسویں صدی کا خلائی دور اور جدید تہذیب ایسے تمر بار نظام کی کوئی مثال پیش کرسکی۔
نظامِ خلافت کے استحکام کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ رسالت آب ٹالینیا
کی رصلت کے بعد مسلمان ہزار سال تک آدھی سے زیادہ و نیا پر حکومت کرتے رہے حتی
کہ صدیوں بعد ترکی کے عثانیوں کی حکومت ' خلافت' ، ہی کے عنوان سے برسر اقتدار
رہی۔ اہل یورپ ترکی کو''یورپ کا مرد بیار' (Sick man of Europe) کہتے تھے
مگر نظام خلافت کے اس دھند لے نقش کو مٹانے کے لیے بھی یورپ کی سامراجی طاقتوں
کو پچیس سال گے۔

خلافت صدیقی میں مختلف فتنوں نے سراٹھایا اور طرح طرح کے بحرانوں نے جبڑے کھولے۔ کہیں کذاب مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تو کہیں مرتدین نے بغاوت کی ، کہیں اندرونی خلفشارتھا تو کہیں بیرونی خطرات لاحق تھے اور کہیں منکرین زکا ہ تھے۔ ان ساری اُلجھی ہوئی لٹوں میں مختلف آراء کی گھیاں سلجھانے کے لیے تنہا ابن ابی تجاف ورائٹھا کی ذات مرای تھی۔ گرای تھی۔

ابو بمرصد این برائین حوصلے، ولولے اور بصیرت وعزیمت کی الیی چٹان سے کہ زمانے اور زندگی کی کوئی آندھی انھیں سرنگوں نہ کرسکی۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا کہ بھی ان کا ایمان مخزل ہوا ہو۔ وہ عزم و ہمت کے تخت پر بیٹھ کر پوری جرأت و مہارت سے امت کی قیادت کرتے رہے۔ انھوں نے موقع و محل کے مطابق سفیر، امراء اور جرنیل مقرر قیادت کرتے رہے۔ انھوں نے موقع و محل کے مطابق سفیر، امراء اور جرنیل مقرر فرائے۔ انہائی نازک اور پرخطر مسائل کے مؤثر حل تلاش کیے۔ فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا اور خالد بن ولید رہائی کوان کے محاذ سے براہ راست عراقی فتوحات کے لیے روانہ کر دیا۔ اور مدینہ منورہ سے لے کرتمام محاذوں تک مجاہدین کا تانتا باندھ دیا۔

خلیفہ اول ابوبکر صدیق رہا تھائے نے ہر فیلڈ کے لیے ماہرین کا انتخاب کیا۔مشاورت کے

تھم ربانی پر پابندی سے عمل کرتے رہے۔ آپ نے جغرافیہ دانی اور جنگی مہارت کا ایبا مظاہرہ کیا کہ جدید دنیا آج تک انگشت بدنداں ہے کہان صحرانثینوں نے بیاسرار کہاں سے سکھ لیے۔ ابوبکر صدیق ڈاٹھ کی جنگی حکمت عملی کو دیکھیں تو یوں محسوں ہوتا ہے کہ مدینه منوره میں کوئی بہت بڑا قصر خلافت تھا، جہاں اکناف عالم کے بڑے بڑے ماہرین حرب وضرب کا بجوم تھا، جن کے سامنے شام وعراق کے نقشے کھلے پڑے تھے اور ابوبکر صدیق رہائی موقع محل کی مناسبت سے مجاہدین اسلام کے لیے ہدایات جاری فرما رہے تھے، حالانکہ ایسا کچھنہیں تھا اور نہان کے پاس مہلک ہتھیاروں کے ڈھیر اور جدید وسائل و ذرائع تتھے۔ بس اللہ کی نصرت بھی اور مقدور بھر کاوشیں تھیں ۔ بتیجہ یہ تھا کہ مجاہدین جس طرف قدم اٹھاتے تھے باطل کے قلعے ڈھاتے چلے جاتے تھے اور کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھیں۔اوریبی ان فتوحات کا نقط ً آغاز تھا جس کے باعث امتِ مسلمہ کا سر آج بھی فخرسے بلند ہے۔ بہت سے شب بیدارمسلمانوں کی پیشانیوں میں آج بھی اُس عہد رفتہ کی عظمتوں کے دھندلے نثان دیکھے جاسکتے ہیں۔

خلیفہ اول ابو بکر صدیق و النظام کی مدت خلافت کم و بیش سوا دو سال تھی۔ آخری ایام میں باہمی مشاورت سے عمر بن خطاب و النظام کا بطور خلیفہ تقرر بھی آپ ہی کی دور اندیش اور فراست کا نتیجہ تھا۔ اور حق ہے ہے دیگر احسانات کی طرح امت مسلمہ پر یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان تھا ۔۔۔۔ ان احسانات کے بدلے کے طور پر امت کی طرف سے مختلف بہت بڑا احسان تھا ۔۔۔۔ ان احسانات کے بدلے کے طور پر امت کی طرف سے مختلف ادوار میں کتب جلیلہ کی صورت میں ابو بکر صدیق والنظ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اہل ایمان رفیق نبوت پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہیں گے۔

خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رہائٹۂ کی زندگی کے اٹھی درخشاں پہلوؤں کو زیر نظر کتاب میں

پوری شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے۔ اتن جلیل القدر شخصیت کے ایمان وعمل کی داستان اتنی بابرکت ہے کہ کتاب کا ہر لفظ نور کی کرن معلوم ہوتا ہے۔

مؤلف کتاب دکتورعلی محمد محمد صلابی دور حاضر کے مایہ ناز مؤرخ اسلام ہیں۔ ان کا اسلوب تحریر تحقیقی اور اصلاحی ہے۔ وہ جدید تحقیقی معیار اور اس کے تقاضوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ الفاظ کی مدد سے دور قدیم کو دور جدید سے مربوط کرتے اور قاری کے دل ود ماغ کو عہد گزشتہ سے پیوستہ کر دیتے ہیں۔ آئینہ ایام تاریخ سامنے رکھ کر دعوت اصلاح و فکر دیتے ہیں اور بہت عمدہ پیرائے میں خلافت راشدہ کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اسلام دشمن عناصر، مستشرقین اور ان کے حاشیہ شین سجی دست بستہ نظر آتے ہیں۔ مامنے اسلام دشمن عناصر، مستشرقین اور ان کے حاشیہ شین سجی دست بستہ نظر آتے ہیں۔ وہ تمام واقعات و اُحداث سے دُروس و عمر کشید کر کے ان کی مدد سے امت مسلمہ کے موجودہ امراض کاحل تلاش کرتے ہیں۔

دارالسلام، خلفائے راشدین کے سیرت وسوائح پرمشمل دکتور صلابی کی تحقیق کتب کو اردو میں نہایت خوبصورت اور شایانِ شان انداز سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

"سیرت ابوبکرصدیق رفائین " مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کی تیاری کے لیے محترم حافظ عبدالعظیم اسد منیجر دارالسلام، لا ہورک سر پرتی میں کام کا آغاز ہوا اور مولا نامحمہ اجمل بھٹی فاضل مدینہ یو نیورسٹی نے اس کا شگفتہ اُردو میں ترجمہ کیا، رفیق ادارہ جناب احمہ کا مران نے اس کی نوک بلک سنواری، جناب محمد ناروتی سوہدروی نے نظر ٹانی کی۔ حافظ سیف اللہ لغاری اور جناب محمد فاروق نے اس کی تیاری میں بڑی جاں فشانی کا مظاہرہ کیا۔ توضیحی نقتوں اور جغرافیائی تشریحات نے اس کی تیاری میں بڑی جاں فشانی کا مظاہرہ کیا۔ توضیحی نقتوں اور جغرافیائی تشریحات کے لیے جناب محسن فارانی اور ان کے معاون جناب انور اعوان نے بڑی محنت سے کام

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیا۔ کمپوزنگ اور ڈیزائننگ کی ذمہ داریاں علی الترتیب ابو مصعب ، ان کے رفقاء اور اسد علی نے بھائیں ۔۔۔۔ بیسب افراد راقم کے شکرو سپاس کے ہمیشہ مستحق رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب احباب کرام سے تادیر دین کی سربلندی کا کام لے اور آخرت میں ہم سب کوصحابہ کرام ڈیائٹی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین!

خادم كتاب وسنت عبدالما لك مجامد منبجنگ ڈائر يكثر دارالسلام الرياض، لا ہور

رئيع الثاني 1432 ھ/ مارچ 2011ء



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

"إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ وَلَا اللهُ فَلَا بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اللهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِللهَ إِللهَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا النَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوْثُنَّ اِلَّا وَانْتُهُمْ مُسْلِئُونَ ۞

﴿ يَا يَنْهَا النَّاسُ الثَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءُنُونَ مِنْهَا وَهُمَا رَقِيبًا ۞

﴿ لِيَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا لِ يُصُلِحُ لَكُمُ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمُوا وَمَنَ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞

سیدنا ابوبکر صدیق رفاغهٔ کی سیرت مطهره سے مجھے بحیین ہی سے نہایت گہری دلچیسی اور اس کےمطالعے کا بے حد شوق تھا۔ زندگی کے شب وروز گزرتے رہے۔ میری خوش قتمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں طلب علم کی سعادت بخش ۔ تاریخ اسلامی کے مقررہ نصاب میں سے مجھے تاریخ خلفائے راشدین بڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ محترم استاذ نے شیخ محمود شاکر کی کتاب التاریخ الاسلامی ہی پر اکتفانہیں کیا بلکہ تاریخ اسلامي كے معتبر مصاور البداية والنهاية اور الكامل في التاريخ الإسلامي ميں سے سیدنا ابو بکر صدیق ٹاٹنؤ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی بھی ترغیب ولائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے بعد استاذ محترم کے ارشادات سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹائٹؤ کی شخصیت اور ان کے عہد کے حالات و واقعات سے آگھی اور تفہیم کا اہم سبب بنے۔ پھر جامعہ ام درمان الاسلاميه ميں في انتج ڈي كے ليے ميرے زير قلم مقالے كا عنوان فقه التمكين في القرآن الكريم وأثره في تاريخ الأمة تها. يه بحث تين ابواب فقه التمكين في القرآن الكريم، فقه التمكين في السيرة النبوية اور فقه التمكين عند الخلفاء الراشدين پرمشمل تھی۔ بحث کے صفحات 1200 سے متجاوز ہوئے تو ہمارے نگران نے مناسب سمجھا كه صرف ايك باب فقه الته كين في القرآن الكريم بى يراكفا كياجائدات خيال كزيراثر انهول نے مقالے كى ترتیب وتنسیق میں کچھے ردوبدل کر کے اپنی بیرائے کلیہ کی تمیٹی کے سامنے پیش کی جس پر مسمیٹی نے اتفاق ظاہر کیا۔

چنانچه نگران صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس مقالے سے فراغت کے بعد فقه التمکین فی السیرة النبویة اور فقه التمکین عند الخلفاء الراشدین جیسے موضوعات کو کتابی شکل میں سامنے لایا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق اور گران کی اس رہنمائی سے میں نے فقه التمکین فی السیرة النبویة کو کتابی شکل میں پیش کیا، اس

کتاب کواس حدتک قدر ومنزلت نصیب ہوئی کہ بیہ وقائع عالم کا آئینہ بن کر احداث زمانہ کا مؤثر حل پیش کرنے گئی۔

سیدنا ابوبکر والفیظ کی شخصیت اور ان کے عہد مبارک کے بارے میں بیش نظر کتاب جس کا میں بیہ مقدمہ تحریر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کا سہرا میرے محترم مُگران اور ان محسن علماء ومشائخ عظام کے سر ہے جنھوں نے مجھے تاریخ خلفائے راشدین کے مطالعے کی ترغیب دلائی، حتی کہ ان میں سے ایک صاحب نے ان الفاظ میں میری رہنمائی کی کہ اس وقت امت ِمسلمہ اورعہد خلفائے راشدین کے مابین ایک بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے،حق و باطل کی میزان اور نسوئی بدل چکی ہے اور پیانوں میں فرق آ چکا ہے۔ اب نسلِ نو خلفائے راشدین کی سیرت کے مقابلے میں معاصر علماء و داعیان اور مصلحین کی سوانح عمریوں کے مطالعے کا زیادہ اہتمام کرنے لگی ہے، جبکہ خلفائے راشدین کا عہد زریں ہماری سیاسی، اخلاقی، فکری، اقتصادی، فقہی اور جہاوی زندگی کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تاریخ کے وریچوں سے اسلامی مملکت کے مختلف شعبوں کا بنظر غائز جائزہ لیاجائے اور دیکھا جائے کہ مرورِ زمانہ کے ساتھ انھوں نے عدالتی شعبوں، مالی محکموں، نیز نظام خلافت و ریاست اور عسکری شعبول میں کس طرح امتیازی حیثیت حاصل کی؟ پھر جب اسلامی ثقافت کا فاری اور روی تہذیب وتدن کے ساتھ اختلاط ہوا تو اس وقت اجتہاد کی نوعیت اور اسلامی فتو حات کی تحریک کا مزاج کیا تھا؟

اس کتاب کا آغاز محض ایک خیال ہے ہوا جھے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید نے حقیقت کا روپ دے دیا۔ ذات باری تعالیٰ نے میری مشکلات کوآسان فرمایا اور مصادر و مراجع کے حصول میں میری اعانت فرمائی۔ اس مبارک عمل کی تکیل میرا مقصد بن گئی جس کی خاطر میں نے راحت و آرام کو قربان کیا اور مصائب و مشکلات کی کوئی پروانہ کی، یقیناً یہ

سب الله تعالیٰ کی نصرت و تا ئید ہے ہی ممکن ہوا۔ بقول شاعر 🔔

اَلْهُوْلُ فِي دَرْبِي وَ فِي هَدَفِي وَ أَظُلُّ أَمْضِي غَيْرَ مُضْطَرِبِ
مَا كُنْتُ مِنْ نَّفْسِي عَلَى خَوَرٍ أَوْ كُنْتُ مِنْ رَبِّي عَلَى رَيْبِ
مَا فِي الْمَنَايَا مَا أُحَاذِرُهُ اللَّهُ مِلْءُ الْقَصْدِ وَالأَرَبِ
مَا فِي الْمَنَايَا مَا أُحَاذِرُهُ اللَّهُ مِلْءُ الْقَصْدِ وَالأَرَبِ
مَر براسة اور مير به مقصد پرخوف و دہشت كے سائے منڈلا رہے ہیں ليكن ميں پريثان نہيں ہوا، اپنے مقصد پرگامزن رہا۔ ميرائفس كى بردلى كا شكار به نين ميں نور اللهى كے بارے ميں كى شك ميں مبتلا ہوں۔ موت ميں اليك كوئى چيز نہيں جس سے مجھے خوف ہو كيونكه (مجھے يقين ہے كه) الله تعالى ہى ضروريات اور مقاصد كو پوراكرنے والا ہے۔''

بلاشبہ خلفائے راشدین کے عہد کی تاریخ دروس وعبر کا بہترین مرقع ہے۔ یہ مختلف تاریخی ، حدیثی ، فقبی ، ادبی اورتفیری کتب ومصادر میں منتشر ہے۔ اس کی جمع و ترتیب ، نقیح وتو ثیق اور اس کے مطابق عصری مشکلات کاحل تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس عہد زریں کو احسن انداز میں بیش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس صورت میں یہ تہذیب و تمدن کی رہنمائی کا وسیلہ ، عقل و شعور کو جلا بخشنے کا ذریعہ، دروس وعبر کا بہترین مرقع اور افکار ونظریات کی پختگی میں اہم کردار اداکر سکتا ہے۔ اس کے عملی نفاذ سے ہم ایک خالص افکار ونظریات کی پختگی میں اہم کردار اداکر سکتا ہے۔ اس کے عملی نفاذ سے ہم ایک خالص اسلامی معاشرہ اور نبوی منج کے مطابق تربیت کا بہترین ماحول بیدا کر سکتے ہیں اور اسی ذریعے سے ہمیں ان نفوسِ قدسیہ کے احوال سے آگاہی حاصل ہوتی ہے جن کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْاَقَائُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانِ ۚ دَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَلَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِىٰ تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَكًا ﴿ ذَٰلِكَ الْهَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ ﴾ "اورمہاجرین اور انصار میں سے (قبول اسلام میں) سبقت کرنے والے اور وہ اور مہاجرین اور انصار میں سے راضی ہو وہ لوگ جضول نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے بیں جن کے نیچ نہریں ہمتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بری کامیابی ہے۔" (3)

اور الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ مُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

'' محمد ( الله کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کافروں پر بہت شخت ہیں، آپ میں نہایت مہربان ہیں، آپ انھیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور (اس کی) رضامندی تلاش کرتے ہیں، ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے، ان کی بیصفت تورات ہیں ہے اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنی کوئیل نکالی، ہمراسے مضبوط کیا اور وہ (پودا) موٹا ہوگیا، پھر اپنے سنے پر سیدھا کھڑا ہوگیا، پھر اپنے مضبوط کیا اور وہ (پودا) موٹا ہوگیا، پھر اپنے سے مضبوط کیا اور وہ (پودا) موٹا ہوگیا، پھر اپنے سے مضبوط کیا اور وہ (پودا) موٹا ہوگیا، پھر اپنے مضبوط کیا اور وہ (پودا) موٹا ہوگیا، پھر اپنے سے مضبوط کیا اور وہ (پودا) موٹا ہوگیا، پھر اپنے سے جو ان میں سے ایمان میں سے ایمان میں سے ایمان دو جو سے کفار کو خو ب غصہ دلائے ، اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان

لائے اور انھول نے نیک عمل کیے، مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔''<sup>1</sup>
اور ہم ان نفویِ قدسیہ کے حالات سے بہرہ ور ہوتے ہیں جن کی عظمت کا اعتراف
رسول اکرم مُثَاثِیًّا کے اس ارشاد گرامی میں ہے: «خَیْرُ أُمَّتِی الْقَرْنُ الَّذِی بُعِیْتُ فِیهِمْ»
د'میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں مجھے مبعوث کیا گیا۔''<sup>2</sup>
اور انھی کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈھائیڈ کا بیتول ہے:

«مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ، أُولِئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ ، كَانُوا وَالله! أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا وَ أَعْمَقَهَا عِلْمًا وَ أَقَلَّهَا تَكَلُّفًا ، إِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا وَ أَعْمَقَهَا عِلْمًا وَ أَقَلَّهَا تَكَلُّفًا ، إِخْتَارَهُمُ الله لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَ إِقَامَةِ دِينِهِ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ وَتَبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ »

''اگرکوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی پیروی کرے جو فوت ہو چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام رہ گائی گئی کی کیونکہ زندہ لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوجا کیں۔ اللہ کی قتم! رسول اکرم مُنافی کے صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین افراد تھے، ولوں کے سچے، علم میں پختہ اور تکلف سے بناز تھے۔ ایسے لوگ جنمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مخلص جان نثار کی حثیت اور اپنے دین کی مضبوطی اور نفاذ کے لیے منتخب فرمالیا۔ تم ان کے شرف و فضل کے مغتر ف رہو، انھی کے نقش قدم پر چلو اور حتی الامکان ان کے اخلاق اور دین کو مقامے رکھو، بلاشبہ وہ صراط متنقیم پر گامزن تھے۔' 🕄

① الفتح 29:48. ② صحيح مسلم عديث 2534. ۞ شرح السنة للبغوي: 1/215,214.

صحابہ کرام ڈیاڈیڈ دعوت وعمل کے عظیم پیکر تھے۔ خیر القرون میں جنم لینے والے اٹھی لوگوں نے امت کو قرآن کریم کی تعلیم دی، حدیث کو روایت کیا اور علم کی کرنوں سے زمین کو منور کیا۔ ان کی تاریخ ہی وہ بیش قیمت نزانہ ہے جس نے امت کے علمی، فکری، ثقافتی اور جہادی ورثے کو محفوظ رکھا۔ فقوعات کی تحریک اور دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو یہی تاریخ اپنے گوشوں میں سموئے ہوئے ہے۔ اس پُرعظمت تاریخ کے باکردار لوگوں کے دامن میں وہ علمی نزانہ تھا جس کی بدولت انھوں نے اپنی زندگی کا سفرصحے منج اور روشن ہدایت پر جاری رکھا۔ اس تاریخ کی بدولت ان کے پیغام کی حقیقت سفرصحے منج اور روشن ہدایت پر جاری رکھا۔ اس تاریخ کی بدولت ان کے پیغام کی حقیقت اور اپنے مابعد لوگوں کے لیے ان کی عظیم کاوش کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

یہودی، عیسائی، مارکسی، رافضی اور اہل استشر اق جیسی مسلم وشمن قوموں نے انسانی نفوس کی تعمیل میں تاریخ کے اس اعلی کردار اور وشمن قو توں کے لیے اس کے تباہ کن اثر ات کو محسوس کیا تو انھوں نے اسے مسنح کرنے، حقائق کو سبو تا ژکرنے، خود ساختہ واقعات پھیلانے اور ملت اسلامیہ کو اس کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے ایرٹی چوٹی کا زور لگا دیا۔

ماضی میں بھی ہماری تاریخ اغیار کی سازشوں کا شکار رہی اور عصر حاضر میں بھی مستشرقین کے ہاتھوں تغیر و تبدل اس کا مقدر تھہرا۔ ماضی میں اسلامی تاریخ یہود ونصال کی، مجوسیوں اور رافضیوں کا تختہ ستم بنی رہی۔ انھوں نے اسے منح کرنے کا گھناؤ نا کردار ادا کیا کیونکہ انھوں نے اس حقیقت کا ادراک کرلیا تھا کہ دھو کے اور فریب جیسے سازشی ہتھکنڈ ب استعال کرنا اسلام اور مسلمانوں کے لیے زیادہ باعث نقصان ہوگا، لہذا طرح طرح کے برو پیگنڈوں کے ذریعے سے در پردہ مملکت اسلامیہ کے انہدام اوراہل اسلام کے انتشار و افتراق کی کوششیں کی گئیں۔ یہ کام انھوں نے جھوٹی افواہوں کے ذریعے سے حقیقت کا چرہ منح کرکے اور خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان ڈھائڈ کے خلاف فتنوں کا بازار گرم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرکے انجام دیا۔عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے ہمنواؤں نے فتنے کی آگ کوخوب بھڑ کا یا جس کے نتیج میں سیدنا عثمان ڈھٹٹ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ ای طرح انھوں نے معرکہ جمل میں عین صلح کے موقع پر مسلمانوں کے درمیان جنگ کو ہوا دی، الغرض مختلف تحریکوں اور پروپیگنٹرول کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام کو گزند پہنچانے کی كوششيل كى تُئين \_ علاوه ازين صحابهُ كرام بْمَالْتُهُمْ كى سيرت پر يجيرُ احجها لنے اور طعن وتشنيع کی غرض سے تاریخ اسلامی کے مصاور میں موضوع اور ضعیف روایات شامل کر دی گئیں۔ اس کی ایک مثال سیدنا علی اور سیدنا معاویه ڈاٹٹھا کے درمیان تحکیم والی مشہور روایت ہے جو صحابۂ کرام ڈٹائٹٹم کو دھوکے بازی، حب جاہ وحشمت اور بعض کو کند ذہنی کا مور دِ الزام کھہراتی ہے۔ الیمی روایات وضع کرنے کا مقصد اسلام کو غیرمحسوں طریقے سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا تھا۔ اس کی وجہ رہے کہ جمیں اسلام صحابہ کرام ڈیکٹیئر کے ذریعے ہے پہنچا اور صحابہ کی عدالت و دیانت میں شکوک پیدا کرنا اسلام کی حقانیت اور صدافت میں شبہات جنم دینے کے مترادف ہے۔ یہیں بسنہیں مستشرقین اور ابنائے ملت اسلامیہ میں سے ان کے نمک خوروں نے ان خودساختہ روایات اور واقعات سے بھریور فائدہ اٹھاتے ہوئے انھیں خوب عام کیا۔ ان جھوٹی روایات کو انھوں نے مال غنیمت کی طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔صرف اس لیے کہ اس سے اسلام پرطعن و ملامت کرنے اور صحابہ کرام ٹٹائٹھ کی عزت و وقار سے کھیلنے جیسے مذموم مقاصد وابستہ تھے۔ 🛈 دشمنان اسلام نے تاریخ اسلامی کو اینے فاسد اور منحرف مناجج ونظریات کے مطابق ڈھالا اور بعض مسلمان مورخین بھی ان خود ساختہ نظریات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی کتابوں میں بھی یہودیوں، مارکسیوں، رافضیوں اورمستشرقین جیسے اعدائے اسلام کی تحریف شدہ تاریخ نولی کی جھلک نظر آنے گئی۔اس لیے کہ تاریخ نولی کے لیے اسلامی 1 خالد بن الوليد لصادق عرجون، ص: 5. نظریات کے مکمل ادراک اور واقعات اور اشیاء کے وسیع مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں رائج اقدار کے مطابع، قلوب و اذہان پر اسلام نظریات کی اثر آفرینی اور اس کے مطابق جسم و جان کو ڈھال لینا ناگزیر ہوتا ہے لیکن یہ سب خصوصیات ان میں ناپید تھیں۔ تاریخ اسلام کی قابل ذکر شخصیات کی سیروسوائح کھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے نظریات و افکار کیا تھے کیونکہ کسی بھی سیرت نگار کے لیے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔

در حقیقت اسلامی افکار اور اسلامی شخصیات کے نظریات کو ایک مسلمان تاریخ نویس ہی سمجھ سکتا ہے جو اسلامی تعلیمات پردل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہواور اس کا یہ یقین اس کے ضمیر کی آواز ہو، نہ کہ ایمانی قوت سے عاری باطل نظریات کا حامی محض ایک واقعہ نویس۔ آل منج کے ناپید ہونے کی وجہ سے بعض معاصر مورخ، کا تب اور ادیب حضرات ملت اسلامیہ کے اسلاف کے مثالی کردار کو منح کر کے پیش کرنے لگے۔ انھوں نے صحابہ کرام ٹوکٹی کو (العیاذ بالله) ونیا پر ٹوٹ پڑنے والوں اور ایک دوسرے کا خون بہانے والوں کے روپ میں پیش کیا۔ ان کے مطابق صحابہ کرام ٹوکٹی محض حکومت کے حصول اور تیمن سے انتقام جیسے مقاصد ہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ وہ اس سنہرے دور کے رجال اور تیمن سے راتھا م جیسے مقاصد ہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ وہ اس سنہرے دور کے رجال با کمال اور مصطفوی مدرسہ کے فیض یافتگان کا صبح ادر اکن نہیں کر سکے اور ان پر اسلام کے روحانی اثر اور اعلی عقائد ونظریات کا جائزہ لینے سے بھی قاصر رہے۔ ایسی تحریروں سے سطحی ذہن کے حال لوگوں نے تاریخ اسلامی کو جنگ وجدل، خوزیزی اور کر وفریب ہی

صحابه کرام بخالیہ کی سیرت و کردار کو اس حد تک مسنح کر کے پیش کیا گیا کہ بعض سادہ لوح مسلمان صحیح صورت حال کو سمجھے بغیر اس باطل تاریخ کی محض اس لیے تر دید کرنے 🖸 خالد بن الولید لصادق عرجون، ص: 5.

لگے کہ بیغیرمعتبرمورخین سے وابستہ ہے۔

اہل سنت کے منج کے مطابق تاریخ نویی اوراس کی تہذیب نووقت کا اہم نقاضا ہے۔
ادباء ومحققین کی اس سمت پیش رفت قابل تحسین ہے۔ اور محقق قلدکاروں کی راہ میں اب
یہ مشکل حاکل نہیں کہ صحح تاریخ نویس کے لیے مصادر ومراجع دستیاب نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے دین کے ساتھ ساتھ حاملین کتاب و سنت کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور صحابہ کرام ڈکائٹڈ کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے رجال پیدا فرما دیے جضوں نے اخبار و
واقعات کی تحقیق کر کے انھیں ان کی صحح صورت میں پیش کیا اور افتر اپرداز وں اور کذاب
لوگوں کو بے نقاب کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ان ائم، فقہاء و محدثین کے
اس امت پر احسان کی بدولت ہی ممکن ہوسکا، جن کی کتابوں میں صحح روایات و واقعات
کی نشاندہی اور خودساختہ جھوٹے افسانوں کی تر دید موجود ہے۔

© کی نشاندہی اور خودساختہ جھوٹے افسانوں کی تر دید موجود ہے۔
©

پیش نظر کتاب میں اہل سنت کے آئج پر عمل کرتے ہوئے میں نے قدیم وجدید مصادر پراعتاد کیا ہے۔ تاریخی مواد کی جمع و ترتیب کے حوالے سے میں نے فظ طبری، ابن اثیر اور ذہبی جیسے تاریخ نگاروں اور محض مشہور تاریخی کتابوں ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کتب تفییر، صدیث، اس کی شروحات، فقہ کے معتمد مصادر اور جرح و تعدیل کی کتب کی طرف بھی مراجعت کی ہے۔ ان کتب سے مجھے ایسا قابل قدر تاریخی مواد ملا ہے جس سے آگاہی محض معروف تاریخی کتابوں پر اکتفا کرنے سے ممکن نہ تھی۔ بیداللہ رب العزت کا فضل و محض معروف تاریخی کتابوں پر اکتفا کرنے سے ممکن نہ تھی۔ بیداللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رات اللہ کی سیرت مطہرہ قامبند کرنے کی سعادت بخشی۔ بلاشبہ آپ ان خلفاء کے سرخیل ہیں جن کی بیروی کا نبی اکرم مُناشِع نے خطم سیدنا جائے ہیں جن کی بیروی کا نبی اکرم مُناشِع نے خطم سیادی جسے آپ شائی کا ارشاوگرامی ہے:

① أبوبكر الصديق لمحمد مال الله؛ ص: 16.15. ② المنهج الإسلامي لكتابة التاريخ للدكتور محمد المحزون؛ ص: 4. «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ»

''میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھو''<sup>©</sup> سیدنا ابوبکر ڈٹٹٹ صدیقین کے سردار اور انبیائے کرام کے بعد افضل ترین فرد ہیں۔ آپ صحابۂ کرام ٹٹائٹۂ میں سب سے افضل،علم وعمل میں برتر اور سب سے زیادہ عظمت و رفعت کے پیکر ہیں۔آپ کے بارے میں رسول اکرم مٹاٹیٹے نے فرمایا:

﴿لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ وَّلْكِنْ أَخِي وَصَاحِبى»

''اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا کیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔''<sup>©</sup>

ایک اور حدیث میں سیدنا ابوبکر وعمر رہا تھا کے بارے میں آپ مُالیّٰتِمْ کا ارشاد ہے:

«اِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ»

"میرے بعدان دوشخصیات ابوبکر اور عمر کی پیروی کرنا۔"

آپ کی عظمت کی گواہی سیدنا عمر رہائی نے ان الفاظ سے دی:

«أَنْتَ سَيِّدُنَا وَ خَيْرُنَا وَ أَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَيْقِ»

''آپ ہمارے سردار، ہم میں سے بہتر اور رسول اکرم مَثَالِقُیُمُ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔''<sup>©</sup>

سیدناعلی ڈٹائٹؤسے ان کے بیٹے محمہ بن حنفیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ مُٹاٹٹڑ کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ سیرناعلی ڈلٹٹؤ نے جواب دیا: ''ابو بکر ۔'،©

① جامع الترمذي، حديث: 2676، وسنن ابن ماجه، حديث: 42. ② صحيح البخاري، حديث: 3656. ② جامع الترمذي، حديث: 3662. ④ صحيح البخاري،

حديث:3668. 🖸 صحيح البخاري، حديث:3671.

تاریخ اسلامی کو دوسری تمام تاریخول پر فوقیت و برتری حاصل ہے اور جس شرف و فضل، عظمت و رفعت اور دعوت و جہاد کی عملی صورت کو تاریخ اسلامی اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے، تاریخ امم اس کا اعاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا ابو برصدیق جھائی کی سیرت اسی تاریخ اسلامی کا ایک روشن باب ہے۔ میں نے آپ ڈھائی کی حیات مبارکہ کے اخبار و واقعات کو مصادر و مراجع سے جمع کرنے ، ان کی ترتیب و تنقیح اور تو شق کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تا کہ آپ کی سیرت مطہرہ کے اوراق علاء و خطباء، داعیان و حکماء، طلباء اور دانشورانِ عالم میں معروف و متداول ہوں اور وہ ان سے مستفید ہوکر اپنی سیرت و کردارکومضبوط بنا کیں اور دنیا و آخرت میں کا میابی سے جمکنار ہوں۔

سیدنا ابو برصدین بڑائی کی صفات و فضائل میں ہے آپ کی معاشر تی زندگی کی جھک اور جہاد و قال کے میدان میں رسول اکرم علی کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، ای طرح نبی اکرم علی کی رصلت کے بعد کھن مراحل میں آپ کی ثابت قدی اور سقفہ بنی ساعدہ کے موقع پر آپ کا عظیم اور غیر متزلزل موقف بیان کرتے ہوئے ان شبہات اور غلط روایات کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو تاریخ سقیفہ بنی ساعدہ پر مستشرقین اور ان کے ہمنواؤل کی طرف سے پھیلائی گئیں۔ جیش اسامہ کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق ڈلٹی کا موقف، اس واقعہ کے دروس و عبر، نزاع واختلاف کی صورت میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب رجوع اور آ داب قال و جہاد جیسے موضوعات پر میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب رجوع اور آ داب قال و جہاد جیسے موضوعات پر میں کتاب اللہ اور اس فقنے کو قلع قمع کرنے میں آپ کے نا قابل فراموش کردار پر سیر حاصل موقف اور اس فقنے کو قلع قمع کرنے میں آپ کے نا قابل فراموش کردار پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

آپ کے عہد خلافت کے احوال بیان کرتے ہوئے مدحقیقت بھی عیاں کی گئ ہے کہ خلافت اسلامیہ کو ثبات واستقرار کیسے حاصل ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق والفیا کی زیر قیادت

قوم کی صفات کیا تھیں؟ نیز آپ کی خارجی سیاست اور فتنۂ ارتداد کے نتائج، مثلاً: باطل تصورات ونظریات ہے وین اسلام کی تطہیر، معاشرے کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے مضبوط قانون کی ضرورت، فتوحات کی تحریک کے لیے تھوں اور مضبوط قیادت کی تیاری، فتنۂ ارتداد کی اصل حقیقت اور سازشی عناصر پر عذاب الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور

اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں ٹھوس بنیادوں پر حکومت کا

عہد صدیقی میں فتو حات کی تحریک پر روشی ڈالتے ہوئے فتح عراق میں آپ کے جنگی نقط عہد صدیقی میں اور دولائے کی عظیم نقط نظر کو بیان کیا گیا ہے، علاوہ ازیں فتو حات عراق میں سیدنا خالد بن ولید ڈلائے کی عظیم قیادت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا مثنی بن حارثہ اور قعقاع بن عمر و ڈلائے جیسے بہادر جرنیلوں کے کردار کی جھلک بھی پیش کی گئی ہے۔ یہ معرکے ان بڑی فتو حات کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں جو عہد صدیقی کے بعد حاصل ہو کیں۔ ان عظیم فتو حات اور جہاد و قال کی برکات سے دین اسلام کی نشر واشاعت اور ملت اسلامیہ کی تاریخ روشن

اور تابناک ہوئی۔ بقول شاعر:

قیام کس طرح عمل میں لایا گیا۔

قَالْقَادِسِيَّةُ مَا يَزَالُ حَدِيثُهَا عِبَرًا تُضِيءُ بِأَطْيَبِ الْأَقْوَالِ تَحْكِي مَفَاخِرَنَا وَ تَذْكُرُ مَجْدَنَا فَتُجِيبُهَا حِطِّينُ بِالْمِنْوَالِ تَحْكِي مَفَاخِرَنَا وَ تَذْكُرُ مَجْدَنَا فَتُجِيبُهَا حِطِّينُ بِالْمِنْوَالِ صَفْحَاتُ مَجْدِ فِي الْخُلُودِ سُطُورُهَا ذَانَ الرِّجَالُ لَهَا بِغَيْرِ جِدَالِ وَ كَأَنَّنِي بِابْنِ الْوَلِيدِ وَ جُنْدِهِ وَ بِكُلِّ كَفِّ لَآمِعِ الْأَنْصَالِ وَ كَأَنَّنِي بِابْنِ الْوَلِيدِ وَ جُنْدِهِ فَغَدَا يُظلِّلُ أَطْهَرَ الْأَطْلَالِ وَ عَنِ الْيَمِينِ أَبُو عُبَيْدَةً قَدْ أَتَى وَ أَتَى صَلَاحُ الدِّينِ صَوْبَ شِمَالِ وَعَنِ الْيَمِينِ أَبُو عُبَيْدَةً قَدْ أَتَى وَ أَتَى صَلَاحُ الدِّينِ صَوْبَ شِمَالِ يَسْعَى إِلَيْهِمْ قَدْ شَرَوْا أَرْوَاحَهُمْ لِلّٰهِ بَعْدَ تَسَابُقِ لَقِتَالِ يَقْتَالِ يَعْدَ تَسَابُقِ لَقِتَالِ يَعْدَ تَسَابُقِ لَقِتَالِ يَعْدَ تَسَابُقِ لَقِتَالِ لَقِتَالِ وَاحَهُمْ لِلّٰهِ بَعْدَ تَسَابُقِ لَقِتَالِ لَقَتَالِ لَيْهِمْ قَدْ شَرَوْا أَرْوَاحَهُمْ لِلّٰهِ بَعْدَ تَسَابُقِ لَقِتَالِ لَقَالِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مِينِ أَبُو عُبَيْدَةً قَدْ أَرُقِ اللّٰ فَعْدَا لِي اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ أَنْ وَاحَهُمْ لَيْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ قَدْ شَرَوْا أَرْوَاحَهُمْ لِلّٰهِ بَعْدَ تَسَابُقِ لَقِتَالِ لَعْلَالُ اللّٰهِ مَنْ الْمُعْلِ لِلْهُ فَيْ الْمُؤْلِ أَوْلُولُهُ أَلْ أَلْوَالُهُ اللّٰهِ عَلَى إِلَيْهِمْ قَدْ شَرَوْا أَرْوَاحَهُمْ لِلّٰهِ بَعْدَ تَسَابُقِ لَقَتَ الْمُعْلِي الْمُعْلِلِ لَوْلَا الْمَالِلَا الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُلْلِلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

فَهُمُ الْأَعِزَّةُ فِي كِتَابٍ خَالِدٍ مَا بَعْدَ قَوْلِ اللهِ مِنْ أَقْوَالِ '' قادسیه کی داستانیں پا کیزہ اور عمرہ اقوال بن کر ہمیشہ جگمگاتی رہیں گی۔ بیہ داستانیں ہمارے کارنامول کے قصے بیان کریں گی اور ہماری عظمت، شرافت اور ناموری کے گن گائیں گی۔ حلین (علاقے کا نام) بھی اس ڈھنگ اور اسلوب سے برابر کا تائیدی جواب دے گا۔ ہماری بزرگی اورناموری کے صفحات ایسے ہیں کہ ان کی سطور دائمی طور پر مرقوم ہیں۔ یہ کارنامے بھلائے جا سکتے ہیں نہ کتابوں سے محو کیے جاسکتے ہیں۔ نامور رجال کارنے جحت بازی اور جھگڑے کے بغیران اوراق کے سامنے سرتعلیم خم کردیے۔ میں تو گویا اینے آپ کو خالد بن وليد والنظاوران كے لشكر كا ہم ركاب خيال كرتا ہوں اور اپنے آپ كو ہر چيكتی ہوئى روشن پیکان والی تلوار کے ساتھ مصروف کار سمجھتا ہوں۔ ان اولین مجاہدین نے ا بنی فتح کا حجنڈا سیدنا ابراہیم خلیل ملیلا کی ارض مقدس میں حیاروں طرف لہرا دیا جو یا کیزہ ترین کھنڈروں بر سامی آگن ہو گیا۔ اس مقدس سرز مین پر دا نمیں طرف سے سیدنا ابوعبیدہ ڈلاٹیڈ اور یا کیس (شال کی) جانب سے صلاح الدین بڑائٹہ فتح و کا مرانی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آئے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر این روحوں کو نیلام کردیا تھا وہ جہاد و قال کے لیے باہم مسابقت کرتے ہوئے ان کی طرف تھیجے چلے آتے تھے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو لا فانی کتاب میں معزز شار ہوتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے قول متین کے بعد کوئی قول کوئی حيثيت نہيں رڪتا۔''

زیر نظر کتاب میں وہ خطوط ورسائل بھی احاطۂ تحریر میں لائے گئے ہیں جوسید نا ابو بکر، خالد بن ولید اور عیاض بن عنم ڈی لُڈیٹر کے مابین لکھے گئے اور فقوحات شام کی بحث میں سید نا ابو بکر صدیق ڈلٹیئ کے اقد امات کی تفصیل بھی پڑھنے کو ملے گی۔ روم پرلشکر کشی کا منصوبہ،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور اس بارے میں کبار صحابہ کرام ڈی کٹی سے مشاورت، اہل یمن سے استفسار، آپ کے جنگی اصول، محاذشام کے قائدین کو وصیت، سامان رسد اور کمک کی مسلسل فراہمی، سیدنا خالد بن ولید النفرا کو عراق کے میدان کارزار سے شام کے کشکروں کی قیادت کے لیے بھیجنا، علاوہ ازیں معرکۂ اجنادین و ریموک، بیتمام بحثیں تفصیل سے قلمبند کی گئی ہیں۔ ان فتوحات کی تحریک ہے سیدنا ابوبکر ڈلائٹؤ کی خارجی سیاست بھی عمیاں ہوتی ہے کہ کس طرح انھوں نے مفتوحہ اقوام کے دلوں میں مملکت اسلامیہ کارعب بٹھا دیا، نبی كريم مَنْ اللَّهُ كَ حَكُم كے مطابق علم جہاد كو بلند، مفتوحہ اقوام ہے جبر و اكراہ كاخاتمہ اور عدل وانصاف کی فراہمی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی اشاعت کے لیے میدان دعوت سے ساری رکاوٹوں کو صاف کر دیا۔مفتو حہ علاقوں کی سرحدوں کی حفاظت، اسلامی لشکر کو مضبوط رکھنے کے اسلوب، منظم ومسلسل کمک کی فراہمی، جہاد کے مقاصد کی تعیین، میدان کارزار کو دیگر انتظامی معاملات پر فوقیت دینے، میدان کارزار سے باہر رہ کر دانشمندانه سیاست، حرب و قال کے اسلوب کی نئے طرز پر تفکیل اور دربار خلافت اور قائدین محاذ کے درمیان مسلسل رابطہ رکھنے سے سیدنا ابوبکر صدیق ڈاٹٹڑا کی حربی منصوبہ بندی کی پاکیسی نمایاں ہوتی ہے۔ کتاب میں سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹیؤ کی اینے جرنیلوں کو کی گئی وصیتوں کی روشنی میں حقوق اللہ، قائدین اور مجاہدین کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے، ای طرح آپ کی طرف سے سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔

سیدنا ابو بکر صدیق والنواکے آخری ایام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔سیدنا ابو بکر والنوائے نے اس دنیا سے دخصت ہوتے وقت جو آخری بول بولے، وہ کلام اللی کی یہ آیت تھی:
﴿ تَوَوَّدُیْ مُسْلِمًا وَ الْحِقْنِیْ بِالصَّلِحِیْنَ ﴾

"(اے میرے رب!) تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔"
اس کتاب میں سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹٹٹ کا فہم دین اور عمل، معاشرے کے معمولات زندگی پر آپ کا گہرا اثر، نیز آپ کی شخصیت کے مختلف سیاسی، عسکری اور انظامی پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اسلامی معاشرے کے ایک فرد اور بعدازاں خلیفة المسلمین کی حثیت سے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجا گرکیا گیا ہے، بالخصوص بطور خلیفہ تی سے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجا گرکیا گیا ہے، بالخصوص بطور خلیفہ آپ کے طرز عمل، داخلی وخارجی سیاست اور مملکت کے حسن انتظام اور عدالتی شعبہ جات کی کارکردگی پر بحث کی گئی ہے تا کہ خلافت اسلامیہ کے مختلف شعبوں میں ترقی کا بنظر غائر جائزہ لیا جاسکے۔

پیش نظر کتاب سیدنا ابو بکر صدیق والنی کی عظمت و جلالت کی ایک خوبصورت و ستاویز ہے۔ اس کا مطالعہ قارئین کرام پریہ حقیقت روش کردے گا کہ آپ والنی اپنے ایمان و یقین، علم وعرفان، افکار ونظریات، اخلاق و کردار اور زبان و بیان کے لحاظ سے عظیم ترین شخصیت تھے۔ یقیناً آپ ہر پہلو سے بے پناہ عظمت کے مالک تھے۔ آپ کی بی عظمت اسلام کے فہم، اس پر حسن عمل، اللہ کے ساتھ نہایت محکم تعلق اور رسول اکرم مُلالی کے انتہا محبت واتباع کا ثمرہ تھی۔

بلاشبہ سیدنا ابو بکر وہائٹ ان ائمہ اسلاف میں سے ہیں جن کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔آپ کی سیرت ایمان کے خالص جذبے اور فہم سلیم کا مظہر ہے۔ میں نے بھذر وسعت آپ کی شخصیت اور عہد کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

فلطیوں سے کوئی انسان پاک نہیں، تحریر و بیان میں مجھ سے یقیناً لغزشیں سرزد ہوئی ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔اپنے اس عمل سے میں صرف اللہ کی رضا اور حسن تواب کا خواستگار ہوں اور ذات باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس عظیم عمل میں میری

① يوسف 12:101.

اعانت فرمائے اوراسے نفع بخش بنائے، بے شک وہی پاکیزہ اساء وصفات کا مالک اور دعائیں سننے والا ہے۔

5 محرم 1422 هر بمطابق 30 مار ﴿2000 ء بروز جمعة المبارك نماز عشاء كے بعد الله تعالی اسے قبولیت الله تعالی اسے قبولیت سے نوازے اور روز قیامت ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت سے ہمکنار فرمائے۔ آبین

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَاءَ وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَكُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَكُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾

''الله لوگوں کے لیے (اپنی) رحمت سے جو کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والنہیں اور جے وہ بند کردے اس کے بعد کوئی اسے جھینے (کھولنے) والانہیں اور وہ غالب، خوب حکمت والا ہے۔''<sup>©</sup>

اس مقدے کے اختتام پر میں مجزو اکسار کے ساتھ اللہ تعالی کے فضل و احسان کا معترف ہوں اور میں اس ذات کے اساء و صفات کے وسلے سے دعا گو ہوں کہ وہ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص، اپنے بندوں کے لیے نفع بخش اور میرے میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور میرے ان بھائیوں کو اجر جزیل سے نوازے جنھوں نے میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور میرے ان بھائیوں کو اجر جزیل سے نوازے جنھوں نے اس کتاب کی شکیل میں میری معاونت کی۔ میں اس کتاب کے ہر قاری سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں مجھے فراموش نہیں کرے گا۔

﴿ رَبِّ اَوْزِعْنِنَى اَنُ اَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِنَى اَنْعَمْتَ عَلَىّٰ وَعَلَى وَالِمَنَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُمهُ وَ اَدُخِلْنِیُ بِرَحْمَتِكَ فِیُ عِبَادِكَ الصَّلِحِیْنَ ۞ ناطر 2:35. ''اے میرے رب! مجھے تو فیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پیند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فر ما۔' <sup>10</sup>

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعلَمِينَ .

> عفودرضا كا طالب على محمر محمر الصلا بي 5 محرم 1422 هـ 30 مارچ 2001ء

> > 🖸 النمل 27:19.



﴿ اِلَّا تَنْصُرُوهُ ۚ فَقَلْ لَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ آخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَادِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَاءٍ﴾

''اگرتم اس (نبی) کی مدرنہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی (اس وقت) مدد کی (تقی) جب کافروں نے اس کو ( مکہ ہے) نکال دیا تھا، (وہ) دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار (ثور) میں تھے، جب وہ (نبی) اپنے ساتھی (ابوبکر) ہے کہہ رہا تھا:غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔''

ابن دغنه نے سیدنا ابو بکرصدیق طالٹیُّ کی یوں تعریف کی:

"إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَ تَعْمِيلُ الْكَلَّ وَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَ تُعِينُ عَلَى نَوَائِب الْحَقِّ»

'' آپ محتاج لوگوں کی ضرور بات پوری کرتے ہیں، صلہ رحی کرتے ہیں، در ماندہ اورغریب لوگوں کے قرض کے اور دوسرے بوجھ اپنے سرلے لیتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔''

(صحيح البخاري، حديث:3905)

(التوبة 9:40)

护



# نام ونسب، کنیت اور القاب

سیدنا ابو بکر صدیق دلی فی کا نام ونسب میہ ہے: ''عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہرالقرشی التیمی۔' آپ کا نسب نبی اکرم شافیل کے ساتھ چھٹی پشت میں مرہ بن کعب سے جاملتا ہے۔ ® آپ کی کنیت ''ابوبکر'' ہے۔ یہ لفظ'' بکر'' سے مشتق ہے جس کے معنی میں: ''نو جوان اونٹ' اس کی جمع ''ابکر'' ہے۔ یہ لفظ'' بکر' کے بال (بچول کو)'' بکر'' کے نام سے موسوم کرنا مروج ہے۔

ایک بہت بڑے قبیلے کے جداعلیٰ کا نام بھی'' بکر'' تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ کے متعدد القاب ہیں جو ان کی عظمت و رفعت پر دلالت

یں میں۔ ان القاب کا تذکرہ مندرجہ ذیل ہے: عمتہ:

یہ لقب آپ کو نبی اکرم ناٹیا نے مرحمت فرمایا، اس کی دلیل رسول اکرم ناٹیا کا پیہ

① الإصابة: 4 /145,144. ② سيرة وحياة الصديق لمجدي فتحي السيد، ص: 27.



01:47

ارشاد كرامى ب: «أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّادِ»

''الله تعالیٰ نے آپ کوجہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔''<sup>©</sup>

''الله تعالیٰ نے آپ کوجہنم کی آگ ہے آزاد فر ما دیا ہے۔''

اسی دن سے آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

مور خین نے اس لقب کے متعدد اسباب بتائے ہیں کہ آپ کو بید لقب حسن و جمال کی بدولت اللہ خیروخو بی کے مالک ہونے کی وجہ سے آلیا جہنم سے آزادی کے سبب اللہ علیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹو کی والدہ کے ہاں کوئی اولا و زندہ نہ رہتی

مریعہ یا مصلیف مرف میں ماہم سے میں مرب روساند من فرانسدہ میں مرب مرب مارس تھی، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے قبلہ روہو کر دعا مانگی:

«اَللّٰهُمَّ! إِنَّ هٰذَا عَتِيقُكَ مِنَ الْمَوْتِ فَهَبْهُ لِي»

''اے اللہ! اے موت سے آزاد اور میرے لیے سلامت رکھ۔''<sup>®</sup>

لہذا آپ کی والدہ کے ان الفاظ کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔

ان سب مذکورہ اسباب کو آپ کے لقب'' عتیق'' کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ میں کہ کی بی نہیں سے سے مارد کی جان کا تعلق حسن جی میں حسین نہ

اں میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق ولائیۂ حسنِ صورت اور حسنِ نسب کے پیکر، خیرو بھلائی میں سبقت لے جانے والے اور نبی اکرم مٹاٹیؤ کم کہ بشارت کی بدولت جہنم کی

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان:280/15 وإسناده صحيح. (2 جامع الترمذي)
 حديث:3679. (3 المعجم الكبير للطبراني: 52/1. (46/1)

للطبراني:53/1، والإصابة:146/1. ( الكنّي والأسماء للدولابي:6/1 بحواله خطب أبي بكر للدكتور أحمد عاشور، ص:11.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آگ ہے آزاد تھے۔<sup>0</sup>

صديق

یہ لقب بھی آپ کو نبی اکرم مُٹاٹیئے ہی نے دیا، جیسا کہ سیدنا انس ڈٹٹٹو کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم مُٹاٹیئے، سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان ڈٹاٹٹوئے کے ہمراہ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا، رسول اکرم مُٹاٹیئے نے فرمایا:

«أُثْبُتْ أُحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَّصِدِّيقٌ وَّشَهِيدَانِ»

''اے احد! پرسکون ہو جا، تجھ پر اس ونت ایک نبی، ایک صدیق اور دوشہید موجود ہیں۔'،<sup>©</sup>

سیدنا ابوبکر والنو کو صدیق کا لقب نبی اکرم مَالیّنا کی بکثرت تقدیق کی وجہ ہے دیا گیا۔ سیدہ عائشہ والنا ہے دوایت ہے کہ جب رسول اکرم مَالیّنا کو رات کے وقت مسجدِ اقصلی کی سیر کرائی گئی تو آپ مَالیّنا نے صبح لوگوں ہے بیدواقعہ بیان فرمایا۔ پھھ لوگ جو پہلے ایسان لاچکے تھے، مرتد ہوگئے۔ بعض افراد نے سیدنا ابوبکر والنّنا ہے کہا: ''اپنے ساتھی کی خبر کیجے۔ اُس کا خیال ہے کہ اسے رات ہی میں بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے؟''

ابوبكر والثُوَّا في بوجها: «وَ قَدْ قَالَ ذَلِك؟» "كيا واقعي آبِ مَا يَيْمُ في مِن مايا ہے؟"

لوگوں نے کہا:''ہاں، واقعی آپ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔''

سيدنا ابوبكر ﴿ لِلنَّهُ؛ فوراً بولے: «لَئِنْ قَالَ ذَٰلِكَ فَقَدْ صَدَقَ»

''اگر بيآپ مُنْ لِيَّا بِي كا ارشاد بت تو بالكل سج ہے۔''

لوگوں نے کہا:'' کیا واقعی آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ (نبی منظیم اُ) رات کو بیت المقدس گئے اور ضبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟''

① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 36. ② صحيح البخاري، حديث:3675.

سیدنا ابوبکر ڈلٹٹھ نے کہا:

«نَعَمْ النِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ الْصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غُدُوةٍ أَوْ رَوْحَةٍ »

'' مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی عارنہیں بلکہ میں تو اس سے بھی آگے برھ کر بیا این کی خبریں آتی ہیں۔'' برھ کر بیا این کا خبریں آتی ہیں۔'' اسی شدت تصدیق کی بنا پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ <sup>10</sup>

آپ کے لقب ''صدیق'' پر امت کا اجماع ہے کیونکہ آپ رسول اللہ عُلِیْمُ کی تقعدیق میں سب سے سبقت لے گئے اور ہمیشہ پیکر صدافت رہے، شروفساد اور جھوٹ بھی آپ سے سرزد نہ ہوا، <sup>©</sup> اس لیے آپ صدیق جیسے عالی لقب سے نوازے گئے۔شعراء نے بھی آپ کی مدح سرائی کی ہے، چنانچہ ابو محجن ثقفی کہتا ہے:

اصمعی 🏵 یوں رقمطراز ہے:

وَلَٰكِنِّي أُحِبُ بِكُلِّ قَلْبِي وَأَعْلَمُ أَنَّ ذَاكَ مِنَ الصَّوَابِ

المستِدرك للحاكم: 63,62/3 المام حاكم نے اس روایت کو می کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی

ے المستعدر فیصلہ کی اور میں میں ہو ہے ، کی روایت وی جا ہے ہورہ ہو ہے ہورہ ہو ہی ہے ہورہ ہو ہی ہے ہوں گی موافقت کی ہے۔ (قالم المعبد الملک موافقت کی ہے۔ (قالم المعبد الملک میں المبائی تھا۔ عربی ادب کے راوی اور حافظے میں نابغہ روز گار تھے۔

رَسُولَ اللهِ وَ الصِّدِّيقَ حُبَّا بِهِ أَرْجُو غَدًا حُسْنَ الشَّوَابِ
"میں دل کی گہرائیوں سے رسول الله مَنْ اللَّهُ اور ابو بکر صدیق اللَّهُ سے محبت کرتا
موں ۔ میں جانتا ہوں کہ میرا میمل بالکل صحیح ہے۔ میں اس کے ذریعے سے
روزِ محشر الله تعالی سے حسن ثواب کی امیدر کھتا ہوں۔"

وزِ محشر الله تعالیٰ سے حسن ثواب کی امیدر کھتا ہوں۔"

وزیم شر الله تعالیٰ سے حسن ثواب کی امیدر کھتا ہوں۔"

## <u>صاحب</u>

الله رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کو بیلقب دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ اِللّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اَثْنَيْنِ اِذْ هُما فِي الْغَادِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّهَ مَعَنَا ۚ فَانْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ اَتَّيْنَ هُ بِجُنُودٍ لَهُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اَتَّيْنَ كُفُرُوا السَّفْلَ اللهِ فَي الْعُلْيَا اللهُ عَزِيْزٌ حَكِينَدٌ ۞

"اگرتم اس (نبی) کی مدونہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی (اس وقت) مدد کی (تھی)
جب کا فروں نے اس کو ( مکہ سے) نکال دیا تھا، (وہ) دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں
غار (ثور) میں تھے، جب وہ (نبی) اپنے ساتھی (ابوبکر) سے کہدرہا تھا غم نہ کرو، یقیناً
اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے شکروں سے
اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے شکروں سے
اس کی مدد کی جنھیں تم نے نہیں دیکھا اور اس نے کا فروں کی بات کو بہت کردیا اور
بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔ اور اللہ بہت زبروست اور خوب جکمت والا ہے۔"

 ''اے اللہ کے رسول! اگر ان مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ ہمیں بآسانی دیکھ لےگا۔''

نی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا: «مَا ظَنْكَ يَا أَبَا بَكُو بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُ مَا؟» ''اے ابوبکر! ایسے دو افراد کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔'

حافظ ابن حجر بلك لكھتے ہيں: "آيت: ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدُ لَصَرَهُ اللهُ ... ﴾ حضرت ابوبكر وَ لَيْهُ كَعَظيم فضائل و مناقب ميں سے ہے، اس آيت ميں بالاتفاق "صاحب" سے مراد حضرت ابوبكر وَ لَيْهُ بيں۔ بہت می احادیث اس بات پر شاہد ہيں کہ عار ميں حضرت ابوبكر في الله على على احدیث اس بات پر شاہد ہيں کہ عار ميں حضرت ابوبكر نبی اكرم الله على الله ع

ۗ ﴿وَسَيُجَنَّبُهُا الْأَتْقَى ﴾

''اور بڑامتی اس ( کھڑکتی آگ) سے ضرور دور رکھا جائے گا۔''<sup>©</sup> اس لقب کی مزید وضاحت'' مالِ صدیقی سے آزادی پانے والے دوسرے مسلمان'' کےعنوان کے تحت آ گے آرہی ہے۔

### اوّاه

یہ بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ یہ لقب اللہ تعالی سے خوف وخشیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابراہیم نخعی شِلاللہ فرماتے ہیں: ''حضرت ابوبکر شِلاللہ کو ان کی نرم دلی اور مزاج میں رحمت وشفقت کے باعث''اواہ'' کہا جاتا تھا۔''<sup>©</sup>

صحيح البخاري، حديث: 3653. ② الإصابة: 148/4. ③ الليل 17:92. ④ الطبقات
 لابن سعد: 171/3.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### ولادت اور حليه مبارك



ولادت

اس میں کی کو اختلاف نہیں کہ حضرت ابو بکر دائٹو عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے، البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش عام الفیل ہے کتنی مدت بعد ہوئی، اس مدت کے متعلق عام الفیل کے بعد تین سال، اڑھائی سال اور دوسال چند ماہ جیسے متعدد اقوال مروی ہیں۔ <sup>©</sup> آپ نے والدین کے ہاں عمدہ پرورش پائی۔ آپ کے والدین کا شارا پنی قوم کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا، لہذا حضرت ابو بکر دائٹو بھی خصائل حمیدہ کے پیکر اور قوم کے معزز فرد گھرے۔ <sup>©</sup>

## و حلیه مبارک میسید

جہاں تک آپ کے حلیہ مبارک کا تعلق ہے تو کہاجاتا ہے کہ آپ سفید رنگت، چست اور نحیف بدن کے مالک تھے۔ قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو بکر والنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چست اور نحیف جسم اور سفید رنگت والے آدمی تھے۔ © سیرت نگاروں نے مختلف راویوں سے آپ کا حلیہ مبارک یوں بیان کیا ہے:

'' آپ سفید زردی مائل رنگت، خوبصورت قد وقامت، نازک بدن، جھکتی ہوئی کم، پیٹے چہرے، چھوٹی آنکھوں، اٹھے ہوئے بانے اور نگ نختوں والی ناک، پیلی پیٹر لیوں، مضبوط رانوں، ابھری ہوئی پیٹانی کے مالک تھے۔ آپ کی انگیوں کے جوڑ پیٹر لیوں، مضبوط رانوں، ابھری ہوئی پیٹرانی کے مالک تھے۔ آپ کی انگیوں کے جوڑ گ سیرة وحیاة الصدیق لمجلی فتحی السید، ص: 20، وتاریخ الخلفاء للسیوطی، ص: 56. ② تاریخ اللحقوۃ إلی الإسلام للدکتور یسری محمد ھانی، ص: 30. ۞ الطبقات لابن سعد: 188/3، اس

نمایاں تھے۔ آپ اپنے سفید بالوں اور ڈاڑھی کومہندی ہے رنگ دیتے تھے۔''<sup>©</sup>



سیدنا ابو بکر ڈگائوڈ کے والد گرامی

آپ کے والد کا نام عثان بن عامر بن عمرو اور کنیت ابو قیافہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹڈ انھیں اپنے ساتھ لے کر رسول الله سُلٹیڈ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ سُلٹیڈ نے انھیں دیکھ کرفر مایا:

«يَا أَبَا بَكْرٍ! هَلَّا تَرَكْتَهُ حَتَّى نَأْتِيَهُ»

''اے ابو بکر! آپ انھیں رہنے دیتے ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے۔''

حضرت ابوبكر والنفو نے عرض كيا: " فير مان الله على الله الله على الله الله على الله

"هُوَ أَوْلَى أَنْ يَّأْتِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!»
" " مَا رَسُولَ اللَّهِ!»

''اے اللہ کے رسول! انھی کا حق بنیا تھا کہ آپ کے پاس آئیں۔'' '' ق: مرا رہ گریں بنیاں نے میں انکی میں تاہدا

ابوقافہ مسلمان ہوگئے اور انھوں نے رسول اکرم ٹاٹٹیٹر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ©
ایک روایت میں ہے کہ آپ ٹاٹٹیٹر نے حضرت ابو بکر ٹاٹٹیٹر کو ان کے والد کے اسلام
کی بشارت دی تھی۔ © ابوقیافہ کے سر کے بال سفیدی میں ثغامہ (ایک سفید بوٹی) کی

ما نند تھے، نبی اکرم سُلُفَیْم نے ابو بکر ڈلٹھٔ سے فرمایا: «غَیِّرُوا هٰذَا بِشَیْءٍ» ''ان کے بالوں کی رنگت بدل دو۔''<sup>©</sup>

عصیروا ملک بیسی ؟ من عیاد من کارم منطقی کی طرف سے بردی عمر کے لوگوں کی تو قیر واحترام کی ۔ ندکورہ روایت میں نبی اکرم منطقی کی طرف سے بردی عمر کے لوگوں کی تو قیر واحترام کی

① صحيح البخاري، حديث:3920,3919، وصحيح مسلم، حديث:2341 اور ويكي : أبوبكر الصديق لمجدي فتحي السيد، ص: 36. ② الإصابة:375/4. ③ السيرة النبوية في ضوء المصادر

الأصلية للدكتور مهدي رزق الله، ص:577. 4 الإصابة:375/4.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قبول کرنے چاہئیں۔''

اسی موقع پر الله تعالی نے بيآيت نازل فرما دى:

﴿ لَا يَنْهَا لَمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي اللِّدِيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنُ دِيَا لِكُمْ اَنْ تَكِرُّوُهُمْ وَتُقْسِطُواً اللَّهِ مُعْلِكًا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾ دِيَادِكُمْ اَنْ تَكَبُرُوْهُمْ وَتُقْسِطُواً اللَّهُ مِعْمُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾

''الله شمص ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جوتم سے دین پرنہیں لڑے اور انھوں نے شمصیں تمھارے گھروں سے نہیں نکالا، کہتم ان سے بھلائی کرو اور ان سے

انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ " اُ

یعنی اللہ تعالیٰ شمیں ان کفار کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے منع نہیں فرما تا جھوں نے تم سے مصالحت اختیار کیے رکھی، تم سے تمھارے دین کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا اور شمیں تمھارے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جیسا کہ عور تیں اور ضعفاء ہیں۔ ان کے ساتھ صلہ رحی، مہمان نوازی اور حق ہمسائیگی جیسے تعلقات روا رکھنا جائز ہیں اور اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں کہ ان کے ساتھ تمام معاملات میں عدل وانصاف برتا جائے۔ ان معاملات میں ادائے حقوق، ایفائے عہد، ادائے امانت اور لین دین میں ایمانداری

جیسے معاملات شامل ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ظالموں کو ناپیند کرتا ہے اورانھیں سزا سے دوجیار کرے گا۔<sup>©</sup>

ام رومان بنت عامر بن عو بمر رہا ہے: ام رومان کا تعلق بنی کنانہ بن خزیمہ سے تھا۔ مکہ میں ان کا شوہر حارث بن سخبرہ انتقال کر گیا تو حضرت ابو بکر رہا ہے ان سے شادی

کی گات میں اور اسلام ہی میں مسلمان ہوگئ تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ کرلی۔ آپ آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہوگئ تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔

آپ سیدنا عبدالرحمٰن اورسیده عا کشه بیانشهٔ کی والده تھیں۔6ھ میں مدینه میں فوت ہو کیں۔<sup>©</sup>

. ① الممتحنة 8:60. الطبقات لابن سعد: 169/3و 249/8. ② التفسير المنير للزحيلي: 135/28. ② الإصابة: 391/8.

قبول کرنے چاہئیں۔''

اسی موقع پر الله تعالی نے بيآيت نازل فرما دى:

﴿ لَا يَنْهَا لَمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي اللِّدِيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنُ دِيَا لِكُمْ اَنْ تَكِرُّوُهُمْ وَتُقْسِطُواً اللَّهِ مُعْلِكًا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾ دِيَادِكُمْ اَنْ تَكَبُرُوْهُمْ وَتُقْسِطُواً اللَّهُ مِعْمُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾

''الله شمص ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جوتم سے دین پرنہیں لڑے اور انھوں نے شمصیں تمھارے گھروں سے نہیں نکالا، کہتم ان سے بھلائی کرو اور ان سے

انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ " اُ

یعنی اللہ تعالیٰ شمیں ان کفار کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے منع نہیں فرما تا جھوں نے تم سے مصالحت اختیار کیے رکھی، تم سے تمھارے دین کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا اور شمیں تمھارے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جیسا کہ عور تیں اور ضعفاء ہیں۔ ان کے ساتھ صلہ رحی، مہمان نوازی اور حق ہمسائیگی جیسے تعلقات روا رکھنا جائز ہیں اور اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں کہ ان کے ساتھ تمام معاملات میں عدل وانصاف برتا جائے۔ ان معاملات میں ادائے حقوق، ایفائے عہد، ادائے امانت اور لین دین میں ایمانداری

جیسے معاملات شامل ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ظالموں کو ناپیند کرتا ہے اورانھیں سزا سے دوجیار کرے گا۔<sup>©</sup>

ام رومان بنت عامر بن عو بمر رہا ہے: ام رومان کا تعلق بنی کنانہ بن خزیمہ سے تھا۔ مکہ میں ان کا شوہر حارث بن سخبرہ انتقال کر گیا تو حضرت ابو بکر رہا ہے ان سے شادی

کی گات میں اور اسلام ہی میں مسلمان ہوگئ تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ کرلی۔ آپ آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہوگئ تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔

آپ سیدنا عبدالرحمٰن اورسیده عا کشه بیانشهٔ کی والده تھیں۔6ھ میں مدینه میں فوت ہو کیں۔<sup>©</sup>

. ① الممتحنة 8:60. الطبقات لابن سعد: 169/3و 249/8. ② التفسير المنير للزحيلي: 135/28. ② الإصابة: 391/8. اساء بنت عمیس بن معبد بن حارث را الله اساء بنت عمیس وافهًا کی کنیت ام عبدالله تھی۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں نبی اکرم مُلَاثِیم کے دارارقم جانے سے پہلے ہی آپ مشرف باسلام ہوئیں۔ اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ آپ نے اپے شوہر جعفر بن ابی طالب والنی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اٹھی کے ساتھ ہجرت مدینہ بھی کی، حصرت جعفر رہائٹۂ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تو حصرت ابوبکر ہاٹٹۂ نے ان سے شادی کر لی۔ ان سے حضرت ابو بکر ڈٹائٹۂ کا بیٹا محمہ پیدا ہوا۔ حضرت اساء ڈٹائٹا حدیث کی راویہ ہیں۔ صحابهٔ کرام ڈیافٹیم میں سے حضرت عمر، ابومولیٰ،عبداللہ بن عباس اوران کی بیوی ام فضل ڈیافٹیم نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ 🛈 آپ سرالی اعتبار سے سب سے معزز تھیں۔ آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں رسول اللہ مظافیا ، سیدنا حزہ اور عباس ڈاٹھی شامل نتھے کیونکہ ہے سب آپ کے سابقہ خاوندسیدنا جعفر بن ابی طالب ٹاٹٹؤ کے قریبی تھے۔ حبيبه بنت خارجه بن زيد بن ابي زمير الانصاريه الخزرجيه رايفيًا: حفرت ابوبكر والنيَّة نے حبیبہ بنت خارجہ کے ساتھ مقام سنج ② پر قیام کیا تھا۔حضرت ابوبکر رہائیًا کی وفات کے بعدان ہے آپ کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔

## اولاد مسميد

سیدنا ابو بکر صدیق را النوا کی اولا دمیں تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:
عبد الرحمٰن بن الی بکر را النوائی: عبد الرحمٰن حصرت ابو بکر روائیوں کے سب سے بڑے بیٹے تھے،
صلح صدیبیہ کے موقع پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔
آپ شجاعت و بہادری میں معروف تھے۔ اسلام لانے کے بعد کئ مواقع پر آپ نے
آپ شجاعت و بہادری میں معروف تھے۔ اسلام لانے کے بعد کئ مواقع پر آپ نے
سیر اعلام النبلاء: 282/2. اسلام کی دفات ہوئی اس وقت سیدنا ابو بکر را انتظام ہے جہاں ہوارے بن خورج

بہترین کردارادا کیا۔

عبدالله بن ابی بکر رافظیا: ہجرت مدینہ کے معاملے میں عبدالله کا کردار نا قابل فراموش ہے۔ دن کے وقت اہل مکہ کے درمیان رہ کر ان کی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں چیکے سے غار توریخ کر نبی اکرم مُؤلٹی اور اپنے والد حضرت ابو بکر ڈاٹٹی کو حالات کی رفار سے خبردار رکھتے فروہ طائف میں انھیں ایک تیرلگا جس کا زخم تادیر باقی رہا حق کہ اس کے نتیجہ میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹی کی خلافت کے دوران مدینہ میں شہید ہوئے۔ گھد بن ابی بکر ڈاٹٹی کی خلافت کے دوران مدینہ میں شہید ہوئے۔ گھد بن ابی بکر ڈاٹٹی سیدہ الوداع

کے سال پیدا ہوئے۔ قریش کے نامور نو جوانوں میں شار ہوتا تھا۔ حضرت علی رہا تھا گئی گود میں پرورش پائی۔ سیدنا علی رہا تھ نے اپنے عہد خلافت میں انھیں والی مصر بنایا اور وہیں شہید ہوئے۔ 3

اساء بنت ابی بکر بالنبیا: اساء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ والنبیا سے بڑی تھیں۔ رسول اکرم مُلَا لیّن نے ان کا نام ذات العطاقین رکھا۔ اس کا سبب بیتھا کہ انھوں نے ہجرت کے موقع پر نبی اکرم مُلَا لیّن اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانے کی بوٹلی اور مشکیزے کو باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو سیدنا ابو بکر ڈالٹیئے کے کہنے پر اپنے کمر بند کو پھاڑ کر ایک حصے سے مشکیزہ باندھا، اس مناسبت کر ایک حصے سے مشکیزہ باندھا، اس مناسبت سے ان کا نام ذات العطاقین پڑ گیا۔

حضرت اساء والله سیدنا زبیر بن عوام والله کی بیوی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حاملہ تھیں، ای حمل کے نتیج میں حضرت عبداللہ بن زبیر والله اور کے جو ہجرت کے بعد اسلام کے سب سے پہلے فرزند تھے۔حضرت اساء والله اسوسال کی عمر کو پنچیں اس کے بعد اسلام کے سب سے پہلے فرزند تھے۔حضرت اساء والله اسلام

- ① البداية والنهاية: 346/6. ② نسب قريش لأبي عبدالله مصعب الزبيري، ص: 275.
- نسب قريش لأبي عبد الله مصعب الزبيري، ص: 277، والاستيعاب لابن عبدالبر: 8/1366.
  - ويلي : صحيح البخاري، حديث:2979، وأسد الغابة:309/3.

محبت مثالی تھی۔ ②

باوجود عقل سلیم کی ما لک رہیں اور دانت بھی صحیح سلامت رہے۔ اللہ میں میں اس سے سیان

امام شعمی بیان کرتے ہیں کہ امام مسروق جب حضرت عائشہ بھی سے کوئی حدیث روایت کرتے تو کہتے: '' مجھے صدیقہ بنت صدیق، جن کی براء ت اللہ تعالیٰ نے آسان سے نازل فرمائی اور جو رسول اکرم منطقی کی سب سے محبوب بیوی تھیں، نے روایت بیان کی ہے۔'' حضرت عائشہ بھی سے مروی احادیث کی تعداد 22 10 ہے۔ ان میں سے 174 احادیث بخاری و مسلم کے درمیان متفق علیہ ہیں، جبکہ سیح بخاری میں میں 69 احادیث ان کے علاوہ ہیں۔ ﷺ حضرت عائشہ بھی 69 احادیث ان کے علاوہ ہیں۔ ﷺ حضرت عائشہ بھی 66 احادیث ان کے علاوہ ہیں۔ ﷺ کی کوئی اولاد منبین تھی ﴿

ام كلثوم بنت الى بكر: ام كلثوم كى والده كا نام حبيب بنت خارجه تقارب سيدنا ابو بكر والنائة في سيده عائشه والنائة عند الله وقات كوفت كها: «إِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَ أُخْتَاكِ» في سيده عائشه والنائة .287/2 قاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: سير أعلام النبلاء: 287/2 و 135/2 الطبقات لابن سعد: 8/88.

''میں تمھارے دو بھائی اور دو بہنیں چھوڑے جارہا ہوں۔''

حضرت عائشہ نے سوال کیا: ''اپنی بہن اساء کوتو میں جانتی ہوں یہ دوسری کون ہے؟'' آپ نے فرمایا: «ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ ، قَدْ أُلْقِيَ فِي خَلَدِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ » ''یہ بنت خارجہ کا حمل ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی۔''

حضرت ابوبکر صدیق بھا تھا کے مبارک خاندان کا پیمخضر ساتذکرہ تھا جے اللہ تعالیٰ نے نعت اسلام سے نوازا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے گھرانے کے علاوہ کسی بھی خاندان کے نسل در نسل چار اشخاص ایسے نہیں ہیں جنھیں رسول اکرم مگا تی آ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو۔ صرف حضرت ابوبکر رہا تی ہی کے مبارک خاندان میں شرف صحابیت کی یہ در خشال مثال موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر، آپ کی والدہ اساء، اساء کے والد ابوبکر اور حضرت ابوبکر کے والد ابو تھا فی نہ یہ سب شرف صحابیت کے رہتے پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر کے والد ابو قافہ، یہ سب شرف صحابیت کے رہتے پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ اس طرح محمد اور ان کے والد عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی قافہ بھا تھے گئے گئے کہ مجمد اور ان کے والد عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی قافہ بھا تھے۔ اس طرح محمد اور ان کے والد عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی قافہ بھا تھے۔ اسی طرح محمد اور ان کے والد عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی قافہ بھا تھے۔ اسی طرح محمد اور ان کے والد عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی قافہ بھا تھے۔ اسی طرح محمد اور ان کے والد عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی قافہ بھا تھے۔ اسی طرح مصل ہے۔ ق

ای طرح سیدنا ابوبکر و النفظ کے علاوہ کسی اور صحافی کو بیشرف حاصل نہیں کہ اس کے والد، والدہ اور اولا و سب مسلمان ہوں اور انھیں رسول اکرم عَلَّ النِّمْ کے صحافی ہونے کا الطبقات لابن سعد: 195/3. (2) الإصابة: 466/8، ونسب قریش لابي عبدالله مصعب الزبيري، ص: 278. (3) أبوبكر الصديق لمحمد رشيد رضا، ص: 7.

اعزاز بھی حاصل ہو۔ یہ یگانہ شرف صرف آپ ہی کے جصے میں آیا۔ آپ کا باعظمت خاندان انتہائی مخلص صاحب ایمان خاندان تھا جس میں کوئی منافق نہ تھا۔ کیونکہ ایمان اورنفاق دونوں کے الگ الگ ٹھکانے ہیں۔ مہاجرین میں سیدنا ابوبکر ڈھٹؤ اور انصار میں بنونجار کا گھرانہ ایمان کا سرچشمہ تھا۔ (1)



🛈 أبوبكر الصديق لمحمد مال الله: 280/1.





عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹٹ کا شار قریش کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے متعدد قبیلوں کے نتخب افراد انتہائی شرف و اعزاز کے مالک تھے جن میں ایک حضرت ابو بکر ڈھٹٹ بھی تھے۔ ان دس عظمت ورفعت کے حامل افراد کا تذکرہ درج ذیل ہے:

بنوہاشم میں حضرت عباس بن عبدالمطلب عظیم شخصیت ہے۔ وہ حجاج کرام کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہے، عہد اسلام میں بھی آپ میہ خدمت انجام دیتے رہے۔
 بنوامیہ میں ابوسفیان بن حرب سرکردہ ہے۔ ان کے پاس قریش کا علم اور جھنڈا تھا۔
 جب قریش کا کسی پراتفاق نہ ہو پاتا تو وہ ابوسفیان ہی کو اپنا سردار مانتے ہے۔
 بنو نوفل میں حارث بن عامر معزز ترین فرد ہے۔ قریش کے جمع شدہ مال میں سے

پریشان حال مسافروں اور پردیسیوں کی مدد کرتے تھے۔

🐅 بنواسد میں عثمان بن طلحہ بن زمعہ بن اسود ایک اہم مشیر کی حیثیت رکھتے تھے قریش

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس وقت تک کسی معاملے پر اتفاق نہ کرتے جب تک اس معاملے کوعثان بن طلحہ کے آگے پیش نہ کرتے۔ اگر وہ موافقت کرتے تو قریش اس کام کو کر گزرتے ورنہ عثان ان کے لیے کوئی متبادل معاملہ یا رائے اختیار کرتے اور باقی سب لوگ اس کی پیمیل میں ان کے دست و بازو بن جاتے تھے۔

الله بنومخزوم کے سیدنا خالد بن ولید رہا تھی سید سالار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس لشکر کشی کے لیے اس کشکر کشی کے لیے مال واسباب جمع کیا جاتا تھا۔ میدان کارزار میں آپ قریش کے نمائندہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔

ﷺ بنوعدی میں حضرت عمر بن خطاب را الله الله الله الله الله علیہ میں سنے۔ آپ زمانهٔ جاہلیت میں سفیر کے منصب پر فائز رہے۔

بہٰ بنو بح کے صفوان بن امیہ تیروں سے قسمت کا حال بتاتے تھے۔

ﷺ بنوسہم کے حارث بن قیس فرمان روائی کے منصب پر فائز تھے۔علاوہ ازیں ان کے پاس معبودان باطلہ اور بتوں کے نذرانے جمع کرائے جاتے تھے۔

پہ بوتیم میں حضرت ابوبکر ڈھاٹئ عظیم ترین شخصیت تھے۔ دیت اور جرمانوں کی رقوم ادا کرنے کے سلسلے میں آپ ہی پراعتاد کیاجاتا تھا۔ آپ اگر کسی کی ذمہ داری اٹھا لیتے تو قریش اس کا پاس کرتے اور جس پر دیت اور جرمانے وغیرہ کا بار ہوتا، آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ خوب تعاون کرتے حتی کہ وہ ادائے واجبات سے عہدہ برآ ہوجاتا۔ اس معاطے میں حضرت ابوبکر صدیق ڈھاٹئ کے علاوہ کسی اور پر اعتاد نہیں کیاجاتا تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں آپ کو بڑا اعزاز اور امتیاز حاصل تھا۔ آپ تریش کے ممتاز سرداروں میں شارکیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ بیتھی کہ آپ ہر مصیبت زدہ شخص کے کام آتے تھے۔ مکہ بھر میں آپ سے زیادہ کوئی مہمان نواز نہیں تھا۔ ©

🖸 أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم :10/1. 🖸 نهاية الأرب للآلوسي: 10/19.



سیدنا ابو بکرصدیق را النظائنا انساب اور اخبار عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس فن میں آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ اس علم میں سیدنا عقیل بن ابی طالب را النظائن جیسے ماہرین علم انساب کے استاذ تھے۔ آپ میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کسی کے نسب کو بیان کرتے ہوئے کسی کا عیب ظاہر کرنے کی بجائے سر پوش سے کام لیتے تھے۔ آپ بینا آپ قریش میں بہترین نستاب اور اس فن میں یگانہ روزگار تھے۔ صحرت عاکشہ والنظا آپ تو روایت ہے کہ رسول اکرم منافیظ نے فرمایا: «إِنَّ أَبابَكُم أَعْلَمُ قُرَیْشِ بِأَنْسَابِهَا» سے روایت ہے کہ رسول اکرم منافیظ نے فرمایا: «إِنَّ أَبابَكُم أَعْلَمُ قُرَیْشِ بِأَنْسَابِهَا» دراہو بکر قریش کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ " ق

## ر تجارت .

عہد جاہیت میں حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹھ تجارت کرتے تھے۔ آپ نے سرز مین شام سے بھرہ تک تجارت کی غرض سے دورہ کیا، اس کے علاوہ بھی آپ نے مخلف علاقوں کے تجارتی سفر کیے۔ آپ کے راس المال کا اندازہ چالیس ہزار درہم لگایا گیا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ آپ انفاق فی سبیل اللہ اور جودوکرم جیسی صفات میں بنظیر تھے۔ ©

# قوم میں مقبولیت

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے 
التهذیب: 183/2. الإصابة: 146/4. الله صحیح مسلم، حدیث: 2490. الله أبوبكر الصدیق للطنطاوی، ص: 66، والتاریخ الإسلامی لمحمود شاکر، ص: 30.

تھے اور آپ کے شرف وفضل اور عدہ اخلاق کے معترف تھے۔ آپ کے علم، فن تجارت اور حسن سلوک کی وجہ سے لوگ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ جب آپ حبشہ کی طرف ججرت کی غرض سے جارہے تھے تو ابن دغنہ نے آپ ڈاٹٹو سے کہا:

«إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ»

"آپ محتاج لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، در ماندہ اور حق کی سلم کے اور دوسرے بو جھا پنے سرلے لیتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ "

حافظ ابن جمر الملطة نے ابن دغنہ کے قول پر بیتشریکی جملے لکھے ہیں: ''یہ بات حضرت ابو بکر را اللہ کا عظیم فضائل و مناقب میں سے ہے کہ خطہ کے سردار ابن دغنہ نے جب آپ کے مکہ میں قیام کے دوران آپ کی معروف خوبیوں کا تذکرہ کیا تو بعینہ وہی صفات بیان کیس جو حضرت خدیجہ را اللہ نازی اکرم سالھی کی بعثت کے موقع پر آپ سالی سے بیان کی تقییں۔ دونوں کی صفات کا مختلف زبانوں سے ایک جیسا اظہار و اعلان ہوجانا حسن کی تقییں۔ دونوں کی صفات کا مختلف زبانوں سے ایک جیسا اظہار و اعلان ہوجانا حسن الفاق ہے جو حضرت ابو بکر رہا تھے کے عظیم شرف وفضل کی دلیل ہے کیونکہ نبی اگرم سالی کی صفات کا بیکر قرار دیے گئے تھے۔ 'گ

## عہد جاہلیت میں شراب نوشی سے پر ہیز

حفزت ابوبکر صدیق بڑائٹۂ عہد جاہلیت میں بھی پاکیزہ سیرت کے حامل ہے۔ © حتی کہآپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپرشراب کوحرام قرار دے دیا تھا۔

① صحيح البخاري، حديث:3905. ② الإصابة:47/4. ③ تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص: 48.

حضرت عائشہ ٹھٹا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق ٹھٹٹ نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ عہد جاہلیت اور اسلام دونوں میں آپ بھی شراب کے قریب بھی نہ پھٹک۔ اس کا سبب بیرتھا کہ ایک دفعہ آپ ایک شرابی کے پاس سے گزرے جو نشے کے غلبے کی وجہ سے گندگی کوٹول ٹول کر اپنے منہ کے قریب لاتا اور پھر بدبو کی وجہ سے اس غلبے کی وجہ سے گندگی کوٹول ٹول کر اپنے منہ کے قریب لاتا اور پھر بدبو کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لیتا۔ ابو بمرصدیق ٹھٹٹ نے بید دیکھ کر کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ بدبو آنے کے باوجود کیا کر رہا ہے، لہذا انھوں نے اپنے آپ پر شراب کو حرام کر لیا۔ <sup>©</sup> حضرت عائشہ ڈھٹٹا کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بمر اور عثمان ڈھٹٹا نے جاہلیت میں بھی شراب سے پر ہیز کیا۔ <sup>©</sup>

بوجھا گیا کہ ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا:

«كُنْتُ أَصُونُ عِرْضِي وَ أَحْفَظُ مُرُونَتِي، فَإِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ كَانَ مُضَيِّعًا فِي عِرْضِهِ وَ مُرُّوءَ تِهِ»

''میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچا تا تھا، جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہوجا تا ہے۔''

يه بات رسول اكرم مَالِينًا كوكيني تو آپ مَالِينًا نے فرمایا:

"صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ ، صَدَقَ أَبُوبَكْرٍ " "ابوبكر نے م كہا ہے، ابوبكر نے كم كہا ہے " الله الله الله الله الله

بتوں کی پوجا ہے بیزاری

حضرت ابوبکر ٹائٹیئئے نے بھی تسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ایک دفعہ صحابۂ کرام ٹٹائٹیم کی ایک

① سيرة وحياة الصديق لمجدى فتحي السيد، ص: 34. ② تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص: 49.

3 تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص: 29.

سمجلس میں آپ نے فرمایا:

«مَا سَجَدْتُ لِصَنَمِ قَطُّ وَ ذَلِكَ أَنِّي لَمَّا نَاهَزْتُ الْحُلُمَ أَخَذَنِي أَبُوقُحَافَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى مَخْدَعٍ فِيهِ الْأَصْنَامُ، فَقَالَ لِي: أَبُوقُحَافَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى مَخْدَعٍ فِيهِ الْأَصْنَامُ، فَقَالَ لِي: هٰذِهِ آلِهَتُكَ الشَّمُّ الْعَوَالِي وَ خَلَّانِي وَ ذَهَبَ، فَدَنَوْتُ مِنَ الصَّنَمِ وَ قُلْتُ: إِنِّي عَالِي عَالِمَ يُجِبْنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي عَالٍ وَ قُلْتُ: إِنِّي عَالٍ فَاكْشَنِي فَلَمْ يُجِبْنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي عَالٍ فَاكْشَنِي فَلَمْ يُجِبْنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي عَالٍ فَاكْشَنِي فَلَمْ يُجِبْنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي عَالٍ فَاكْشَنِي فَلَمْ يُجِبْنِي، فَقُلْتُ عَلَيْهِ الصَّخْرَةَ فَخَرَّ لِوَجْهِهِ»

''میں نے بھی بتوں کو بحدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت کدے میں لے گئے اور کہا: '' بیعظمت و رفعت کے مالک تمھارے معبود ہیں'' پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ ''میں نے ایک بت کے قریب ہوکر کہا: ''میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو! مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔'' اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے اسے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔'' اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے اسے ایک پھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا۔''<sup>©</sup>

اس طرح حضرت ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹُ کو ان کی روثن عقل،سلیم فطرت اور عمدہ اخلاق نے جہلاء والے ان تمام افعال سے بچائے رکھا جوعزت و کرامت اور اخلاق و کر دار کو پراگندہ کرتے ہیں اورعقل سلیم وانسانی فطرت کے منافی ہیں۔

یقیناً ایسے لوگ ہی تبلیغی و دعوتی تحریکوں کا ہراول دستہ بنتے ہیں اور رسول اکرم عَلَیْمَا کے بعد امت کے افضل ترین فرد ہونے کا اعزاز پاتے ہیں۔ نبی اکرم عَلَیْمَا کا ارشاد گرامی ہے:
«خِیَادُکُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خِیَادُکُمْ فِی الْإِسْلَام إِذَا فَقِهُوا»

① المصباح المضيئ لأبي عبدالله محمد بن علي الأنصاري:38/1. ② أصحاب الرسول لمحمود المصري:58/1 والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، ص:31. ''جو جاہلیت میں خیروخوبی کے مالک تھے وہی اسلام میں بھی خیرو بھلائی کے پیکر ہیں بشرطیکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں '' آگ استاذر فیق العظم نے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹیؤ کی جا، بلی زندگی پر یوں تعلیق لگائی ہے: ''دہ شخصیت جس نے بتوں کے درمیان پرورش پائی، جبکہ رہنمائی کے لیے کسی دین یا شرع کا وجود نہ تھا، ان کے شرف وفضل اور اخلاق و کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ انھی کا یہ مقام ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے قبول اسلام میں سبقت

لے گئے اور وقت کے طاغوتوں کا سرنیچا کر کے اللہ کے اس سیچ دین کی وعوت کے لئے راستہ ہموار کیا جس نے اپنے مانے والوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے

دلول سے گندگی دھو ڈالی۔''<sup>©</sup>

ابو بمرصدیق رہائی کی عظمت کے کیا کہنے! آپ جاہلیت میں بھی عظمت و رفعت کے مینار اور اخلاق و کردار کی بہترین خوبیوں کے مالک تھے۔آپ کے عمدہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی گواہی سے اہل مکہ رطب اللسان تھے۔آپ کے قبول اسلام کے بعد بھی قریش میں سے کسی نے آپ کو کسی نقص وعیب کا طعنہ نہ دیا، جبکہ ضعیف مسلمانوں کی کردار کشی میں سے کسی نق آپ کو کسی نقص وعیب کا طعنہ نہ دیا، جبکہ ضعیف مسلمانوں کی کردار کشی ان کامعمول تھا۔ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق رفیائی میں صرف یہی عیب تھا کہ وہ اللہ تعالی ادراس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے۔ ©



① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 43. ② أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم: 12/1. ② منهاج السنة لابن تيمية: 289,288/4 بحواله أبوبكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة لمحمد عبدالرحمٰن قاسم، ص: 19,18.



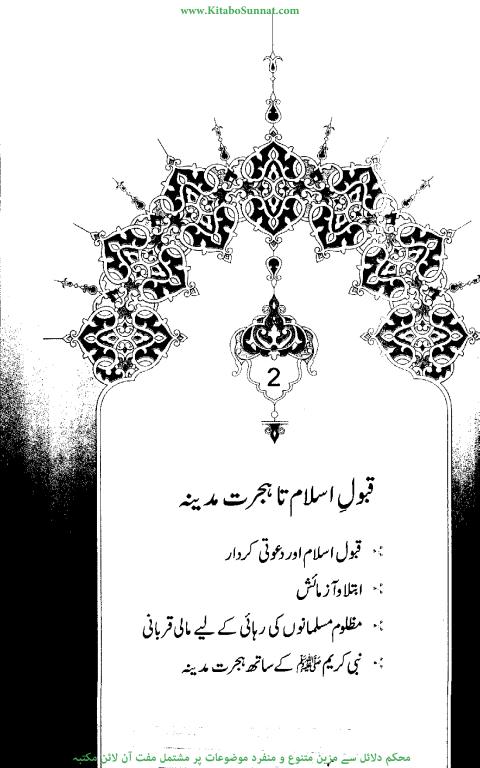

«إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوبَكُو: صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي؟» "اللّه تعالى نے بچھے تمھارى طرف بھيجا، تم نے کہا كه تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ

16

القد تعالی نے بھے محماری طرف بھیجا، تم نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ ابوبکر نے کہا کہ آپ بھی فرماتے ہیں۔ اور اس نے جان و مال سے میرا ساتھ دیا تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھ کو اذبت دینے سے باز آسکتے ہو؟" دیا تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذبت دینے سے باز آسکتے ہو؟" (صحیح البخاری، حدیث:3661)

### شاعر کہتا ہے:

وَرَدَ الْكِتَابُ مِنَ الْحَبِيبِ بِأَنَّهُ سَيَزُورُنِي فَاسْتَعْبَرَتْ أَجْفَانِي غَلَبَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّنِي مِنْ فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي غَلَبَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّنِي مِنْ فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي يَا عَيْنُ! صَارَ الدَّمْعُ عِنْدَكِ عَادَةً تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ وَّ مِنْ أَحْزَانِي يَا عَيْنُ! صَارَ الدَّمْعُ عِنْدَكِ عَادَةً تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ وَ مِنْ أَحْزَانِي يَا عَيْنُ! مَا اللّهُ مَعْ عِنْدَكِ عَادَةً اللّهِ مَعْ اللّه عَلَيْ اللّهُ مَا قَدْ مِنْ اللّهِ مِنْ فَرَحٍ وَ مِنْ أَحْزَانِي مَعْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَحْرَانِي مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَالْكُولُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مُنْ مُلّمُ مَا اللّهُ مَا مُنْ مَا اللّهُ مَا مُلّمُ مَا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مِنْ مُنْ مُلّمُ مَا مُلّمُ مُلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مِنْ مُلّمُ مَا مُعَلّمُ مِنْ مُلْمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مَال



حضرت ابوبکر بڑائی تااش حق میں سرگردال رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مرکز ومحور السے دین کی جبتو تھی جو فطرت سلیم اور عقل وبصیرت کے تقاضوں پر پورا اُتر تا ہو۔ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں میں آپ کی آمد ورفت جاری رہتی تھی۔ جاہلیت میں مختلف ادیان و فدا جب خصوصاً عیسائیت کے ساتھ آپ کا گہراتعلق رہا۔ تو حید کے علمبر دار اور سے وین کے متلاثی گروہ کے ساتھ آپ کو انتہائی وابستگی تھی۔ <sup>1</sup> حضرت ابوبکر بڑائی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور زید بن عمرو بن فیل کعبہ کے صحن میں بیٹے ہوئے تھے کہ وہاں سے امیہ بن ابی صلت کا گزر ہوا۔ اس نے زید بن عمرو سے بوچھا: ''اے بھلائی کے طالب! صبح کیسے کی؟'' انھوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی سے۔ امیہ کہنے لگا: ''کیا خیر و بھلائی کو پالیا؟'' جواب دیا کہ نہیں ، پھر امیہ بن ابی صلت سے۔ امیہ کہنے لگا: ''کیا خیر و بھلائی کو پالیا؟'' جواب دیا کہ نہیں ، پھر امیہ بن ابی صلت کی مواقف الصدیق مع النبی بھی ہمکہ للدکتور عاطف لماضة ، ص: 6.

نے بیشعر پڑھا:

كُلُّ دِينٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا قَضَى اللَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ بُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ بُورُ "الله تعالى نے جس دین کے حقیق ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے سوا سب ادیان روز قیامت بے فائدہ اور بے کار ہوں گے۔' ®

پھر وہ کہنے لگا کہ وہ نبی جس کا انظار ہے، ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے؟ حضرت ابوبکر والٹو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھے کسی نبی کے انظار یا بعث کا علم نہیں تھا۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا۔ وہ اکثر آسمان کی طرف د یکھتے اور غور وفکر میں مشغول رہتے سے۔ میں نے انھیں اپنی بات سنائی تو کہنے گئے: ''اے ہیں ہی اہل کتاب اور اہلِ علم لوگ ہیں۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا۔ میں انساب کا علم رکھتا ہوں اور تمھاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔'' میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہ گا؟ بتانے گئے کہ وہ وی کے مطابق ہی کہ گا۔ ہاں! یہ بتا دوں کہ نہ وہ فکم کرے گا نہ اس پرظلم ہوگا۔ نہ وہ کسی ظالمانہ کارروائی میں شرکت کرے گا۔ پھر جب رسول اکرم ٹائیڈ کی بعثت ہوئی تو میں آپ ٹائیڈ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق جب رسول اکرم ٹائیڈ کی بعثت ہوئی تو میں آپ ٹائیڈ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ (ابو بکر ڈائیڈ امیہ بن ابی صلت کے جو پہندیدہ اشعار سناتے ان میں یہ اشعار بھی شامل ہے:

اً لَا نَبِيُّ لَنَا مِنَّا فَيُحْبِرُنَا مَا بَعْدَ غَايَتِنَا مِنْ رَّأْسِ مَجْرَانَا إِنِّي أَعُوذُ بِمَنْ حَجَّ الْحَجِيجُ لَهُ وَالرَّافِعُونَ لِدِينِ اللَّهِ أَرْكَانًا إِنِّي أَعُوذُ بِمَنْ حَجَّ الْحَجِيجُ لَهُ وَالرَّافِعُونَ لِدِينِ اللَّهِ أَرْكَانًا اللهِ مَعْ اللهِ عَلَى مَعْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹنڈ نے تلاش حق اورا نظار بعثت رسول کی اس گھڑی میں روش عقل وبصیرت، گہری فکرونظر اور انتہائی ذہانت وفطانت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے عہد جاہلیت میں فطرت سلیم کے مالک اشخاص کے بہت سے اخبار و اشعار کو یاد کر لیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم مَثَاثِیُم نے اپنے صحابہ سے یو چھا:

«مَنْ مِّنْكُمْ يَحْفَظُ كَلَامَ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ فِي سُوقِ عُكَّاظٍ؟» '' کیاتم میں سے کسی کونس بن ساعدہ کا کلام یاد ہے جواس نے عکاظ کے بازار میں پڑھاتھا؟''

صحاب کرام نی النیم خاموش رہے۔حضرت ابوبکر والفی نے کہا:

"إِنِّي أَحْفَظُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ حَاضِرًا يَّوْمَهَا فِي سُوقِ عُكَّاظِ وَّ مِنْ فَوْقِ جَمَلِهِ الْأَوْرَقِ وَقَفَ قُسٌّ يَّقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِسْمَعُوا وَعُوا وَ إِذَا وَعَيْتُمْ فَانْتَفِعُوا ۚ إِنَّ مَنْ عَاشَ مَاتَ وَ مَنْ مَّاتَ فَاتَ وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ آتٍ ا إِنَّ فِي السَّمَاءِ لَخَبَرًا وَّ إِنَّ فِي الْأَرْضِ لَعِبَرًا ، مِهَادٌ مَّوْضُوعٌ وَّ سَقْفٌ مَّرْفُوعٌ وَّ نُجُومٌ تَمُورُ وَ بِحَارٌ لَّنْ تَغُورَ، لَيْلٌ دَاجٍ وَّ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، يُقْسِمُ قُسٌّ، إِنَّ لِلَّهِ دِينًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِكُمُ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، مَالِي أَرَى النَّاسَ يَذْهَبُونَ وَلَايَرْ جِعُونَ ، أَ رَضُوا بِالْمُقَامِ فَأَقَامُوا أَمْ تَرَكُوا فَنَامُوا ، ثُمَّ أَنْشَدَ قَائِلًا:

الذَّاهِبِينَ الْأُوَّلِينَ مِنَ الْقُرُونَ لَنَا بَصَائِرُ لَمَّا رَأَيْتُ مَوَادِدًا لِّلْمَوْتِ لَيْسَ لَهَا مَصَادِرُ

يَسْعَى الْأَكَابِرُ وَالْأَصَاغِرُ وَ رَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَهَا لَةَ حَيْثُ صَارَ الْقَوْمُ صَائِرُ مَحَا ''اے اللہ کے رسول! مجھے یاد ہے، میں اس وفت عکاظ کے بازار میں موجود تھا۔ اینے گندمی اونٹ پر سوار ہو کر قس بن ساعدہ نے کہا تھا: ''اے لوگو! میری باتیں غور سے سنو اور انھیں یاد رکھو تا کہتم ان سے مستفید ہوسکو۔ ہر ذی روح کوموت آئے گی اور جو مرگیا وہ گزر گیا۔جس چیز کوآنا ہے وہ آکر رہے گی۔تخلیق آسان میں ایک عظیم الشان نشانی ہے اور زمین میں عبرتیں موجود ہیں۔ (تمھارے لیے) زمین کو بصورت بچھونا بچھایا گیا اور آسان کو جھت کی طرح بلند کیا گیا ہے۔ ستارے جھلملا رہے ہیں۔سمندروں کا یانی ہرگز گہرائی میں نہیں جائے گا۔ رات تاریک ہے۔آسانوں میں برج موجود ہیں قس اس بات رقتم اٹھا تا ہے کہ اللہ کا ایک دین ہے جواہے تمھارے اس دین سے زیادہ پسندیدہ ہے جس برتم اب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کوچ کر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ، کیا وہ وہیں پڑاؤ پر راضی ہوگئے ہیں یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرسو گئے ہیں' پھراس نے پہاشعار کے: ''میں نے موت کی الیی گھاٹیاں دیکھیں جن سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اور میں نے اپنی قوم کے چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کو دیکھا کہ اس کی طرف لیکتے جارہے ہیں تو مجھے یقین ہوگیا کہ بلاشبہ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں میری قوم چلی گئ ہے۔'<sup>©</sup> الیی عمدہ ترتیب اور لفظ ومعنی کی پوری صحت کے ساتھ قس بن ساعدہ کا برانا کلام اتنی سہولت ے نقل کرنا زبردست قوت حافظہ کے مالک سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹٹٹؤ ہی کا طرہَ امتیاز تھا۔ <sup>©</sup> حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ نے شام میں اینے قیام کے دوران ایک خواب دیکھا اور پھر 🛈 مواقف الصديق مع النبي ﷺ بمكة للدكتور عاطف لماضة ، ص: 8. 2 مواقف الصديق مع النبي ﷺ بمكة للدكتور عاطف لماضة، ص: 9. بحیرا را ہب کو سنایا۔ بحیرا نے بوچھا:'' تم کس علاقے سے ہو؟''

آپ نے جواب دیا: ''سرزمین مکہ ہے۔'' وہ پوچھنے لگا کہ آپ کا کس قبیلے ہے تعلق ہے؟ جواب دیا: ''قریش ہے۔''

ال نے پیشے کا پوچھا تو جواب دیا:'' تجارت۔''

پھراس نے کہا: ''اگر اللہ تعالیٰ نے تمھارا خواب سچ کر دکھایا تو تمھاری قوم سے ایک نبی کی بعث ہوگی جس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔''

آپ نے بیر بات اپنے دل ہی میں چھیالی۔ <sup>©</sup>

اسلام کی جیماؤں تلے

حضرت الوہکر ڈاٹٹو کا قبولِ اسلام تلاش حق اور بعثت نبوی کے طویل صبر آزما انظار کا بتیجہ تھا۔ زمانہ جاہلیت عیں نبی اکرم مُلٹٹو ا کے ساتھ گہرے روابط بھی آپ کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ جب رسول اکرم مُلٹٹو ا پر وہی کا نزول ہوا تو آپ مُلٹو ا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے لگے۔ آپ مُلٹٹو ا کے دین کی طرف دعوت دینے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کا انتخاب فرمایا کیونکہ آپ مُلٹٹو بعثت سے پہلے مسب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کا انتخاب فرمایا کیونکہ آپ مُلٹٹو بعثت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کی انتخاب فرمایا کیونکہ آپ مُلٹٹو بعث سے پہلے حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کی مالک بیں، اسی طرح محضرت ابو بکر ڈاٹٹو بھی نبی اکرم مُلٹٹو کے صدق و امانت اور خلق عظیم سے اچھی طرح واقف شے۔ اوراضیں اس حقیقت کا بخو بی ادراک تھا کہ جوشخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ کامل سچائی اور راست بازی کامظاہرہ کرتا ہے وہ خالق کا نئات کی طرف کوئی جھوٹ کیوئکر منتوب کرسکتا ہے؟ (ف

① التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، ص: 34. ② تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمدهاني، ص: 44. نبی اکرم مَنْ ﷺ نے سیدنا ابو بکر صدیق دلائی کو دعوت دین دیتے ہوئے فر مایا: «انّب رَسُه دِلُ اللّهِ وَ مَنْ ثُمُّ وَ رَبَيْنِ اللّهُ مَدْ هُورَةً لَا ثُمَّ اوَ لَأَنْ مَا لَا يَا مُورُ

"إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَ نَبِيَّةٌ ، بَعَثَنِي اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تَعْبُدُ غَيْرَهُ وَالْمُوَالَاةُ عَلَى طَاعَتِهِ»

''میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں شخصیں اللہ کی طرف بچی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قشم! یہ دین حق ہے۔ ابو بکر! میں شخصیں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لانٹریک ہے۔ تم صرف اسی کی عبادت کرواور اس کی اطاعت پر قائم رہو۔''<sup>10</sup>

سیدنا ابو بکرصدیق دفاتی نے یہ سنتے ہی فوراً دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے رسول اکرم مُنافیل کی نصرت و حمایت کا وعدہ کیا اور اس وعدے کی ہمیشہ پاسداری کی۔اسی لیے آپ کے بارے میں رسول اکرم مُنافیل کا ارشادگرامی ہے:

«إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ؟»

''الله تعالیٰ نے مجھے تمھاری طرف بھیجا،تم نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ ابوبکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔اوراس نے جان و مال سے میرا ساتھ دیا تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کواذیت دینے سے باز آ کتے ہو؟''<sup>©</sup>

آزاد مردول میں سے سب سے پہلے اسلام کا شرف پانے والے حضرت ابوبکر صدیق والی حضرت ابوبکر صدیق والی محضرت ابوبکر صدیق والی اور اساء بنت ابی بکر شکائی میں اور اساء بنت ابی بکر شکائی اور امام ابرا ہیم ختی و الله کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر والی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بوسف بن لیعقوب الماجنون کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور مشائخ میں سے موئے۔ بوسف بن لیعقوب الماجنون کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور مشائخ میں سے 240/1 والسیرة النبویة لابن هشام: 286/1 والسیرة الحلیة: 164/2.

محد بن منکدر، ربیعہ بن عبدالرحمٰن، صالح بن کیسان، سعد بن ابراہیم اورعثان بن محمد اخنس کو پایا، انھیں حضرت ابو بکر دوائی کے سبقت اسلام کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ <sup>©</sup> حضرت عبداللہ بن عباس دوائی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر دوائی نے نماز پڑھی۔ یہ کہنے کے بعد انھوں نے حضرت حسان بن ثابت دوائی کے بیشعر پڑھے:

فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا إِذَا تَذَكَّرَتَ شَجْوًا مِّنْ أَخِي ثِقَةٍ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَ أَعْدَلَهَا بَعْدَ النَّبِيِّ وَ أَوْفَاهَا بِمَا حَمَلًا ٱلثَّانِيَ التَّالِيَ الْمَحْمُودَ مَشْهَدُهٌ وَ أَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالثَّانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَ قَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذَا صَعِدَ الْجَبَلَا عَاشَ حَمِيدًا لَّأَمْرِ اللَّهِ مُتَّبِعًا بِهَدْي صَاحِبِهِ الْمَاضِي وَ مَا انْتَقَلَا وَ كَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلَا "جب اینے کسی بااعتاد بھائی کاغم تازہ ہوتو ابوبکر کی خوبیوں کو مت فراموش كرنا- ابوبكر والنفيظ الوكول مين نبي اكرم مَنافيظ ك بعد سب سے افضل اور تقوى، عدل اور ایفائے عہد میں سب سے فاکق اور برتر تھے۔ آپ رسول اکرم مَثَاثِیْلِ کے عالی مقام خلیفہ ہیں اور آپ نے سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کی۔ بلندوبالا غار میں نبی کریم نافینم اور حضرت ابو بکر دافئو ہی تھے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو ویمن نے ان کا تھیراؤ کر لیا۔ حضرت ابو بکر دھاٹھؤنے اللہ تعالی کے اوامر کی پیروی كرتے ہوئے قابل تعريف زندگى بسركى،آپ نبى مكرم سُلَيْنَا كے راستے برگامزن رہے اور اس سے بھی انحراف نہ کیا۔ اس بات سے سب بخوبی آگاہ ہیں کہ رسول اكرم مُثَاثِيمُ كى محبت ميں آپ كا ہم پله كوئى نہيں۔''<sup>©</sup>

صفة الصفوة لابن الجوزي: 237/1، و فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 206/3.
 ديوان حسان بن ثابت، تحقيق وليد عرفات: 17/1.

علمائے کرام نے حضرت ابوبکر صدیق ٹاٹھ کی سبقت اسلام کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے۔ بعض علمائے کرام کے مطابق حضرت علی ڈھٹھ کو سبقت اسلام کا شرف حاصل ہے اور بعض نے حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹیا کے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ان سب اقوال کو امام ابن کثیر رشط نے یوں جمع کیا ہے: ''عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ٹٹا لٹنا نے اسلام قبول کیا۔'' حضرت علی قبول اسلام کے وفت سن بلوغت کونہیں پہنچے تھے۔ یہ سب افراد آپ ناٹی کے اہل بیت میں سے تھے، جبکہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت الوبكر و الله مشرف بداسلام موے -آپ كا دائرة اسلام ميس داخل مونا نبي اكرم طاليا لم كا وعوتى تحریک کے لیےسب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوا کیونکہ آپ قریش کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ الله تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا تھا اور انفاق کی توفیق سے بھی نوازا تھا۔ آپ اسلام کے عظیم داعی ثابت ہوئے۔ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے کے حوالے سے مختلف اقوال کواس عمد گی کے ساتھ جمع کرنے کے بعد امام ابن کثیر دِٹراٹشہ ککھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ڈٹراٹشہ نے بھی نہ کورہ مختلف اقوال کوجمع کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔  $^{f O}$ 

حفرت ابوبكر والني كے اسلام قبول كرنے سے نبى اكرم طالفي كو دلى خوشى ہوئى۔
حفرت عائشہ ولئ كا بيان ہے: "جب نبى اكرم طالفي نے حضرت ابوبكر والني كو دين حق
كى دعوت دى تو آپ فوراً مسلمان ہو گئے اور جب آپ طالفی حضرت ابوبكر والني كى باس
سے رخصت ہوكر واليس تشريف لے گئے تو آپ اُن كے قبول اسلام كى وجہ سے سرزمين
كمہ كے تمام باشندوں سے بڑھ كرمسرور تھے۔" (3)

🛈 البداية والنهاية:3/26-28. ② البداية والنهاية:3/29.

حضرت ابوبکر صدیق و النظیہ نبی مکالیہ کے لیے عظیم سرمایہ تھے۔ آپ اخلاق فاضلہ، اوصاف حمیدہ اورزم خوئی سے متصف قریش کے ہاں ایک ہر دلعزیز شخصیت تھے۔ اپنے حسن اخلاق کی بدولت ہی آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ رسول اکرم مکالیہ کم نے ایک ایک میں گھر کر گئے۔ رسول اکرم مکالیہ کم نے بارے میں فرمایا: «اُدْ حَدُمُ اُمَّتِی بِأُمَّتِی أَبُوبَكُرِ»

''میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم ومشفق شخصیت الدیکر میں ''<sup>©</sup>

علم انساب اور علم تاریخ کی عرب کے ہاں بڑی اہمیت تھی۔ ان دونوں علوم میں مہارت کی بدولت آپ کی شخصیت انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ آپ کی عظمت کا دوسرا پہلو بیتھا کہ معاشرے کے ذبین ترین اور مہذب افراد آپ کی مجلس میں بکشرت آتے تھے تا کہ آپ کی علمی و ثقافتی مہارتوں سے مستفید ہوں۔ رجال کار اور تجار کا طبقہ آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہونے کا شرف پاتا تھا۔ آپ کے گھر پرضرورت مندوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ خوش فلقی اور مہمان نوازی کی بدولت آپ کا گھر عوام اور مہمانوں کی سرائے بنار ہتا تھا۔ خوش فلقی اور مہمان نوازی کی بدولت آپ سے انس وعقیدت کا گہرا رشتہ رکھتے تھے۔ تھا۔ غرضیکہ می معاشرے کے تمام طبقات آپ سے انس وعقیدت کا گہرا رشتہ رکھتے تھے۔ علمی، ادبی اور معاشرتی خوبیوں کی بنا پر آپ کو وہ شرف و مقام حاصل تھا کہ جب آپ نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو فطرت سلیم کے مالک دانشمند افراد نے اسے دل و جان سے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو فطرت سلیم کے مالک دانشمند افراد نے اسے دل و جان سے



دعوت وين

قبول کرلیا۔<sup>©</sup>

حضرت ابوبکر صدیق رہائی نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی اکرم مُناتی کے ساتھ مل کر

🛈 صحيح الجامع الصغير: 8/2. 2 التربية القيادية للغضيان: 116,115/1.

عكم دعوت بلند كيا۔ آپ نے رسول اكرم مُثَاثِيَّا ہے بيتعليم پائی كه اسلام عمل، دعوت اور جہاد كا دين ہے۔مسلمان جب اپنا تن من دھن اللہ كے ليے وقف كردے تبھی اسے كامل ايمان نصيب ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِنَ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَهَاتِنَ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيْكَ لَكُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ لَا شَرِيْكَ لَكُ \* وَبِذَٰ لِكَ أُمِرُتُ وَ أَنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

'' کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، (سب کچھ) الله رب العالمین ہی کے لیے ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں۔'،®

سیدنا ابوبکر ڈاٹٹؤ نے دعوتی عمل میں نہایت سرگرمی سے حصد لیا۔ آپ کی دعوتی تحریک نے معاشرے میں نہایت مؤثر کردار ادا کیا اور عظیم اہداف حاصل کیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد عالی کی زندہ مثال تھے:

﴿ أَدُعُ إِلَى سَمِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْقِيْ فِلْ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّقِيُ هِيَ اَحْسَنُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالنَّهُ مَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْبُهْتَدِينَ ۞ ﴾ بِالْبُهْتَدِينَ ۞ ﴾

''(اے نبی!) اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔'،<sup>3</sup>

① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني؛ ص: 87. ② الأنعام6:163,162. ② النحل 125:16. آپ کی دعوتی سرگرمی ایک ایسے مومن کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہے جسے اس وقت تک سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتا جب تک معاشرہ ایمان وعمل کا گہوارہ نہ بن جائے۔ آپ کا جذبہ ایمانی وقتی نہیں تھا جو جلد ہی سرد پڑ جاتا، آپ کی اسلامی حمیت اور دعوتی سرگرمی اس وقت تک برقرار رہی جب تک آپ خالق حقیق سے نہ جا ملے۔ اس میں کسی کی کوتا ہی یاضعف و اکتاب کا عضر شامل نہیں تھا۔ <sup>©</sup>

# دعوتِ صديق پر لبيك كہنے والے جليل القدر صحابهُ كرام

سیدنا ابو بکر صدیق و النی کی دعوت کے اولین اثرات و ثمرات اس صورت میں ظاہر ہوئے کہ معاشرے کے بہترین افراد حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ان میں حضرت زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبیداللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابوعبیدہ بن جراح، عبدالرحمٰن بن عوف، ابوسلمہ بن عبدالاسد اور ارقم بن ابی ارقم و کاکھی مظیم شخصیات شامل ہیں۔آپ نے ان جال نثارانِ اسلام کو ایک ایک کرکے رسول اکرم منافیظ کی خدمت میں پیش کیا اور وہ مشرف بہ اسلام ہوتے گئے۔

یہ لوگ اسلامی دعوتی عمارت کی بنیاد اور خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی پہلا گروہ تھا جس نے اسلامی تحریک کوتقویت بخش اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو خلبہ عطا فر مایا حتی کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ درگروہ داخل ہوتے گئے۔ یہ تمام پیش رومسلمان اسلام کے داعی تھے۔ اور ان کے ساتھ سبقت لے جانے والے لوگ ایک ایک دو دو کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہ لوگ اپنی قلیل تعداد کے باوجود دعوت اسلام اور تحفظ تو حید ورسالت کے لیے ایے مشحکم گروہ کی حیثیت رکھتے تھے جس کی مثال تاریخ اسلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ (ع

الوحي و تبليغ الرسالة للدكتور يحيى اليحيى، ص: 62. محمد رسول الله على لصادق عرجون:533/1

# خاندانِ صديقي آغوشِ اسلام ميں

حضرت ابوبکر ڈاٹھؤ نے اپنے خاندان کو بھی دعوت اسلام دی جس کے نتیج میں آپ کی دو بیٹیاں سیدہ اساء و عائشہ، بیٹا عبداللہ، بیوی ام رومان اور خادم عامر بن فہیرہ و ڈڈاٹھ سمیت سب مسلمان ہوگئے۔ صدیق اکبرائی صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے پیکر تھے کہ دعوتی مراحل آسانی سے طے ہوتے گئے۔ آپ کی قوم اور قبیلہ آپ کے کردارکی عظمت کا معترف تھا۔ آپ انس ومحبت کے پیکر، نرم خواور قریش کے بہترین نیاب تھے۔ آپ کا شار معاشرے کے معزز، سرکردہ، فصیح و بلیغ اور ایسے تی افراد میں سے ہوتا تھا جن کی مہمان نوازی مثالی تھی۔ آ

الیی سیرت و کردار اورعظیم صفات کا حامل ہر داعی کو ہونا چاہیے ورنہ دعوتی عمل ہے جان اور بے معنی ہوکر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کی سیرت ان کے فہم دین اور دعوتی زندگی کی صحح تصویر پیش کرتی ہے اور داعیان اسلام کے لیے الیا نمونہ ہے جس کی پیروی کرکے وہ انقلاب ہر پاکر سکتے ہیں۔







آزمائش وآلام ان کا مقدر کھی ہے۔ صحابہ کرام کھائی کو بھی اسلامی تحریک کے ابتدائی دور میں کشون ابتلا وامتحان سے گزرنا پڑا۔ لیکن انھوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی معزز شخصیات تک کومشق ستم بنایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹن کو بھی کھی حالات اور آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ سے تو ہین آمیز سلوک کیا گیا اور اس حد تک زدوکوب کیا گیا کہ آپ کا چرہ لہولہان آپ سے تو ہین آمیز سلوک کیا گیا اور اس حد تک زدوکوب کیا گیا کہ آپ کا چرہ لہولہان

تاریخ امم اس بات پرشاہد ہے کہ قوموں نے جب بھی کسی تحریک کی داغ بیل ڈالی تو

ہو گیا اور آپ موت و حیات کی سٹکش میں مبتلا رہے۔<sup>©</sup>

. وعوتِ اسلام کے پہلے بے باک خطیب

حضرت عائشہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہوگئ تو حضرت ابو بکر وہ النظانے نے رسول اکرم مٹافیظ سے اصرار کیا کہ علی الاعلان دعوت اسلام دیجیے۔ آپ مٹافیظ

نے فرمایا: «یَا أَبَابَكْرِ! إِنَّا قَلِیلٌ »''اے ابو بکر! ابھی ہاری تعداد تھوڑی ہے۔'' ابو بکر ڈاٹٹؤ مصر رہے حتی کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کے لیے باہر نکل آئے۔مسجد حرام کے

🛈 التمكين للأمة الإسلامية لمحمد يوسف السيد، ص:243.

اطراف میں ہرمسلمان اپنے قبیلے کے افراد میں جلوہ آرا ہوگیا۔ حضرت ابوہکر والی تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رسول اکرم خلاقی ہی تشریف فرما تھے۔ اس طرح سیدنا ابوبکر والتی نے وعوت اسلام کے پہلے بے باک خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مشرکین حضرت ابوبکر والتی اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انھوں نے حضرت ابوبکر والتی کو مسجد حرام میں خوب زدو کوب کیا۔ بد بحنت عتبہ بن ربیعہ آپ پر پل پڑا۔ اس نے آپ کے چہرے کوشد یو ضربوں کا نشانہ بنا کر زخی کردیا اور آپ کے جہم کو بھی بری طرح روندا۔ آپ کے قبیلہ بنوتیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انھوں نے مشرکین سے آپ کی گلو خلاصی کرائی۔ وہ حضرت ابوبکر والتی کو اٹھا کر اُن کے گھر لے گئے۔ آپ کی نازک حالت و کیھ کر آٹھیں آپ کی موت کا پہنتہ یقین ہوگیا۔ آپ کو گھر میں چھوڑ کر آپ کی تو م حالت و کیھ کر آٹھیں آپ کی موت کا پہنتہ یقین ہوگیا۔ آپ کو گھر میں چھوڑ کر آپ کی تو م حالت و کیھ کر آٹھیں آپ کی موت کا پہنتہ یقین ہوگیا۔ آپ کو گھر میں چھوڑ کر آپ کی تو ہم حالت و کیھ کر آٹھیں آپ کی موت کا پہنتہ یقین ہوگیا۔ آپ کو گھر میں چھوڑ کر آپ کی تو ہم حالت و کیھ کر آٹھیں آپ کی موت کا پہنتہ یقین ہوگیا۔ آپ کو گھر میں جھوڑ کر آپ کی تو ہم حالت و کیھ کر آٹھیں آگے اور کہنے گئے: ''اللہ کی تیم! اگر ابوبکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کوئل کر دیں گے۔''

اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر ٹاٹٹ کے پاس لوٹ آئے اور آپ کے والد کے ساتھ ال کرآپ کو ہوش میں لانے اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے، حتی کہ شام کو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ رسول اکرم مُلٹینے کا کیا حال ہے؟ یہ سنتے ہی سب لوگ ناراض ہوکر آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی والدہ سے یہ کہتے ہوئے طور آپ کی حالتے کچھ کھانے یہنے کو دے دینا۔

آپ کی والدہ نے علیحدگی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی آپ کا یہی اصرار رہا کہ رسول اکرم مُلَّاتِیْ کا کیا حال ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ''اللہ کی فتم! جھے تمھارے ساتھی کے بارے میں پھی علم نہیں۔'' حضرت ابو بکر رٹائٹو نے کہا کہ جاؤ اور ام جمیل بنت خطاب سے رسول اللہ مُلَّاتِیْ کی خیریت دریا دنت کرو۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس آئیں اور کہنے لکیس کہ ابو بکرتم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔

ام جمیل نے کہا کہ میں کسی ابو بکر یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ اگر تم چاہتی ہوتو میں تصارے ساتھ تھارے ساتھ تھارے ساتھ تھا کے کر حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کے یاس پہنچیں۔

ام جمیل نے حضرت ابو بکر ڈاٹھ کو شدید زخمی اوراذیت ناک حالت میں دیکھا تو چیخ اضیں اور کہنے لگیں: '' آپ کی فاسق اور کا فرقوم نے آپ کی بیرحالت کی ہے، مجھے یقین

ہے کہ اللہ تعالی ان ہے ضرور انتقام لے گا۔''

آپ نے سوال کیا: «مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ؟» ''رسول اکرم مَالَيْظُ کا کیا حال ہے؟'' ام جمیل نے کہا: '' آپ کی والدہ سن رہی ہیں؟''

آپ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو، چنانچہ ام جمیل نے بتایا کہ آپ مُلَایُمُ خیرو عافیت سے ہیں۔

صديق اكبرن يوچها كهرسول الله مَالِيَّا الله وقت كهال بين؟

جواب ملا كرآپ مَنْ اللَّهُمُ اس وقت ابن ارقم كے گھر تشريف فرما ہيں۔ آپ نے كہا:

«فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنُ لَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَّلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ»

"الله كى قتم! ميس جب تك رسول اكرم مَنْ اللهُ أَي خدمت ميس حاضر نه ہو جاؤں، اُس وقت تك كچھ كھاؤں گانه بول گائ

چنانچہ جب رات گہری اور پرسکون ہوگئ تو دونوں خواتین آپ کوسہارا دے کر رسول اکرم مُنافِیْم کے ہاں لے گئیں۔

رسول اکرم مَثَاثِیَّا نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا۔مسلمانوں نے بھی آپ کی خبر گیری کی۔ آپ کی حالت دیکھ کرنبی مُثَاثِیَّا پرشد بدرفت طاری ہوگئ۔حضرت ابوبکر ڈٹاٹیُؤ کہنے لگے:

ابتلا وآز مائش

«بِأبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ بِي بَأْسٌ إِلَّا مَا نَالَ الْفَاسِقُ مِنْ
 وَجْهِي وَ هٰذِهِ أُمِّي بَرَّةٌ بِوَلَدِهَا وَأَنْتَ مُبَارَكٌ فَادْعُهَا إِلَى اللَّهِ وَادْعُ
 اللَّهَ لَهَا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَّسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِنَ النَّارِ»

'اللہ کے رسول! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ماسوا چرے کے جس کو اس بد بخت (عتبہ بن ربیعہ) نے گزند پہنچایا ہے۔ یہ میری مشفق و مہربان والدہ ہیں اور آپ خیر وبرکت کا منبع ہیں۔ اللہ سے دعا فرما کر میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیجیے، ہوسکتا ہے اللہ تعالی انھیں بھی جہنم کی آگ ہے محفوظ فرما لے۔''

آپ ٹاٹیٹا نے ان کے لیے دعا کی اور اسلام کی دعوت دی جس کے نتیجے میں وہ ای وقت مسلمان ہوگئیں۔<sup>©</sup>

#### ں واقعهٔ جرائت صدیقی سے ماخوذ اسباق و دروس ملاحظت

یے عظیم واقعہ اپنے وامن میں ہراس مسلمان کے لیے نہایت قیتی اسباق اور عبرتوں کو سموے ہوئے ہوئے ہوئے ہاں سموے ہوئے ہے جو صحابۂ کرام ٹھائی کا شخص پاسے راہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے بعض اہم اسباق درج ذیل ہیں:

واسعے سے حاسل ہونے والے بھی اہم اسباق درج ذیل ہیں:

﴿ کفار ومشرکین کے سامنے اسلام کی اعلانیہ دعوت و تبلیغ کی تمنا، حضرت ابو بکر صدیق النظائی کی قوت ایمانی اور بہادری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسلام کی دعوت دینے پر آپ پر اتنا ہولناک تشدد کیا گیا کہ آپ کی موت یقینی نظر آتی تھی۔ یقینا اپنی جان سے بڑھ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول مُن اللہ کی محبت آپ کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ قبول اسلام کے بعد آپ پر چم توحید اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ندا کونہایت بلند و بالا و یکھنا السیرة النبویة لابن کئیر: 441-441، والبدایة والنہایة: 30/3.

چاہتے تھے، چاہے اس کی قیمت آپ کو اپنی جان کی صورت ہی میں ادا کرنی پڑے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے تو حید اور اسلام کی خاطر اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔

پہ کفروشرک سے آلودہ جابلی معاشرے میں دعوت اسلام کے اِظہار و اعلان پر حضرت الوبكر رخافی کا اصرار اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کو دین حق کی عظمت سے آگاہ کیا جائے جس کی تا خیر دلوں کی دنیا بدل دیت ہے، حالانکہ آپ کو بخو بی علم تھا کہ اس جرائت کا نتیجہ آلام و مصائب اور آزمائشیں ہی ہیں۔ اس جذبے کا محرک صرف یہ تھا کہ آپ اسلام کی خاطر اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ آپ اسلام کی خاطر اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ آپ اسلام کی شاخر اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ اُنہ دخموں کی شدت سے نشر ھال ہونے کے باوجود، کھانے یہنے کی بروا کیے بغیر سب سے

پہلے رسول اکرم ٹُلٹینِم کے بارے میں استفسار، آپ کے حالات جانے پر اصرار اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شدید اظہار اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹٹٹٹ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں خود اپنی زندگی نا قابل توجہ دکھائی ویتی تھی۔ ایسی بے مثال محبت ہر مسلمان کے لیے عظیم نمونہ ہے اور اس کا عملی جلوہ ہاری زندگی میں نظر آنا جا ہیے۔ <sup>©</sup>

ﷺ یہ واقعہ عہد جاہلیت میں قبائلی تعصب کی ایک جھلک بھی پیش کرتا ہے۔ان لوگوں میں قومی اور قبائلی تعصب اس حد تک تھا کہ آپ کے قبیلے والوں نے عقیدہ و دین میں اختلاف کے باوجود نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رہائنے سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا بلکہ

آپ کی امکانی موت کے نتیج میں انتقاماً عتبہ کوتل کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ © ﷺ ندکورہ واقعہ حضرت ام جمیل بنت خطاب رہاﷺ کا اعلیٰ اور نا قابل فراموش کردار بھی

① استخلاف أبي بكر الصديق للدكتور جمال عبدالهادي، ص:132,131. ② محنة المسلمين في العهد المكي للدكتور سليمان السويكت، ص:79. اُجا گر کرتا ہے۔ اسلامی دعوتی تحریک کی خاطر عقل وبصیرت کا قابلِ تحسین مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر رٹائٹۂ کی والدہ ام الخیر کے استفسار کے باوجود ان کا بیہ کہنا کہ میں کسی ابوبكر يا محمد بن عبدالله كونهيس جانتي، مصلحتِ وقت كاعين تقاضا تقار حضرت ابوبكر والنيُّؤ كي والدہ ام الخیراس وقت مسلمان نہیں تھیں اورام جمیل اپنے اسلام کو مخفی رکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے وہ رسول اکرم منافیظ کے بارے میں بات کو چھیا گئیں مبادا ام الخیرمشرکین کی جاسوں ہو۔ لیکن انھیں حضرت ابو بکر دلالٹۂ کی خیروسلامتی کی بھی فکرتھی ، اسی لیے انھوں نے آپ کے پاس جانا چاہا۔سیدنا ابو بکر صدیق رہائی کے ہاں پہنچ کر بھی ام جمیل نے نہایت احتیاط اورمضلحت سے کام لیا تا کہ رسول اکرم مالیظم کی شخصیت اور اسلامی تحریک کوکوئی گزندنه بہنچ۔ جب انھیں پوری طرح اطمینان ہو گیا تبھی انھوں نے آپ کو نبی مَالْقِیم کے بارے میں خبر دی۔ <sup>©</sup> حضرت ابو بکر رہائٹو کی رسول اکرم مَاٹیٹیم کی خدمت میں حاضری کے لیے رات کے گہرے اور پرسکون ہونے کے بعد نکلنے سے ابتدائے دعوت اسلام میں فتوں اور آ زمائشوں کی شدت اور ان ہے بیچنے کی احتیاطی تدابیر کا بھی انداز ہ ہوتا ہے۔ <sup>©</sup> 🔅 حضرت ابوبکر رہائی کا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کےمسلمان ہو جانے کی شدیدخواہش کا اندازہ آپ کے اس قول سے ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول! پیمیری والدہ مجھ پرنہایت مشفق ومہر بان ہیں اورآپ خیرو برکت کامنبع ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا سیجیے اور انھیں اسلام کی دعوت دیجیے، ہوسکتا ہے اللہ تعالی انھیں بھی جہنم کی آگ ہے محفوظ فرما لے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف اوراس کی رضا ومغفرت کے حصول کا جذبہ تھا۔حضرت ابو بکر رہائٹۂ کی والدہ اللہ کے نبی کی دعا اور دعوت سے دائرۂ اسلام میں داخل ہوگئیں۔اس سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور انعام واحسان کا بھی ① السيرة النبوية قراء ة لجوانب الحذر والحماية للدكتور إبراهيم على؛ ص:51,50. ② استخلاف الصديق للدكتور جمال عبدالهادي، ص: 132.

اندازہ ہوتا ہے۔

ہے ہی اکرم مُلَّاثِمُ میں سب سے زیادہ فتنوں اور آزماکشوں کا شکار رہے۔ آپ مُلَّاثِمُ کو جہاں کرام شکائِمُ میں سب سے زیادہ فتنوں اور آزماکشوں کا شکار رہے۔ آپ مُلَّاثِمُ کو جہاں بھی مشق سم بنانے کی کوشش کی جاتی سیدنا ابو بکر صدیق شکُٹُو وہاں جان کی بازی لگا کر دشن اور آپ مُلَّاثِیْمُ کے درمیان ایک مضبوط چٹان بن کرحائل ہوجاتے اور آپ کی جگہ خود شکن اور آپ مُلَاثِیْمُ کے درمیان ایک مضبوط چٹان بن کرحائل ہوجاتے اور آپ کی جگہ خود شکن اور آپ کی جگہ خود مکالیف ومصائب خندہ بیشانی سے برداشت کرتے۔ بیسب آزماکشیں دین اسلام کے دفاع کی بدولت تھیں ورنہ آپ کا شار اپنی قوم کے سرکردہ افراد میں ہوتا تھا جوعقل و بھیرت اور خیرو بھلائی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ©

ن تاجدار رسالت مَالْمَيْلِم پر جاں نثاری کا مظاہرہ

حضرت ابوبکر صدیق و و نافی کی صفات میں جراکت و شجاعت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آپ دین حق کے معاملے میں کسی سے ڈرتے تھے نہ اسلام کی نصرت و حمایت اور رسول اکرم طابیق کے دفاع میں آپ کوکسی ملامت کی پرواتھی۔ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص و فی است کہا کہ رسول اکرم طابیق کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص و فی واقعہ سائے۔ انھوں پرمشرکین کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم میں سے کوئی واقعہ سائے۔ انھوں نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم طابیق کی میں غماز پڑھ رہے تھے کہ بد بخت نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم طابیق کی میں اور انھوں نے عقبہ کو اس کے کندھے سے مشدت سے کس دیا۔ حضرت ابوبکر و انٹی اور انھوں نے عقبہ کو اس کے کندھے سے میکٹر کرزور سے دھا دیا اور فرمایا:

﴿ اَتَقَتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَتَقُولُ رَبِّنَ اللَّهُ ﴾

<sup>🛈</sup> محنة المسلمين في العهد المكي للدكتور سليمان السويكت، ص: 75.

'' کیاتم ایک شخص کواس بات پرقتل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے۔''<sup>©</sup>

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار نے نبی اکرم سَلَظِیم پر اس قدر تشدد کیا

كه آپ بربہوش طارى ہوگئ۔حضرت ابوبكر پكارنے لگے:

«وَيْلَكُمْ! أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِّيَ اللهُ؟»

''تم برباد ہوجاؤ، کیاتم ایک شخص کو اس لیے قبل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔''<sup>©</sup>

حضرت اساء رہائی کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر کو کسی نے چلا کر کہا: ''اپنے ساتھی کو بچاؤ'' ، چنانچہ آپ ہمارے پاس ہے اُٹھ کر چل دیے۔ آپ نے اس وقت اپنے بالوں کی چارمینڈ ھیاں کی ہوئی تھیں اور آپ یہ پکار رہے تھے:

«وَيْلَكُمْ! أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟»

''تمھاراستیا ناس! کیاتم ایسے آدمی کوقتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔''

کفار نبی اکرم سَالیّیُمُ کو چھوڑ کر آپ پر بل پڑے۔حضرت ابوبکر ڈٹاٹیُؤ جب ہمارے پاس گھر والیس آئے تو ان کی حالت بیتھی کہ جہاں سے بھی آپ کی سی مینڈھی کو چھوا جا تا وہاں سے بال جھڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ <sup>©</sup>

سيدناعلى طالغيو كى گواہى

حضرت على طالته ن ايك دفعه خطبه دية بهوك لوگول سے يو چها: "سب سے زياده بهادركون مي؟" لوگول ن جواب ديا: "امير المونين آپ ،ى سب سے زياده بهادر بيل." كالمؤمن 28:40. صحيح البخاري، حديث: 3856. كالصحيح المسند في فضائل الصحابة للعدوي، ص: 37. كامنه السنة لابن تيمية : 4/3، وفتح الباري: 169/7.

حضرت علی وہانی نے فرمایا: '' مجھے تو جب کسی نے دعوت مبارزت دی تبھی میں نے اُس سے مقابلہ کیالیکن حضرت ابو بمر ڈاٹٹؤ بہادری میں بھی سب سے آ گے تھے۔ ہم نے ایک غزوے میں نبی اکرم مُلَّاقِیَّا کے لیے خیمہ نصب کیا۔ ہم نے کہا: ''رسول اکرم مُلَّاقِیْل کی ھناظت کون کرے گا تا کہ مشرکین میں سے کوئی آپ پر حملے کی جرأت نہ کر سکے؟<sup>،</sup> الله ك قتم! صرف ابوبكر صديق بي تھے جو اين تلوار لبراتے ہوئے آگے بوھے۔جو بھی رسول الله طَالِيَّا كَي طرف ليكنا، ابو بكراسي يريل بيرت\_ي يقيناً آپ سب سے زيادہ شجاع تھے۔'' پھر فرمانے گگے کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم ٹاٹیٹے کواس حالت میں دیکھا کہ کفار قریش نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ کوئی آپ کو ز دو کوب کرر ہا تھا تو کوئی آپ کو جمنجھوڑ رہا تھا اور وہ لوگ چلا چلا کر کہدرہے تھے:'' کیا تونے تمام معبودوں کی جگدایک ہی اللہ کو لا کھڑا کیا ہے؟'' اللّٰہ کی قتم! ابو بکر کے علاوہ کوئی آ گے نہ بڑھا۔ آپ نے سب کو اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا، آپ نے کسی کو برے مارا، کسی کو دھکیلا اور کسی کا گریبان پکڑ کر ہٹایا۔ اِس حالت میں آپ کہتے رہے:

«وَيْلَكُمْ! أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟»

''تم ہلاک ہوجاؤ! کیا تم ایسے آ دمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟''

پھر حضرت علی ڈٹٹٹؤ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی اور زارو قطار رونے لگے حتی کہ آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی، پھر فرمایا:

"الله كى قتم! مجھے بتاؤ: "كيا آل فرعون ميں سے ايمان لانے والا آدمى بہتر تھا يا ابوبكر صديق بہتر ہيں؟"

سب لوگ خاموش رہے۔

آپ نے فرمایا: ''اللہ کی تتم! ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر صدیق ڈیاٹٹو نے ڈیلے کی چوٹ پراپنے ایمان کا اظہار واعلان کیا۔' ا

سیروش مثال حق و باطل، ہدایت و گرائی اورایمان و کفر کے درمیان کشکش کو ظاہر کرتی ہے، مزید برآں صبرو استقامت کے پہاڑ سیدنا ابو بکر صدیق والنو کئی دوزگار بہاور شخصیت کو روز روشن کی طرح عیاں کرتی ہے۔ ایسی بہادر شخصیت جس کا تذکرہ حضرت علی والنو کئی نے ایسے اثر انگیز انداز میں کیا کہ آپ خود بھی زارو قطار رونے لگے اور سامعین پر بھی رفت طاری ہوگئی۔ ابو بکر صدیق والنو کو اسلام کی خاطر رسول اکرم شاہیا کے بعد بھی رفت طاری ہوگئی۔ ابو بکر صدیق والے، شخط ناموس رسالت کے پیکر اور اسلام کے سب سے پہلے اذیت اٹھانے والے، شخط ناموس رسالت کے پیکر اور اسلام کے سب سے پہلے دائی شھے۔ ف

سیدنا ابو بکر صدیق والنو نبی منافیا کے لیے دائیں بازو کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے خدمت رسول، دعوت اسلام اور نومسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے خود کو وقف کردیا۔ حضرت ابوذر والنو این قبول اسلام کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''حضرت ابو بکر دالنو نے کہا:

"اِئْذَنُ لِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ»

''اے اللہ کے رسول! مجھے آج رات ابوذ رکی میز بانی کرنے کی اجازت و سیجیے۔'' بعدازاں آپ نے حضرت ابوذ رکی مدارات کرتے ہوئے طا کف کے انگوروں اور دیگر میووں سے تواضع کی۔''<sup>©</sup>

وعوت اسلام ميں حضرت ابوبكر والفيُّ رسول اكرم مَّلَيْفِاً كه اس طرح بم نشين رہے كه ( البداية والنهاية: 272,271. ﴿ أبوبكر الصديق لمحمد بن عبدالرحمٰن، ص: 29-32. ﴾ فتح الباري: 213/7، والخلافة الراشدة للدكتور يحيي اليحيي، ص: 156.

اپ لیے خطرات مول لینے میں انھیں کوئی پس و پیش نہ تھی لیکن نبی اکرم عَلَیْمُ کے دفاع کے معاطع میں آپ باؤی کو کوئی گزند کے معاطع میں آپ باؤی کو حساس تھے۔ جب دشمنان اسلام آپ عَلَیْمُ کو کوئی گزند پہنچانے کی کوشش کرتے تو ابو بکر ڈاٹھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ عَلَیْمُ کے سامنے یہ کہتے ہوئے حاکل ہوجاتے کہتم پر ہلاکت ہو! کیا تم اس لیے ان کے در پے ہوکہ یہ ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ کفار نبی اکرم مَنَافِیْمُ کو چھوڑ کر آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے اور آپ کی اہانت اور ماردھاڑ میں حدسے تجاوز کر جاتے۔ ©





دعوت اسلام کے پھیلتے ہی رسول اکرم مٹالیا اور صحابہ کرام کو کفار قریش کی طرف سے انتہائی تکلیفوں اور آزمائٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر ضعیف مسلمانوں کو ان کے عقیدہ و دین سے برگشتہ کرنے، انھیں دوسروں کے لیے نمونۂ عبرت بنانے اور اپنے غیظ و غضب کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کفار نے ہر طرح کے ہتھکنڈے آزمائے۔

سيدنا بلال جلافؤا كى آزادى

یمی دعوت حضرت بلال دلاٹھ جیسے بے قیمت غلام کے دل میں جا گزین ہوئی اور انھیں بخطلمات سے نکال کرایک روشن ستارہ بنا گئی۔ <sup>©</sup>

نی اکرم سُلُیْا کے جال نثار حضرت بلال والنو کے دل میں جب ایمان کے شگونے پھوٹے تو اس کاعلم ان کے آقا امیہ بن خلف کو بھی ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال والنو کو کھی دھیکا کر اور بھی حرص وطع کا سبر باغ دکھا کر اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی کین حضرت بلال والنو کے عزم واستقلال میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بد بخت امیہ نے غیظ وغضب سے دوجار ہوکر آپ کو درد ناک سزائیں دینے کی ٹھان لی، چنانچہ ایک دن اور ایک رات بھوکا بیاسا رکھنے کے بعد وہ دو پہر کے دفت سخت گرمی کے عالم میں آپ کو صحوا میں لے گیا۔ تبتی ہوئی سخت گرم ریت پر آپ کو پشت کے بل لٹا کر اس نے آپ صحوا میں لے گیا۔ تبتی ہوئی سخت گرم ریت پر آپ کو پشت کے بل لٹا کر اس نے آپ کے سینے پر ایک بھاری پھر رکھوا دیا، پھر کہنے لگا: ''مصیں ہمیشہ ای حالت میں رکھا جائے کے سینے پر ایک بھاری پھر رکھوا دیا، پھر کہنے لگا: ''مصیں ہمیشہ ای حالت میں رکھا جائے گا حتی کہ تم مر جاؤیا چمہ کہ در گارہ کے دوبارہ لات اور عزی کی پرستش شروع کی دوبارہ لات اور عزی کی پرستش شروع کے دوبارہ لات اور عزی کی پرستش شروع کے دوبارہ لات اور عزی کی پرستش شروع کی دیت تھی: ''احد، احد'' یعنی اللہ ایک واللہ کا انگار کر کے دوبارہ لات اور عزی کی پرستش شروع کی دیت تھی نے اللہ دیت تھی: ''احد، احد'' بعنی اللہ ایک واللہ کا انگار کر ہے دوبارہ لات اور عزی کی کی برستش شروع کیا کہ دیت تھی نے اللہ دیت تھی: ''احد، احد'' بعنی اللہ ایک ہے ۔ اللہ دیت تھی نے ''احد، احد'' بعنی اللہ ایک ہے ، اللہ ایک ہے ۔

عرصہ تک امیہ حضرت بلال ٹھائٹ کو اس ظالمانہ طریقے سے سزائیں دیتا رہا۔ <sup>©</sup> حضرت ابو بکر ٹھائٹ ایک دن امیہ کے پاس اس وقت پہنچ جب وہ حضرت بلال ٹھائٹ کو اذیت دے رہا تھا۔ آپ نے امیہ سے کہا:

«أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هٰذَا الْمِسْكِينِ؟ حَتَّى مَتَى؟»

''اس بے چارےغریب کواذیت دیتے ہوئے شخصیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر

کب تک اسے عذابِ میں مبتلا رکھو گے؟''

امیدنے جواب دیا کہ مھی لوگوں نے اسے خراب کیا ہے۔ اگر شمصیں اتناہی احساس

التربية القيادية للغضبان:1/136. 2 عتيق العتقاء لمحمود البغدادي، ص:40,39.

ہے تو اسے اس مصیبت ہے آزاد کرالو۔حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹٹانے فر مایا:

﴿ أَفْعَلُ ، عِنْدِي غُلَامٌ أَسْوَدُ أَجْلَدُ مِنْهُ وَ أَقُولَى عَلَى دِينِكَ أَعْطَيْتُكَهُ بِهِ ﴾ ''مُحَيك ب، ميرے پاس تيرے دين پر قائم ايك ساه غلام ہے جو اس سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے، اس کے بدلے أسے ليو''

جب بیسودا طے پاگیا تو آپ نے حضرت بلال اللہ اللہ کو امید کی غلامی سے چھڑا کر آزاد کردیا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر ڈٹائٹڑ نے سات یا چالیس اوقیہ سونا دے کر حضرت بلال ڈٹائٹڑ کوآزاد کرایا۔

حضرت بلال صبر واستفامت کے پہاڑ، خلص دل کے مالک اور اسلام کے سیچے پیکر تھے۔ آپ درد ناک سزاؤں کے مقابلے میں سراپا استفامت رہے، آپ کا صبرو ثبات ہی کفار کے لیے غیظ وغضب کا باعث تھا، کفار کے ستم کا شکار ہوکر بھی آپ کی زبان پر کلمہ تو حید جاری رہا۔ دین حق پر استفامت کی قیمت آپ کواپی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی چکانی پڑتی تو بھی آپ کواس کی کوئی پروانہ تھی۔ ©

مالِ صدیقی سے آزادی پانے والے دوسرے مسلمان

افيت سے ووج رمسلمان قيديوں كى ربائى ابو بكر صديق والنفؤ كا مقصد حيات اور اسلام السيرة النبوية لابن هشام:394/1. (التربية القيادية للغضبان:140/1. (محنة المسلمين في العهد المكي للدكتور سليمان السويكت، ص:92. کاعظیم منج قرار پا گئی۔ آپ نے اسلام کو مال اور افراد کے ذریعے سے تقویت بھم پہنچائی۔ جن مسلمان قیدیوں کو آپ نے سیدنا بلال ڈاٹٹؤ کے علاوہ اپنے مال سے رہائی دلوائی ان میں مندرجہ ذیل افراد شامل ہیں:

عامر بن فہیر ہ رشائیہ: انھوں نے غزوہ بدر اوراحد میں شرکت کی اور معرکہ بئر معونہ میں شاریا کی

ز نیرہ رہ النہا: اتفاق سے آزادی کے وقت ان کی بصارت متاثر ہوئی تو قریش نے کہا کہ لات اور عزیٰ نے اس کی بصارت چھین لی ہے۔ حضرت زنیرہ نے کہا: ''رب کعبہ کی قتم! بیلوگ جھوٹے ہیں۔ لات اور عزیٰ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔''اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوئی ہوئی بصارت لوٹا دی۔ ©

نهدیداوراس کی بیٹی: ید دونوں بنوعبدالدار قبیلے کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ان کی مالکہ نے انھیں آٹا پینے کا کام سونپا۔ اس دوران وہ کہدرہی تھی: ''اللہ کی قتم! میں شمصیں کبھی آزاد نہیں کروں گی۔'' حضرت ابو بکر ڈاٹٹیئا نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی یہ گفتگوس لی۔آپ نے فرمایا:

«حِلِّي يَا أُمَّ فُلَانِ!» ''ا \_عورت! اپن قتم كوچيوڙ اور اضيں آزاد كرد \_\_' وه كہنے گى:"تمحى نے انھيں خراب كيا ہے، اب انھيں آزاد كيوں نہيں كرا ليتے؟''

(ع) الإصابة: 434/8. (2) السيرة النبوية لابن هشام: 393/1.

## مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے مالی قربانی

حضرت ابوبکر وہ انٹی نے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے انھیں آزاد کرا لیا۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ اس کا آٹا اسے واپس کردو۔

انھوں نے کہا: ''اے ابو کر! کیوں نہ ہم اس کا کام پایہ تعییل تک پہنچا دیں۔'
آپ نے فرمایا: ﴿ فَلِكَ إِنْ شِئْتُمَا ﴾ ''اگرتم ایبا کرنا چاہتی ہوتو تمھاری مرضی ہے۔' ' آس واقعے سے تمام انسانوں کے درمیان مساوات کا عمدہ درس ملتا ہے۔ طبقاتی فرق کے باوجود ان دونوں عورتوں نے حضرت ابو بمرصدیق ڈٹٹٹ کو مساویا نہ طرز پر ان کا نام لے کر مخاطب کیا، انھیں سردار یا آقا کے نام سے نہیں پکارا اور آپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا، حالا تکہ آپ شرف وعظمت کے مالک اور انھیں نعمت آزادی سے ہمکنار کرنے والے تھے۔ اس واقعے سے اس امر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بدولت وہ کونڈیاں کس قدر عظیم اخلاق کی مالک تھیں۔ اگر وہ چاہتیں تو آزادی کے بعد اپنی مالکہ کا کام ادھورا چھوڑ دیتیں اور آئے کو اس حالت میں رہنے دیتیں جو ہوا کی نذر ہوکر ضائع ہوجاتا یا پرندوں اور حیوانوں کی غذا بن جاتا لیکن بیان کا حسن اخلاق تھا کہ انھوں نے آزادی یا سابقہ مالکہ کا کام پورا کر دیا۔ ©

بنومول قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی: حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ ایک دفعہ بنومول قبیلے کی ایک مسلمان اونڈی کے پاس سے گزرے، جس کوعمر بن خطاب (جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) اذیت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہوجائے۔ جب عمر بن خطاب اس کو مار مار کرتھک گئے تو کہنے لگے: ''میں نے تصحیر تھکن اورا کتاب کی وجہ سے مارنا چھوڑا ہے۔'' وہ لونڈی کہنے لگی: ''اللہ تعالیٰ ہی نے تصحیر اس حالت میں مبتلا کیا ہے۔'' حضرت وہ لونڈی کہنے لگی: ''اللہ تعالیٰ ہی نے تصحیر اس حالت میں مبتلا کیا ہے۔'' حضرت

ابوبكر و الثينَّان اسے خريد كر آزاد كرديا۔ 3

① السيرة النبوية لابن هشام:393/1. ② السيرة النبوية لأبي شهبة:1/346. ③ السيرة النبوية لابن هشام:393/1. یہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رہائی کے عظیم کردار کی ایک جھلک۔ آپ نے غلاموں کی اسیری کی بندشیں کھول دیں اور انھیں صعوبتوں سے آزاد کرایا، اسی لیے آپ اپنی قوم میں صلہ رحی، تنگدستوں و بے کسوں کی داد رسی، مہمان نوازی اور مصیبت زدہ لوگوں کے معاون و مددگار کی حیثیت سے مشہور ومعروف تھے۔

آپائی شخصیت کے مالک تھے جس نے عہد جاہلیت میں بھی بھی اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا، آپ الی عمگسار اور خدا ترس طبیعت کے مالک تھے جن کادل غلاموں اور بدحال لوگوں کی طرف سے پیجا تھا۔ اسلامی شرعی حکم اور ترغیب نے غلاموں کی رہائی کی ترغیب دلائی اوراس پر عظیم اجرو ثواب کا وعدہ کیا، اس شرعی حکم اور ترغیب کے نزول سے پہلے ہی آپ نے اپنے مال کا بڑا حصہ اسیروں کی رہائی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اسکی کفار مکہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹوٹ کی اس خصلت پر انگشت بدنداں تھے کہ وہ ان مجبور اور بے کس افراد پر اس قدر مال کیوں لٹاتے ہیں جن کا بظام رکوئی فائدہ دکھائی نہ دیتا تھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹوٹ کی نظر میں یہ غلام ان کے نومسلم دینی بھائی تھے جن میں جبکہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹوٹ کی نظر میں یہ غلام ان کے نومسلم دینی بھائی تھے جن میں زیادہ قیتی تھا۔ اُس کے نزد یک روئے زمین کے تمام مشرکوں اور طاغوتوں سے زیادہ قیتی تھا۔ اُس کی تہذیب کا قیام عمل میں آیا۔ ©

سیدنا ابو بکر صدیق و النفائه اپنے اس عمل سے دنیوی نثرف و جاہ کے طالب نہ تھے بلکہ آپ کا مطمح نظر محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول تھا۔ ایک روز آپ کے والد ابوقحافہ نے کہا: '' اے بیٹے! میں دیکتا ہوں کہتم ضعیف اور کمزور غلاموں کوخرید کر آزاد کرتے ہو، اگرتم ان کے بجائے طاقتور اور تو کی غلاموں کوآزادی سے ہمکنار کروتو وہ تمھارے دست و بازو بنیں اور آڑے وقت میں تمھارے کام آئیں۔''سیدنا ابو بکر صدیق والنفی نے جواب دیا: السیرة النبویة لأبی شهبة: 342/1، التربیة القیادیة للغضبان: 342/1.

#### مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے مالی قربانی

''ابا جان! میں تو بیمل محض الله کی رضا کی خاطر کرتا ہوں۔''

الیی باعظمت شخصیت کے بارے میں قرآن حکیم کا ان الفاظ میں نازل ہونا کوئی تجب انگیز بات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَاكُمَّا مَنُ اَعْطَى وَاثَّافَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيَسِّرُةُ لِلْيُسُرِى ﴿ وَامَّا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِى ﴿ وَمَا يُغْنِى مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِى ﴿ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُى ﴿ وَمَا يُغْنِى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ عَنْهُ مِنْ وَسَوْنَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

" پھر جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور ڈرتا رہا۔ اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی۔ اسے بقیناً ہم عقریب راحت (کی منزل) کا اہل بنا دیں گے۔ اور جس نے کنجوی کی اور بے پروا رہا۔ اور نیک بات کو جھٹلایا تو اسے ہم کشن منزل کے لیے ڈھیل دیں گے۔ اور جب وہ (دوزخ میں) گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فاکدہ نہ دے گا۔ بوشک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اور بے شک آ خرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بالآخر میں نے شخصیں ہمڑکی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ اس میں وہی داخل ہوگا جو نہایت بد بخت ہوگا۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اور بڑا متی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ جو پاک ہونے کے اور منہ پھیرا۔ اور بڑا متی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ بلکہ صرف اپنے رب برتر کی خوشنودی کے لیے (مال خرج کرتا ہے)۔ اور بقیناً وہ (اللہ) اس سے جلد راضی ہوگا۔ "

🖸 الّيل59:5-21. تفسير الألوسي: 152/30.

یقیناً حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں سب سے بڑھ کر انفاق کے خوگر تھے۔ قرون اولی کی اسلامی جماعت کے افراد کا آپس میں اس طرح کا مضبوط رشتہ، ان کی انتہائی عظمت و رفعت اور جودوکرم پر دلالت کرتا ہے۔ یہی آزاد کردہ غلام اسلامی فکروعقیدہ کے حامل بن کر ایبا گروہ ثابت ہوئے جضوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کی تبلیغ، دفاع اور جہاد کے لیے وقف کردیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹھ کا آخیس آزادی سے جمکنار کرنا، عظمت اسلام اوران کی بلندی کردار کی عظیم مثال ہے۔ عصرِ حاضر میں بھی ایس جمکنار کرنا، عظمت اور بلندعز ائم کے افراد کی اشد ضرورت ہے جو سیرت صدیق کا احیاء اور عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے معاشرے میں اخوت و یگا نگت اور ابنائے امت کے درمیان عظیم تعلقات کوفروغ دیں، جنھیں نیست و نابود کرنا اعدائے اسلام کا بڑا مقصد بن چکا ہے۔



حضرت عائشہ رہ فی ایس کہ جب سے میں نے ہوش سنجالا تو اپنے والدین کو دین اسلام پر قائم پایا۔ رسول اکرم علی فی روزانہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے سے۔ جب مسلمانوں پر اہتلاء و آزمائش کا کھن دور آیا تو ابو بکر صدیق دلی فی ہجرت کے لیے سرزمین حبشہ کی جانب نکلے۔ سفر ہجرت میں جب برک غماد اللہ مقام پر پہنچ تو ان کی ملاقات اس علاقے کے سردار ابن دغنہ سے ہوئی۔ انھول نے پوچھا: "اے ابو بکر! کہاں کا ارادہ ہے؟" دھرت ابو بکر وہ فی نظرت ابو بکر وہ بل ابو بکر وہ نظرت ابو بکر ابو بر ابو بکر وہ نظرت ابو بر ابو

«أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَ أَعْبُدَ رَبِّي»

'' مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ سرزمین البی کی سیاحت

الرک عماد: یمن کی ایک نواحی بستی کا نام ہے۔ بید مکہ سے پانچ ونوں کی مسافت پر یمن کے علاقے غلاق میں واقع ہے۔

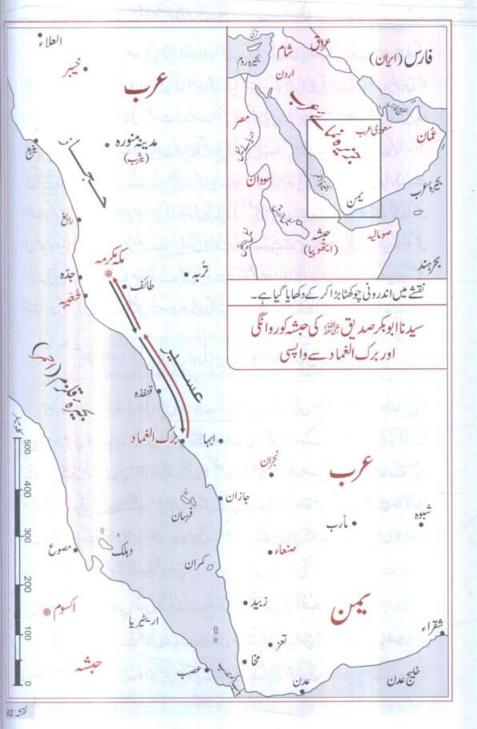

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بجالا وُں۔''

ابن دغنه نے کہا:

الْفَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَابَكْرٍ لَّا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِم وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَكَ جَارٌ الرَّجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ اللَّهُ اللَّ

"اے ابو بھر! آپ جیسی شخصیت کو دلیس بدر کرنے کی کسی میں جرائت نہیں ہو تکتی نہ آپ کو خود اپنا وطن ترک کرنا چاہیے۔ آپ مصائب میں لوگوں کے مددگار، بے کسول کے سہارا، صلہ رحمی کرنے والے، مہمان نوازی کے خوگر اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ واپس چلیں اور این وطن میں رہ کراہیے رب کی عبادت کریں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔"

ابن دغنه کی امان کا احوال

حضرت ابوبکرصدیق رفائی کمہ لوٹ آئے اورا بن دغذہ بھی آپ کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے سردارانِ قریش سے ملاقات کی اور کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو اس کے وطن سے نکلنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں۔ تم ایسے شرف وفضل کے مالک آدمی کو نکالنے پر کیوں کمربستہ ہو جو صلہ رحمی کرنے والا، مصیبت زدہ لوگوں کا مددگار، بے کسوں کا سہارا، مہمان نواز اور جو صلہ رحمی کرنے والا، مصیبت زدہ لوگوں کا مددگار، بے کسوں کا سہارا، مہمان نواز اور خبرو بھلائی کا حامل ہے؟ قرایش نے ابن دغنہ کی امان کا پاس کیا اور کہا کہ ابوبکر اپنے گھر کے اجاملے میں جیسے چاہے اپنے رب کی عبادت اور نماز وقراء ت میں مشغول رہے لیکن کے اجاملے میں جیسے چاہے اپنے رب کی عبادت اور نماز وقراء ت میں مشغول رہے لیکن اس کا اعلانیہ اظہار کر کے ہمیں اذبیت سے دو چار نہ کر ہے۔ ہمیں خطرہ ہے مبادا یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ حضرت ابوبکر رہائیڈ نے اپنے گھر کے صحن کو جائے عبادت بنالیا۔ مشرکین کی عورتیں اور بیچ وہاں بکثر ت جمع ہوکر تبجب بھری نگاہوں جائے عبادت بنالیا۔ مشرکین کی عورتیں اور بیچ وہاں بکثر ت جمع ہوکر تبجب بھری نگاہوں

سے آپ کو دیکھتے۔ آپ پر تلاوت قرآن کے وقت انتہائی رقت طاری ہوجاتی، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور آئکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہوجاتیں۔

سردارانِ قریش کو اس صورت حال سے انتہائی تشویش لاحق ہوئی۔ انھوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا اوراس سے کہا کہ ہم نے ابوبکر کو تیری وجہ سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ عبادت کے معاملے میں اپنے گھر تک محدددرہے گا، اب اس نے اس شرط کو فراموش کرکے اپنے گھر کے آئین میں اعلانہ نماز اور قراءت شروع کردی ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس طرح ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں جتلا کر دے گا۔ اگر وہ اپنے گھر کی حدود میں رہ کرعبادت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بصورت دیگر ہم تیرے عہدو پیان کا پاس نہیں کر سکتے۔ ہم تیری امان کو توڑ نا نہیں چاہئے لیکن ابو بکر کے اس اعلانہ میل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تیری امان کو توڑ نا نہیں چاہئے لیکن ابو بکر کے اس اعلانہ میں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر ڈاٹنڈ سے کہا کہ میرے اور تمان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر ڈاٹنڈ سے نہا کہ میرے اور میری امان کو ختم سمجھو، میں لوگوں کی یہ با تیں نہیں سننا چاہتا کہ میں نے کی شخص کو پناہ دی میری امان کو ختم سمجھو، میں لوگوں کی یہ با تیں نہیں سننا چاہتا کہ میں نے کی شخص کو پناہ دی میری امان کو ختم سمجھو، میں لوگوں کی یہ با تیں نہیں سننا چاہتا کہ میں نے کی شخص کو پناہ دی ختم کے اور پھر میرے عہد کو توڑ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا:

«فَإِنِّي أُرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَ أَرْضٰي بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ»

''تمھارا بیعہد و پیان شھیں مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی امان ہی کافی ہے۔''<sup>©</sup>

جب ابن دغنه کی پناه ختم ہوگئ تو کفار مکہ نے آپ کو پریثان کرنا شروع کردیا۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کی طرف جارہے تھے کہ رستے میں ایک بد بخت نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ جب آپ کی ملاقات قریش کے ایک سردار ولید بن مغیرہ سے ہوئی تو آپ نے اس شریکی زیادتی کا اس سے شکوہ کیا۔ ولید نے جواب دیا: ''یہ مصیبت تم نے

🗹 فتح الباري:7/274.

خودمول لی ہے۔ "حضرت ابوبکر والنَّهُ کہنے لگے:

﴿ أَيْ رَبِّ! مَا أَحْلَمَكَ ، أَيْ رَبِّ! مَا أَحْلَمَكَ ، أَيْ رَبِّ! مَا أَحْلَمَكَ » أَيْ رَبِّ! مَا أَحْلَمَكَ » أَيْ رَبِّ! مَا أَحْلَمَكَ » أَنْ رَبِّ! مَا أَحْلَمَكَ » أَنْ أَنْ رَبِّ اللّٰهِ! تَوْكَ تَنَا حَلِم و بردباری کے کیا کہنے۔ " ﷺ ہے۔ اے میرے مولا! تیری بردباری کے کیا کہنے۔ " ﷺ ہے۔ اسماری کے واقعے سے ماخوذ اسباق میں مدیقی کے واقعے سے ماخوذ اسباق

ابن دغنه کی گفتگو، پناہ اور سیدنا ابو بکر والٹیؤ کے ایمان افروز تذکرے سے یہ باتیں واضح ہیں:

﴿ الله الرم مَنْ اللّٰهِ کی بعث سے پہلے بھی حضرت ابو بکر والٹیؤ اپنی قوم کی معزز شخصیت

تھے۔ اسی لیے آپ سے ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر! آپ جیسے انسان کو اپنا وطن نہیں

چھوڑنا چاہیے۔ نہ آپ جیسوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جانا چاہیے۔ آپ مصیبت زدہ

لوگوں کے مددگار، صلہ رحی کرنے والے، بے کسوں کا سہارا، مہمان نواز اور حسن معاشرت

جیسے خصائل حمیدہ کے مالک ہیں۔

ﷺ حضرت ابوبكر صديق رفحاتي في خاص جاہ وحشمت كى خاطر دين اسلام قبول نہيں كيا تھا بلكہ اللہ تعالى اور رسول اكرم مُظَيِّرِ كى محبت ہى آپ كے قبول اسلام كا اصل محرك تھى، اس ليے آپ كوشخن آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ رضائے اللى كے حصول كے ليے آپ نے اپنے اہل وعيال اور وطن عزيز كو خير باد كہہ كر ہجرت كے ليے رخت سفر باندھا تاكہ مرزيين اللى پر بے روك توك اللہ كى عبادت كرسكيں۔ 3



قرآنِ کریم کی اثر آفرینی

سيدنا ابو بمرصد لق والني كى وعوت كاسب سے بردا مرجع قرآن عليم تھا، اسى ليے آپ البداية والنهاية: 95/3. استخلاف أبي بكر الصديق للدكتور جمال عبدالهادي، ص: 134.

نے اس کے حفظ وقہم اور عمل کا انتہائی اہتمام کیا۔ دعوت الی اللہ کا اسلوب وانداز آپ نے قرآن کریم ہی سے سیکھا۔ اس سے آپ نے دعوتی عمل میں مہارت، خیالات کی گہرائی اور پختگی اور عقلی دلائل و براہین سے سامعین کوگرویدہ بنا لینے کافن پایا۔ آپ آپ کا قرآن کریم سے متاثر ہونے کا یہ عالم تھا کہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ پر انتہائی رقت طاری ہوجاتی۔ یہ آپ کے پختہ یقین واعتاد اور خشوع وخضوع کی عظیم مثال ہے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہونے کا محرک شدید حزن وطال یا شدت فرحت و انبساط ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر ڈاٹئو جسے زندہ دل اور حساس انسان کا تلاوت قرآن حکیم سانساط ہوتا ہے۔ حضرت ابو بر ڈاٹئو جسے زندہ دل اور حساس انسان کا تلاوت قرآن حکیم کرزہ براندام ہونے اور آنسو بہنے کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ ایسے منظر کو د کھنے والے مناثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے مشرکین کو خطرات لاتی ہوگئے کہ کہیں ان کی عورتیں اور بیجے اس سے متاثر ہوکر دائرۂ اسلام میں داخل نہ ہوجا کمیں۔ آپ

قرآنِ ڪيم ميں تدبروتفكر

حضرت ابوبکر صدیق و النفظ نے مدرستہ نبوت میں تربیت پائی۔ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ استھ اس پر تدبر و تفکر اور عمل کو اپنا طرز حیات بنایا۔ قرآن حکیم کی تفسیر میں کوئی بات بغیر علم کے نہ کرتے بلکہ آپ کا جواب ان الفاظ میں ہوتا:

﴿ أَيُّ أَرْضٍ تَسَعُنِي أَوْ أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَمْ يُرِدِ اللهُ؟»

'' كون سى زمين مجھے پناہ وے كى اور كون سا آسان مجھ پر سابي فكن ہوگا اگر آتاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني' ص: 88. أو التاريخ الإسلامي للحميدي: 209/20,19. میں نے کتاب اللہ کے بارے میں کوئی بات اپنی مرضی سے کردی۔' <sup>©</sup> قرآن تھیم میں تدبر وتفکر پر سیدنا ابو بکر صدیق جائٹۂ کا یہ قول شاہر ہے جو آپ نے سیدنا عمر جائٹۂ کو وصیت کے دوران کہا تھا، آپ نے فر مایا:

"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَذَكَرَهُمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ وَ تَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُمْ قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَّا أَلْحَقَ بَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُمْ قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ فَذَكَرَهُمْ بِأَسْوَءِ أَعْمَالِهِمْ وَ رَدَّ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَهُ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُمْ قُلْتُ: إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ مَعَ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَهُ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُمْ قُلْتُ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ مَعَ هُولًا إِلِيَكُنِ الْعَبْدُ رَاغِبًا وَرَاهِبًا وَ لَا يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ وَ لَا يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَتِهِ»

'اللہ تعالیٰ نے جب اہل جنت کا تذکرہ کیا توان کے عمدہ اورا چھے اعمال کا تذکرہ فرمایا اوران کی لغرشوں اور خطاوں کو معاف کردیا۔ جب میں ایسے لوگوں کو یاد کرتا ہوں تو جھے ڈرلگتا ہے کہ میں ان میں شامل نہیں ہوسکوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا تو ان کے بُرے اعمال کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ایجھے اعمال کو برباد کرنے کی خبر دی۔ میں جب آخیں یاد کرتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے بھی نہیں ہوں گا۔ تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے یوں ہی امیدیں وابستہ نہ رکھے اور نہ اللہ کی رحمت سے مایوں ہو۔' ق

آپ رسول اکرم علی ایم مشکل مسائل حل کرانے کے لیے انتہائی ادب واحترام سے استفسار فرماتے۔ جب قرآن حکیم کی بیآبت نازل ہوئی:

① تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص: 117 منقطع. ② سبل الهدى والرشاد للصالحي: 262/11.

﴿ لَيْسَ بِاَمَانِيْكُمْ وَلَا آمَانِيَ آهُلِ الْكِتْفِ ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُّجُزَ بِهِ لا وَلَا يَجِهُ ل وَلا يَجِنْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيْرًا ۞﴾

''(انجام کا دارومدار) نہ تمھاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو شخص براعمل کرے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ یائے گا۔'،<sup>10</sup>

تو حضرت ابوبكر والثُّنَّةُ نے عرض كيا:

«یَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ جَاءَ تْ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ وَ أَیَّنَا لَمْ یَعْمَلْ سُوءً؟»
"اے اللہ کے رسول! کمر توڑ وعید نازل ہوئی ہے، ہم میں سے کون ہے جو برے مل کا مرتکب نہیں ہوا؟"

آپ مَالِينَا فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي أَمْ إِيادَ

«يَا أَبَا بَكْرِ! أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّوْاءُ؟ فَلْلِكَ مِمَّا تُجْزَوْنَ بِهِ»

''اے ابوبکر! کیاتم پریشانی،حزن و ملال یا کسی مصیبت میں مبتلانہیں ہوتے؟ پیہ بھی خطاؤں کا بدلہ ہے۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبکر صدیق ڈھاٹھ کے جن آیات کی تفسیر منقول ہے، ان میں اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی شامل ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيِكَةُ اَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيُ كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ ۞

" بلاشبه جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے، پھراس پر قائم رہے، ان پر فرشتے

① النساّء 123:4. ② مسند أحمد: 11/1، احمد شاكر نے اس كى تمام سندوں كوضعف قرار ديا ہے كيكن مختلف شواہداور اسانيد كى وجہ سے بيروايت صحيح ہے۔

جس کائم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبکر صدیق بڑاٹھ نے اس کی تفییر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جضوں نے صراط متنقیم سے سرمو انحراف نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے ساتھ محبت، توکل، یقین، خوف اور سوال جیسے قلبی تعلق کو وابستہ نہ کیا۔ ایسے لوگ جو صرف اللہ کی محبت و عقیدت کے گرویدہ ہیں، کی ظاہری اور د نیوی فائدے کا حصول یا نقصان کا خوف انھیں

غیراللہ سے تعلق روا رکھنے پرنہیں اکسا تا۔ بیلوگ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، نہ کسی غیر سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔

داعیان کرام پر بیفریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی آیات پر تدبر وتفکر کر کے اس کے علمی خزانوں سے فیض یاب ہوں اور ہمیشہ اسی سے راہنمائی حاصل کریں۔لوگوں کوقرآن حکیم کے علمی، ادبی اور تشریعی اعجاز سے باخبر رکھیں اور عصر حاضر کے تفاضوں کے مطابق بنی نوع انسان کے مسائل کا حل پیش کریں۔جس طرح سیدنا ابو بکرصد بن والی ان کے مطابق بنی کریں۔جس طرح سیدنا ابو بکرصد بن والی ان کے مطابق کے مطابق کی کو دعوت کا موثر ذریعہ بنا کر پیش کیا، اسی طرح اُن کے اسلوب اور طرز عمل کو بھی اپنا کیں۔ ق

صدیق اکبر ڈٹائٹۂ کی منڈیوں میں قبائل عرب کے درمیان تبلیغ

حضرت ابوبکر ڈٹاٹئے نے علم انساب میں مہارت کو دعوتی سرگرمیوں کا ذریعہ بنایا تا کہ مختلف علوم وفنون کے ماہرین اس حقیقت کا اعتراف کرلیں کے علم و ہنر کی نوعیت جاہے

کھ بھی ہو، اسے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کار آمد بنایا جاسکتا ہے۔ © الفتاوی لابن تیمیة: 22/28. و تاریخ الدعوة الإسلامية للدكتور

عميل عبدالله المصري، ص: 95. ② تاريخ الدعوة الإسلامية للدكتور جميل عبدالله المصري، ص:95.

جب نبی اکرم عُلَیْم نے قبائل عرب کو دعوت اسلام دی تو حضرت ابو بکرصدیق وَلَیْوُ علم انساب اور دوسری علمی خوبیول کی بدولت آپ کے مدومعاون ثابت ہوئے۔ حضرت ابو بکر والٹو ایک بلند پاید صبح و بلیغ خطیب بھی تھے۔ وہ اپنے فن خطابت کی بدولت سامعین کے دلول کو موہ لیتے تھے۔ مختلف مواقع پر آپ موقع محل کی مناسبت سے نبی کریم عَلَیْم الله کے خطاب سے پہلے تمہید اگفتگو فرماتے۔ اسلام میں مہارت اور قبائل عرب کی عمومی معرفت ایسے مواقع پر آپ کی معاون ثابت ہوتی۔

## بنوشيبان بن تغلبه كو دعوت

حضرت علی والنی فرماتے میں کہ جب نبی اکرم طالیم کا و قبائل عرب کے لیے دعوتی سرگرمیوں کا حکم ملا تو آپ اس کی تعمیل میں فکے، میں بھی آپ طالیم کے ساتھ تھا۔ ہم ایک مجلس میں پہنچے۔ وہاں لوگ سکون واطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت ابوبکر والنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور یوچھا: «مَن الْفَوْمُ؟»

"آپ لوگ س قوم تعلق رکھتے ہیں؟"

جواب ملا:''شیبان بن تعلبه کی قوم ہے۔''

آپ نے عرض کیا:

«بِأَبِي وَ أُمِّي! هُوُّلَاءِ غَرَرُ النَّاسِ وَ فِيهِمْ مَّفْرُوقٌ قَدْ غَلَبَهُمْ لِسَانًا وَ جَمَالًا»

'' اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! میہ بڑے عمدہ لوگ ہیں، ان میں مفروق بھی ہے جو فصاحت و بلاغت اور حسن و جمال میں ان سب پر فائق ہے۔''

🖸 أبوبكر الصديق لمحمد بن عبدالرحمٰن، ص: 92.

اس نے بالوں کی دو چوٹیال بنائی ہوئی تھیں جواس کے سینے پر پڑرہی تھیں۔ مفروق حضرت ابوبکر ڈٹاٹئ کے قریب ہی موجود تھا۔ حضرت ابوبکر ڈٹاٹئ نے اس سے پوچھا: «کَیْفَ الْعَدَدُ فِیکُمْ؟» '' تمھاری تعداد کتنی ہے؟''

مفروق کہنے لگا: ''ایک ہزارلیکن اس قلیل تعداد کے باوجودکوئی ہم پر غالب نہیں آسکا۔''
آپ نے پوچھا: «کَیْفَ الْمَنْعَةُ فِیکُمْ؟ »''تمھاری دفاعی پوزیش کیسی ہے؟''
مفروق بولا: '' میدان کارزار میں کوئی ہمارے غیظ وغضب کا اندازہ نہیں کرسکتا۔
جب ہم غصے میں ہوں تو دیمُن سے ہماری ٹر بھیڑ قابل دید ہوتی ہے۔ ہم جنگی گھوڑوں کو بولا دیر اور اسلحے کو بہترین اونٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں، البتہ فتح وکامرانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہمارے اور بھی ہمارے دیمنوں کے حصے میں آتی ہے۔''

پھرمفروق نے حضرت ابوبکر دلی شئے ہے:''شاید آپ کا تعلق قریش ہے ہے؟''

حضرت ابوبكر خلطةً نے كہا:

"إِنْ كَانَ بَلَغَكُمْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ فَهَا هُوَ ذَا»

''اگرشمصیں اللہ کے رسول کے بارے میں خبر پہنچ چکی ہے تو آپ مُلَّلِيْمُ اس وقت ہمارے ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں۔''

مفروق بولا:''اے قریش بھائی! آپ کی دعوت کیا ہے؟''

آپ مَلْ اللَّهُ أَمْ فَيْ فَرِ ما ما:

«أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ إِلَى أَنْ تُؤْوُونِي وَ تَنْصُرُونِي، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَى اللهِ وَ كَذَّبَتْ رَسُولَهُ وَاسْتَغْنَتْ بِالْبَاطِلِ عَنِ الْحَقِّ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»

"میری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا بندہ اوراس کا رسول ہول، میری نفرت وحمایت تم پر واجب ہے۔ قریش نے اللہ تعالی کے خلاف سرکشی اور بعاوت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا ہے، حق کو جھوڑ دیا ہے، باطل کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ان سے بے پروا ہے اور وہ قابل تحریف ذات ہے۔'

مفروق نے کہا:''اس کے علاوہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قشم! میں نے اس سے اچھی گفتگو کبھی نہیں سنی۔''

'' کہہ دیجے: آؤ میں پڑھ کرسناتا ہوں جو کچھتھارے رب نے تم پرحرام کیا ہے،
یہ کہتم اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو،
اور اپنی اولا دکو تنگ دستی کے ڈر سے قل نہ کرو، ہم شمصیں بھی اور اُحس بھی رزق
دیتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ پھٹکو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپ
ہوئے ہوں اور کسی ایسی جان کوقل مت کرو جھے اللہ نے حرام کیا ہو،سوائے اس
کے جس کا قتل برحق ہو، ان ساری باتوں کی اللہ نے شمصیں تاکید کی ہے تاکہ تم

مفروق نے کہا:''اپنی دعوت کے بارے میں کچھ مزید ارشاد فرمائیے، اللہ کی قسم! یہ 🖸 الأنعام 151:6. سی انسان کا کلام نہیں، اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم بخوبی پہچان لیتے۔'' اب نبی اکرم مُناتِیم نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَايْتَآئِى ذِى الْقُرُبِى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ۚ يَعِظْكُمُ لَعَكَّكُمْ تَلَاكُونُ نَ ۞

"بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو (امداد) وینے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور ظلم وزیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ شمصیں وعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔' <sup>©</sup>

مفروق نے کہا: '' آپ کی وعوت عدہ اخلاق اور پاکیزہ اعمال پر بینی ہے، یقیناً وہ بڑی بربخت قوم ہے جس نے آپ کی تکذیب کی اور سرکٹی پر اتر آئی۔'' مفروق نے ہائی بن قبیصہ کو بھی گفتگو میں شریک کرنا جاہا اور کہا کہ یہ ہمارے محترم اور دینی رہنما ہائی بن قبیصہ ہیں۔ ہائی نے آپ ٹاٹیٹے سے عرض کیا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں لیکن انجام کارکوسو ہے بغیر پہلی ملاقات میں ہی اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کرلینا

عجلت پیندی اور ناعاقبت اندلیثی ہوگی۔عجلت میں ندامت ہے، ہم اپنی قوم پر زبروسی نہیں کرنا چاہتے ،اس لیے ہمیں خوب سوچ بچار کے بعد کسی فیصلے پر پینچنا ہوگا۔

ہانی نے اس گفتگو میں مثنیٰ بن حارثہ کو بھی شریک کرنا چاہا، چنانچہ کہنے لگا کہ بیٹنیٰ بن حارثہ ہمارے محترم کمانڈر ہیں۔ شنیٰ نے کہا کہ اے قریش بھائی! مجھے بھی آپ کی گفتگو بہت اچھی گئی ہے لیکن میرا جواب بھی ہانی بن قبیصہ کے جواب سے مختلف نہیں۔ ایک ہی ملاقات میں اپنے دین کو چھوڑ کرآپ کی پیروی کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ہم دو وادیوں کے مامین یانی پر پڑاؤ کے ہوئے ہیں ان دونوں کا نام ممامہ اور ساوہ ہے۔

رسول الله مَثَالِينًا في فرمايا:

🖸 النحل 16:90.

#### مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے مالی قربانی

«وَمَا هٰذَانِ الصَّرْيَانِ؟» ''ان واد يوں كى مزيد وضاحت كرو'' .

انھوں نے جواب دیا:''ایک علاقہ دامن کوہ اور عرب کی زمین ہے۔ دوسرا فارس کی زمین ہے۔ دوسرا فارس کی زمین اور کسرای کے دریاؤں والا علاقہ ہے۔''

ہم نے کسریٰ سے عہد و پیان کر رکھا ہے کہ کوئی نیا فتنہ کھڑا نہیں کریں گے۔ نہ کس انقلائی فکر کے لوگوں کو پناہ دیں گے۔ آپ کی دعوت بادشاہوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ عرب ممالک میں تو یہ قصور قابل معافی ہے لیکن بلاد فارس میں اسے نا قابل معافی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ عرب علاقوں میں آپ کی مدد اوردفاع ہمارے لیے کوئی مسکلہ نہیں ہے۔ رسول اکرم مُنافینی نے فرمایا:

«مَا أَسَأْتُمُ الرَّدَّ إِذْ أَفْصَحْتُمْ بِالصِّدْقِ، إِنَّهُ لَا يَقُومُ بِدِينِ اللهِ إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيع جَوَانِبِهِ»

''تم نے حقیقت بیانی سے کام لے کر بھلا جواب دیا ہے۔ دین اسلام جس کا پوری طرح احاطہ کرلے وہی اس کی تحریک کا داعی بنتا ہے۔'

پھرآپ سُلِينَ نے فرمایا:

﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ لَمْ تَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَمْنَحَكُمُ اللَّهُ بِلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَيَفْرِشَكُمْ بَنَاتِهِمْ أَتُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَتُقَدِّسُونَهُ؟ »

'' کیا خیال ہے کہ اگر کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالی ان علاقوں اور اموال کا شمصیں مالک اور ان کی بیٹیوں کوتمھاری لونڈیاں بنا دے تو کیاتم اس مالک کی شبیج وتحمید کرو گے؟''

یان کرنعمان بن شریک نے کہا:

''اے قریش بھائی! اللہ کی قتم! پھر تو یہ آپ ہی کا حق ہے۔''<sup>©</sup>

🛈 السيرة النبوية لابن هشام: 163/2.

## بنوشیبان سے دعوتی ملاقات سے ماخوذ اسباق وفوائد

العرر رسول اكرم مَثَاثِيمًا ك سامن زانوئ تلمذتهه كرنے سے سيدنا ابوبكر صديق والله علم وفہم کی گراں قدر دولت سے مالا مال ہوئے۔اسی بنا پر آپ کو تمام صحابہ کرام ٹھالنہ پر سبقت کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اکرم مُثاثِیم کی تربیت کے زیر اثر آپ نے تحریک اسلامی کے مزاج سے بخوبی آشنائی پیدا کرلی اور میدان عمل میں رہ کر دعوت وتبلیغ کے تقاضے خوب جانچ لیے۔صحبت رسالت مآب سے فیض یاب ہوکر آپ نے منہج اللی کی حقیقت کا ادراک کرلیا۔ الله تعالی کی معرفت، کا تنات کی حقیقت، یوم قیامت کے احوال سے آگاہی، حق و باطل، ہدایت وضلالت اورایمان و کفر کے درمیان فرق کو کما حقت مجھ لیا۔ ذکر و تلاوت اور قیام اللیل ہے آپ کو گہری لگن تھی، اس کے نتیج میں آپ کو عالی اخلاق اور روحانی بالید گی حاصل ہوئی۔ 🐅 رسول اكرم سَاليَّهُم كى معيت مين قبائل عرب كو دعوت اسلام ديية هوئ حضرت الوبكر صدیق ٹڑٹٹ نے خوب استفادہ کیا۔ آپ نے اس حقیقت کا ادراک کرلیا کہ نبی اکرم عُلَّثِیْلِم قبائل عرب کو دعوت اسلام دینے کے لیے جس نصرت واعانت کے خواہاں تھے وہ بیھی کہ جو لوگ نصرت و اعانت کرنے والے ہوں ان کے کسی حکومت کے ساتھ ایسے معاہدات نہ ہوں جو دعوت اسلامی کے منافی ہوں، اس لیے کہ ایسے قبائل اور زعاء کی سر پرستی سے دعوتی تحریک کو ان قوموں سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے جن کے معاہدات ان کے پاوٰل کی زنجیر ہیں اور جواسلامی تحریک کواپنی بقاء کا بڑا رشمن قرار دیتے ہیں۔ 🛈 \* مشروط یا جزوی حمایت امداف کے حصول میں ناکام رہتی ہے۔ اگر کسرای نبی اکرم تَالَّیْظِ ادر آپ کے صحابہ کرام میں گئٹ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیتا تو ہوشیبان کے لوگ اس کے خلاف کسی کارروائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ای لیے نبی اکرم ٹاٹیٹیم اور ان کے 🛈 الجهاد و القتال في السياسة الشرعية لمحمد هيكل :412/1.

درمیان گفتگو لا حاصل رہی۔ <sup>©</sup>

ﷺ مثنیٰ بن حارثہ سے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کا بیفر مانا کہ''اللہ کے دین کی نصرت وحمایت وہی کر سكتا ہے جس كابيدين ہرطرف سے احاطه كرلے۔ ' اس كى پيشكش كے جواب ميں تھا كه اگر نبی اکرم ﷺ جا ہیں تو بلاد فارس کے علاوہ صرف سرز مین عرب میں آپ کی نصرت و حمایت کی جاسکتی ہے۔ دانشمند حضرات اور سیاسی امور کے ماہرین اس معالمے میں نبی ا کرم مَثَاثِیْمُ کی دوراندلیثی ، انتهائی دانشمندی اور سیاسی بصیرت کا انداز ه کر سکتے ہیں۔ 🖭 ﷺ نبی اکرم مَنَاثِیْلًا کی دعوت کے بارے میں بنوشیبان کا موقف اعلیٰ اخلاق، شجاعت و مردانگی، صاف گوئی اور مقدور بھر نصرت وحمایت کے وعدے کامظہر ہے۔ انھوں نے بیہ امر بھی واضح کردیا کہالیی تحریک حکمرانوں اور بادشاہوں کو نا گوار گزرتی ہے۔ قدرت الٰہی کا نظارہ سیجیے کہ کم وہیش دس سال بعد ہی جب بنوشیبان کے دل اسلام کے نور سے منور ہو گئے تو انھوں نے شہنشاہان عجم سے خوب مگر لی۔ ان کے عظیم جرنیل اور جری کمانڈر متنیٰ بن حارثہ وٹائٹؤ نے خلافت صدیق میں نسریٰ کے خلاف اسلامی لشکر کی قیادت سنجالی۔مُنْیٰ بن حارثہ ڈٹاٹئؤاوران کی قوم نے بلاد فارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جبکہ جاہلیت میں وہ ان کے مقابل آنے سے گریزاں بلکہ انھیں خوش آمدید کہنے پر مجبور تھے۔ انھوں نے باوجود قلبی اطمینان کے نبی اکرم مُثَاثِینًا کی دعوت کومحض اس لیے قبول نہ کیا کہ کہیں انھیں اس کی پاداش میں اہلِ فارس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

اللہ تعالی سے ہمیں اس دین کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دنیا میں قوموں کی قیادت سونپ کر بلند مرتبے پر فائز کر دیا اور جنت کی وائمی نعمتیں بھی اُٹھی کی منتظر ہیں۔ 3

① التحالف السياسي في الإسلام للغضبان، ص: 53. ② التحالف السياسي في الإسلام للغضبان، 20/2 والتربية القيادية للغضبان، 20/2.



#### 

جب مسلمانوں پر قریش کی ایذا رسانی حدسے تجاوز کر گئی تو انھوں نے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی خاطر ہجرت حبشہ کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کا مرحلہ آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈلائٹا نے نبی اکرم مُلِائٹا سے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا:

حضرت ابوبکر رہائی کی شدید خواہش تھی کہ آخیں نبی اکرم مٹائیل کی صحبت میسر آئے۔
حضرت عائشہ رہائی ججرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: '' نبی اکرم مٹائیل کے مضرت ابوبکر رہائی کے گھر صبح یا شام کو ضرور تشریف لاتے تھے۔ جب آپ مٹائیل کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ دو پہر کے وقت تشریف لائے۔ اس وقت آنا آپ کا معمول نہیں میں جہ دو یہ کی داخل نہیں کی اجازت ملی تو آپ دو پہر کے وقت تشریف لائے۔ اس وقت آنا آپ کا معمول نہیں

تھا۔ جب حضرت ابوبکر ٹڑاٹھئائے آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس وقت رسول اکرم ٹڑاٹھائے کی آمدیقینا کسی اہم معاملے کا پیش خیمہ ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت

🛈 تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 107.

الوبكر والنَّفَا في آپ كے بيضے كے ليے احتراماً جگہ چھوڑ دى۔ حضرت عائشہ وليَّ فرماتى بين كہ اس وفت حضرت ابوبكر كے پاس ميں اور ميرى بهن اساء تھيں۔ نبى اكرم مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَضرت ابوبكر والنَّفَا سے فرمايا كہ مجھے آپ سے تنهائى ميں بات كرنى ہے۔ حضرت ابوبكر والنَّفا نے كہا: «يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ» ''اے اللّٰه كے رسول! آپ ان كے بارے ميں فكر مند نہ ہوں، بيدونوں ميرى بيٹياں ہيں۔''

آپ سَلَيْمَ نَ فرمايا: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ وَالْهِجْرَةِ» " " الله تعالى نے مجھے جرت كى اجازت دے دى ہے۔ "

حفرت ابو بكر ر النَّهُ ن ي وجها: «اَلصَّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» ' كيا الله كرسول مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ مجھ شرف صحبت سے جمکنار فرمائيں گے؟''

رسول الله مَثَالِيَّا نِي اثبات ميں جواب ديا۔ آپ کی رضا مندی پاکر فرحت و انبساط كے مارے حضرت ابو بكر والٹيئ كى آئكھوں ہے آنسو جارى ہوگئے۔

حضرت عائشہ چھ معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی قتم! اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشی کی شدت سے بھی انسان رو پڑتا ہے۔حضرت ابو بکر ڈھھٹؤ نے کہا:

«يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! إِنَّ هَاتَيْنِ رَاحِلَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِهِذَا»

''اے اللہ کے رسول! میں نے سفر ہجرت کے لیے بیہ دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔''

بعدازاں سفر مدینہ کی راہنمائی کے لیے بنو دیل بن بکر قبیلے کے ایک مشرک آدمی عبداللہ بن اریقط کے ساتھ اجرت پر رسول اکرم مَلَّالِیُمُ اور سیدنا ابوبکر صدیق وَلَالَیُهُ نے معاملہ طے کیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کردی گئیں جن کی گلہداشت سفر ہجرت کے آغاز تک اُسی کے ذیحے تھی۔''<sup>©</sup>

🛈 السيرة النبوية لابن كثير:234,233/2.

#### ر ججرت مدینه کی تفصیلات 🗫 🏎

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ وہا کھا کی روایت کے مطابق سفر ہجرت کی تفصیلات اس طرح ہیں:

حضرت عائشہ والفہا فرماتی ہیں: '' دو پہر کے وقت ہم حضرت ابو بمر روالٹھا کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے حضرت ابو بر واللہ کوخبر دی کہ نبی اکرم مالی ایم مالی چرہ مبارک کو ڈھانیے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ ٹاٹیٹا کی آمد آپ کے معمول کے خلاف تھی۔حضرت ابو بمرعرض کرنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی فتم! اس وقت آپ ضرور کسی اہم کام ہی ہے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مُلَّاثِيَّا تشریف لائے، اجازت طلب کی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد فرمایا: ﴿أَخْوِجْ مَنْ عِنْدَكَ ﴾

'' آپ کے پاس جولوگ موجود ہیں انھیں باہر بھیج دیں۔''

حضرت الويمر وللمُعَلَّ في عرض كيا: «إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ!»

"اے اللہ کے رسول! میتو آپ کے اپنے ہی ہیں۔"

آب مَلَاثِيمُ نے فرمایا:

"فَإِنِّي قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ" " مجھے ججرت كى اجازت ل كَيْ ہے۔" حضرت ابوبكر والنَّفَة ن يو يها: «اَلصَّحْبَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟»

''الله کے رسول! کیا آپ مجھے شرف صحبت مرحمت فرما کیں گے؟''

آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ حضرت ابو بکر رہا تھنا نے کہا: اف خُذْ بِأَبِی أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ» ('آپ ان دونوں اونٹیوں میں سے کسی ایک كاانتخاب فرماليجيـ''

نبی اکرم مَثَاثِیمُ نے فرمایا: «بِالشَّمَنِ» ' 'میں قیمتًا لینا ہی پیند کروں گا۔''

حضرت عائشہ ڈھٹھا فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی۔ایک تھیلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کردیا۔ تھیلی کو باندھنے کے لیے حضرت اساءڑ کھٹانے اپنا کمر بند حیاک کیا، اسی مناسبت سے ان کا نام'' ذات النطاقین' پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم مَنْ ﷺ اور حضرت ابو بکر ٹاٹھ نے عار ثور میں تین راتیں حیب کر گزاریں۔ آپ دونول کے پاس حضرت عبداللہ بن ابوبکر رات بسر کرتے تھے۔ وہ ایک ذہین، معاملہ فہم اور کڑیل نوجوان تھے۔سحری کے وقت وہ غار تور سے واپس چلے آتے اور قریش مکہ کے ما بین صبح بوں موجود ہوتے جیسے رات اٹھی میں گزاری ہے۔ جو بھی نبی اکرم مٹائیڈ آم کے خلاف سازش کا جال بنما،عبداللہ اس کی خبر رات کے اندھیرے میں نبی اکرم مُنَاتِیْنِم کو پہنچا دیتے۔ رسول الله سَلَيْنِيْ كو دودھ فراہم كرنے كے ليے حضرت ابوبكر ولان كا غلام عامر بن فہیرہ دلانٹی بکریوں کا رپوڑ لے کر رات کے اندھیرے میں غار کی طرف جا نکلتا۔ آپ دونوں، بکریوں کے دودھ ہی پر گزر اوقات کرتے۔ عامر بن فہیر ہ رات کی تاریکی بی میں بکریاں واپس مکہ لے جاتا تھا۔ غار میں بسر کی جانے والی تینوں راتوں میں اس کا یہی معمول رہا۔ رسول اکرم مُثَاثِیْرًا اور حضرت ابوبکر رہاٹیُؤ نے بنو دہل قبیلے کے ایک ماہرآ دمی سے رہتے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر معاملہ طے کیا اور تین راتوں کے بعد غارثور پر پہنچنے کا وعدہ لیا۔ وہ مقررہ وقت پر آپہنچا۔ اس نے نبی اکرم مُلَاثِمُ ا حفزت ابوبکر اور عامر بن فہیر ہ کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا، سفر کے لیے اس نے ساحلی راسته منتخب کیا۔ 🛈

رسول اکرم مَنَّاتِیْمُ کے مکہ سے چلے جانے کا علم حضرت علی بن ابی طالب ، حضرت ابو بکر دھڑت ابو بکر صدیق ڈٹاٹیُ الو بکر دھڑت سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹیُ الو بکر دھڑت سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹی کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تاکہ قریش آگاہی پاکر آپ کے سفر ہجرت میں 0 صحیح البخاری، حدیث:3905.

ركاوٹ نەۋالىل-<sup>①</sup>

نبی اکرم طَالِیَا نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت دعا فرمائی۔ پھر چلتے چلتے آپ نے مکہ مکرمہ کے بازار میں اپنی اونٹنی تھوڑی درر کے لیے روک لی اور فرمایا:

«وَاللّٰهِ! إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرِجْتُ عَنْكِ مَاخَرَجْتُ»

''اے سرز مین مکہ! اللہ کی قتم! تو روئے زمین سے بہتر اور اللہ تعالی کو انتہائی محبوب مرزمین ہے، اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔''<sup>©</sup> جب نبی اکرم مُن فیا ہے اور حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کمہ سے روانہ ہوئے تو کفار آپ کا پیچیا کرتے ہوئے غار تو کفار آپ کا پیچیا کرتے ہوئے غار تو کہا جالا دیکھا تو کہنے گے کہ اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ © در حقیقت یہ کڑی اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوا ﴿

''تیرے رب کے لشکروں کوصرف وہی جانتا ہے۔''<sup>©</sup>

تمام تراسباب و وسائل اختیار کرنے کے باوجود رسول اکرم مُثَاثِیْم کا کامل اعتاد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و تائید پر تھا، اس لیے آپ کی زبان مبارک پر بیدالفاظ جاری رہے: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِی مُدْخَل صِدْقِ وَاَخْوِجْنِی مُخْوَجَ صِدُقِ وَاَجْعَلْ لِیْ اِللّٰهِ عَلْمُ اِلْک مِنْ لَکُ نُکُ سُلُطْنًا نَصِیْرًا ۞﴾

''اور کہیے: اے میرے رب! داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا ٹکالنا اور

① الهجرة في القرآن الكريم للأحزمي سامعون جزولي، ص:334، والسيرة النبوية لابن كثير: 234/2. ② جامع الترمذي، حديث: 3925. ۞ مسند أحمد:348/1، طافظ ابن حجر رشش ني اے''صن'' كہا ہے۔(فتح الباري:295/7) ﴾ المدثر 31:74.

#### نی اکرم مُلَاثِلًا کے ساتھ ہجرت مدینہ

مجھے خاص اپنے پاس سے مدد گار قوت عطا فر ما۔''<sup>©</sup>

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم مُلَّاتِیْم کو دعا سکھلائی ہے تا کہ آپ کی امت بھی اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کرنا سیکھے۔اس عظیم دعا کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کا تمام سفر صدق و طوص اور خیرو برکت کا مظہر رہے۔ صدق و صفا کو اس مقام پر خاص اجمیت حاصل ہے کیونکہ مشرکین نے آپ پر عرصۂ حیات منگ کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ منسوب کرنے پر آمادہ کرنے کی سعی لا حاصل کی تھی۔ راست بازی کی جانب جھوٹ منسوب کرنے پر آمادہ کرنے کی سعی لا حاصل کی تھی۔ راست بازی کی بیشار برکات ہیں۔ اس سے ثبات و استقرار، امن واطمینان اور خلوص حاصل ہوتا کی بیشار برکات ہیں۔ اس سے ثبات و استقرار، امن واطمینان اور خلوص حاصل ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور آ یت: ﴿ وَاجْعَلْ لِیْ مِنْ لَکُنْ نُکُ سُلْطُنَا نَصِدُوں ﴾ ''اور جھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔'' میں اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ! جھے ایسی قوت اور طاقت عطا فرما جس کے ذریعے سے میں زمین کے طاغوتوں اور مشرکین پر غالب اور طاقت عطا فرما جس کے ذریعے سے میں زمین کے طاغوتوں اور مشرکین پر غالب آسکوں۔ اور ﴿ مِینَ لَکُ نُکُ ﴾ کے الفاظ میں براہ راست اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی نفرت و حمایت کے حصول کی تمنا کا اظہار ہے۔

دعوتی تحریک کے حاملین نفرت و غلبہ کے حصول کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انھیں صرف اللہ رب العزت ہی کی قوت پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ کسی د نیوی حاکم یا جاہ وحشمت کے مالک کسی شخص سے نفرت وجمایت طلب کرنا ان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ دنیا کے سلاطین اور حکمران بھی دعوت کے حامی اوراس کے لئکر میں شمولیت اختیار کرکے فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہوسکتے ہیں، البتہ یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دعوت کی کامیابی حکمرانوں کی نفرت و تائید کی مرہونِ منت نہیں ہوتی بلکہ اس کی کامیابی کا دارو مدار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔ وہ خالق کا نات دنیا کی تمام بڑی طاقت سے۔ ©

① بنيّ إسرآء يل 17:80. الهجرة النبوية المباركة للدكتور عبدالرحمُن البر، ص:72. ② تفسير في ظلال القرأن لسيد قطب:4/224.

#### ر الله کی مدد

جب مشركين نے غاركا احاط كرليا تو رسول اكرم تَلَيُّمَا نے حضرت ابوبكر وَلَيْنَا كو الله تعالى كى معيت كا احساس دلاكر دلاسا ديا۔حضرت ابوبكر وَلَيْنَا كو خدشه لاحق ہوا كہ اگر ان ميں سے كى نے اپنے پاؤں كى جانب نگاہ دوڑائى تو وہ ہميں دكھ لے گا۔ رسول اكرم عَلَيْنَا نے فرمايا: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبَابَكْرِ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِئُهُ مَا؟» (اے ابوبكر! ایسے دوآ دميوں كے بارے ميں تمحاراكيا خيال ہے جن كا تيسرا ساتھى الله تعالى ہو؟"

#### اسى سليل مين الله تعالى كا ارشاد ب:

﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ آخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ، فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَايَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَدَوْهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَ لَمْ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَدَوْهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَ لَمْ عَلَيْهِ وَآيَّدُهُ إِيْنَ لَكُونُوا السُّفْلَ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا لَمْ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ ﴾

''اگرتم اس (نبی) کی مدر نبیس کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی (اس وقت) مدد کی (خصی اللہ نبیس) کی مدر نبیس کرو گے تو تحقیق اللہ نبیا، (وہ) دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار (ثور) میں تھے، جب وہ (نبی) اپنے ساتھی (ابوبکر) سے کہد رہا تھا: غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنھیں تم نے نبیس دیکھا اور اس نے کا فروں کی بات کو پست کردیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔ اور اللہ بہت زبردست کی بات کو پست کردیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔ اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔'

غار ثور میں تین راتیں قیام کرنے کے بعد نبی اکرم ٹاٹیٹے اور حضرت ابو بکرصدیق ٹاٹٹٹ

🛈 التوبة 4:09. صحيح البخاري، حديث:3653و4663، وصحيح مسلم، حديث:2381.

سفر کا آغاز کرنے کے لیے غار سے نکلے۔ مشرکین آپ کے بارے میں پھی معلوم کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کی سرگر میاں ٹھٹڈی بڑ چکی تھیں۔ عبداللہ بن اریقط نامی جس مشرک آ دمی کو اجرت پرسفر کا راہبر مقرر کیا گیا تھا وہ تین راتوں کے بعد مقررہ وفت پر اونٹیاں لے کر غارثور پہنچ گیا۔ آپ مائٹی کی نقل وحرکت کو مخفی رکھنے کے لیے اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو کس کے تصور میں بھی نہ آسکتا تھا۔ <sup>©</sup>

#### ر مدینه میں دخول

مدینہ کے مسلمانوں کو جب نبی اکرم مُنافیات کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو وہ روزانہ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر چلے آتے اور جب دو پہر کے وقت گری شدت اختیار کر لیتی تو واپس گھروں کی راہ لیتے۔ ایک دن طویل انظار کے بعد جب وہ لوٹے تو ایک یہودی اپنے کی کام کی غرض سے ایک بڑے ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے دور سے نبی اکرم مُنافیات اور آپ کے ساتھیوں کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے نبی اکرم مُنافیات اور آپ کے ساتھیوں کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے نبیار نے لگا: "اے قوم عرب! شمیں اپنے جس سردار کا انظار تھا وہ آر ہا ہے۔" مسلمانوں نے آپ تُنافیات کے دفاع کے لیے اسلمہ تھا اور استقبال کے لیے لیکے۔ وہ مدینہ کے باہر نے آپ تنافیات سے نبیار نبید کی دائیں جانب رخ کیا ہی آپ تنافیات سے سے نبید کی دائیں جانب رخ کیا المستفاد من قصص القرآن لعبد الکریم زیدان: 2012. (ق) السیرۃ النبویۃ للصلابی: 543/1.

اور بنوعمرو بنعوف کے محلّمہ میں پڑاؤ کیا۔ بیہ ماہ رئیج الاول، پیر کے دن کا واقعہ ہے۔ ூ حضرت ابوبکر ڈاٹٹڈالوگول سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ، جبکہ رسول اکرم مُٹاٹیٹیج خاموثی سے بیٹھ گئے۔ انصار میں سے جس نے نبی اکرم عُلَیْم کی سلے زیارت نہیں کی تھی، وہ حضرت ابوبکر واٹنٹؤ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اٹھی کے لیے عقید تیں نچھاور کرتا رہا حتی کہ جب نبی کریم مُنافِیْم پر سورج کی روشنی پڑی اور حضرت ابوبکر والنَّوُ نے اپنی جا در سے آپ مَنْ اللَّهُ بِرساميه كرديا، تب ان لوگول كومعلوم هوا كه آب مَنْ اللَّهُ كرسول مِين \_ 3 رسول اکرم من الله کی مدینه آمد پرمسلمانوں کوانتہائی مسرت نصیب ہوئی۔ انھوں نے اس مبارک دن کے موقع پر اپنے بہترین لباس زیب تن کیے، گویا یوم عید ہو۔ درحقیقت وہ یوم سعید، یوم عید سے بڑھ کر تھا کیونکہ اس مبارک دن میں اسلام مکہ مکرمہ کی تنگ گھاٹی سے مدینه منورہ جیسے وسیع وعوتی میدان میں اس طرح داخل ہوا که رفتہ رفتہ اطراف عالم ال کی خوشبو سے معطر ہوگئے۔اہل مدینہ رسول معظم کی آمدیر ایسے عظیم شرف وفضل سے ہمکنار ہوئے جو روئے زمین پر کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ انھیں منبع نور و ہدایت، مہاجر صحابہُ کرام کے استقبال اور نصرت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی خوبی کی بنا پر مدینه طیبه اسلامی نظام کا مرکز قرار پایا۔ <sup>©</sup>

اہل مدینہ نے جس گرمجوثی ہے آپ کا استقبال کیا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے ے عاجز ہے۔ نبی اکرم منافیز کے حضرت ابو ابوب انصاری ڈاٹٹؤ کے گھر بڑاؤ کیا، جبکہ حضرت ابوبکر رہافتیٰ حضرت خارجہ بن زید انصاری رہافتیٰ کے ہاں مشہرے۔ 🏵

بعدازاں انتقک محنتوں ، آ ز مائشۇں ادر چیلنجوں کے مرحلے کا آغاز ہوا \_مملکت اسلامیہ 🛈 فتح الباري: 4/44، والهجرة في القرآن الكريم للأحزمي سامعون جزولي، ص: 351. 🖸 الهجرة في القرآن الكريم للأحزمي سامعون جزولي؛ ص: 352. ۞ الهجرة في القرآن الكريم للأحزمي سامعون جزولي، ص: 353. ﴿ الهجرة في القرآن الكريم للأحزمي سامعون جزولي، ص:354.



کے شاندار اور روش مستقبل کے لیے رسول الله طَالَیْمُ نے ان صبر آزما مراحل کو انتہائی جانفشانی مگر خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرلیا۔ اسلامی تحریک نے تقوی، ایمان اور عدل و احسان پر مبنی ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے اس وقت کی عالمی طاقتوں روم اور فارس کو مسخر کرلیا۔ <sup>1</sup>

اسلامی وعوت کے آغاز سے لے کر رسول اکرم تُلَقِیْم کی رصلت تک سیدنا ابو بکر صدیق وائیان، اعتاد و صدیق وائین آپ کے جمنوا رہے اور منبع نبوت اور شمع رسالت سے حکمت وائیان، اعتاد و یقین اور تقوی و اخلاص کے لحاظ سے خوب سیراب ہوئے۔ نبی اکرم مُنَافِیْم کی صحبت نے آپ میں سچائی و راست بازی، محبت وعقیدت، عزم و ثبات اور بلند ہمتی و معاملہ فہمی جیسی صفات پیدا کیں۔ رسول اکرم مُنَافِیْم کی وفات کے بعد آپ نے سقیفہ بنی ساعدہ کے معاطع میں، شکر اسامہ کو روانہ کرنے کے موقع پر اور مرتدین کے خلاف محاذ آرائی کے سلسلے میں بردے صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام حساس معاملات میں آپ نے تقمیر و سرتی اور اتفاق و یگانگت کے جذبے کو فروغ ویا۔ ©

## ہجرت مدینہ کے فوائداور دروس وعبرتیں

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَلْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ آخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اللهُ سَكِيْنَتَهُ فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّنَ لَا يَحُزُنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّنَ لَا يُحُدُوا السَّفُلُ عَلَيْهِ وَآيَّنَ كَفَرُوا السُّفُلُ وَكَلِيمَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴿

''اگرتم اس (نبی) کی مدنهیں کرو گے تو شخقیق اللہ نے اس کی (اس وقت) مدد کی

 الهجرة في القرآن الكريم للأحزمي سامعون جزولي، ص: 355. في التاريخ الإسلامي لشوقي أبي خليل، ص:226. (تھی) جب کافروں نے اس کو (مکہ سے) نکال دیا تھا، (وہ) دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار (تور) میں تھے، جب وہ (نبی) اپنے ساتھی (ابوبکر) سے کہہ رہا تھا: غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے شکروں سے اس کی مدد کی جنھیں تم نے نہیں دیکھا اور اس نے کافروں کی بات کو بہت کردیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔ اور اللہ بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ ' <sup>10</sup>

مندرجہ بالا آیت میں حضرت ابوبکر ڈاٹھٔ کے شرف وفضل پر سات دلائل موجود ہیں، ان کا تذکرہ مندرجہ ذیل ہے:

﴿ كَفَارِ نِهِ رَسُولَ اكْرُمُ مِنْ لِللَّهُ كُو مُلَهِ سِي نَكِلْتِهُ بِهِ مِجُورِ كَيَا لِهِ وَلَلَهُ حَفَرت ابوبكر رَفَاتُنَا بَعِي سَفْرِ جَجَرت مِينَ آپ مَنْ اللَّهُ كَ بَمُوا تَحْهُ، ال لِيهِ مَدَ مَكرمه سے كوچ كرنے كى فضيلت مِينَ آپ بھى لازى طور پر رسول اكرم مَنْ اللَّهُ كَ ساتھ شريك بين \_

الله حضرت ابوبکر صدیق والنظ ہی نبی اکرم مکالیکی کے تن تنہا ساتھی سے جوسفر ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے۔ رسول الله مکالیکی اور ابو بکر صدیق والنظ ایسے دو ساتھی سے جن کا حامی و ناصر محض الله تعالی کی ذات تھی۔ حضرت ابوبکر کوا کیلے کی مواقع پر نبی اکرم مکالیکی کی مواقع پر نبی اکرم مکالیکی کی مواقع پر نبی اکرم مکالیکی کی موات پر نبی اکرم مکالیکی کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر کسی مقام پر اکا برصحابہ کرام میں سے کوئی اکبیلا آپ کے ساتھ رہ جاتا تو وہ فردواحد حضرت ابوبکر والنی بی ہوتے جیسا کہ قبائل عرب کو دعوت اسلام، سفر ہجرت اور غزوہ بدر میں نبی اکرم مکالیکی کی جائے سکونت پر شرف صحبت و خدمت صرف آپ بی کے جصے میں آیا۔

ا عار تور میں صرف حضرت ابوبکر ڈاٹنٹو ہی آپ مٹاٹیؤ کے ہمنوا تھے۔آپ کی اسی منقبت کا قرآن حکیم میں واضح تذکرہ موجود ہے۔ متعدد احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔صحیحین کی آلئو بة 40:9. روایت میں ہے کہ حضرت انس وہ اللہ حضرت ابو بکر رہ اللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم تالیہ کی ہے ساتھ عار میں تھا تو میں نے عار کے دہانے پر مشرکین کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ میں نے رسول اکرم تالیہ کے سے حض کی کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ ہمیں دکھے لے گا۔ آپ نے جواب دیا:

«مَا ظَنُّكَ يَاأَبَابَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟»

''اے ابوبکر! تیرا ایسے دو ساتھیوں کے بارے میں کیاخیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟''<sup>©</sup>

اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس صدیث میں دو افراد سے مراد نبی اکرم منافی اور حضرت ابوبکر صدیق بی الکہ اس کی شہادت تو قرآن حکیم نے بھی دی ہے۔ اللہ اس کی شہادت تو قرآن حکیم نے بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمہ گیر اور ہمہ وقت ساتھی اور صاحب ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ کے مطابق آپ کی صحبت محض غار ثور تک محدود نہ تھی بلکہ آپ نے ہمیشہ علی الاطلاق نبی اکرم منافی آپ کے 'صاحب' ہونے کا اعزاز پایا۔ اس حقیقت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صحبت رسول کے ''صاحب' ہونے کا اعزاز پایا۔ اس حقیقت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صحبت رسول میں آپ سے بڑھ کر کامل و اکمل کوئی اور نہ تھا۔ بلاشبہ ابو بکر صدیق ڈھائی فضائل و منا قب کا یکن مجموعہ ہیں۔ ق

الله حضرت الوبكر والنيئة نبى اكرم مثل فيلم كم معامل مين نهايت حساس جذبات ركفته تقر الله معمولي في آزردگى كا خيال بهى الوبكر صديق والنيئة كوكبيده خاطر كيه ديتا تهار قرآن كريم مين ﴿ لَا تَحْوَنُ ﴾ كالفاظ اس حقيقت كوعيال كرتے بين كه حضرت الوبكر والنيئة كو نبى اكرم مثل فيلم سانتها كى عقيدت ومحبت كى وجہ سے بميشه بي فكر وامن كير رہتى كه كهيں كو نبى اكرم مثل فيلم سانته كابن عقيدت ومحبت كى وجہ سے بميشه بي فكر وامن كير رہتى كه كهيں كا صحيح البخاري، حديث :3653 و صحيح مسلم، حديث :2381 . كا منهاج السنة لابن تيمية :252/4.

کوئی آپ کوگزندند پہنچا دے۔ای لیے سفر ہجرت میں آپ بھی نبی اکرم مُلَاثِیْم کے آگے اور بھی چیچے چلتے تھے۔ جب نبی اکرم مُلَاثِیْم نے اس کے متعلق آپ سے استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا:

«أَذْكُرُ الرَّصَدَ فَأَكُونُ أَمَامَكَ وَ أَذْكُرُ الطَّلَبَ فَأَكُونُ وَرَائَكَ»

''اے اللہ کے رسول! جب میرے دل میں سامنے سے جملے کا خوف آتا ہے تو میں آپ کے آپ کے کا خدشہ لاحق میں آپ کے آپ کے آپ کے کا خدشہ لاحق ہونے لگہ تو میں آپ کے چیچے چلنے لگتا ہوں۔''<sup>10</sup>

ای طرح جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر ڈٹاٹھ نے کہا:

«يَا رَسُولَ اللّٰهِ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَبْرِئَ»

"اے اللہ کے رسول! ذرائطہریے تا کہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے اوں۔"
جب آپ نے غار میں ایک جگہ سوراخ دیکھا تو اس پر اپنا یاؤں ٹکا دیا اور فر مایا:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لَسَعَةً أَوْ لَدْغَةً كَانَتْ بِي»

''اے اللہ کے رسول! میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی موذی جانور ہوتو وہ مجھی کونقصان پہنچائے اور اللہ کے رسول مَاللَّامِ اس سے محفوظ رہیں۔'،©

آپ ہمیشہ اس بات سے خاکف رہتے مبادا کوئی آپ کی زندگی میں نبی اکرم مَالَّیْنِمُ کو افزیت سے دو چار کرے یا آپ کی جان کے در پے ہو بلکہ آپ ہمیشہ بیتمنا کرتے تھے کہ اپنے جان و مال اور اہل وعیال کو آپ مَالَّیْمُ پر قربان کردیں۔ یہی جذبہ ایک سیچ مسلمان کے اسلام کی ضانت ہے اور صدیق اکبر کا بیہ جذبہ کیوں نہ ہوتا کیونکہ آپ تو عقیدہ و ایمان اور محبت رسول میں ساری امت پر فائق تھے۔ ©

أبوبكر الصديق لمحمد بن عبدالرحمٰن: 43. (20 منهاج السنة لابن تيمية: 462/4. (30 منهاج السنة لابن تيمية: 263/4).

\* حضرت ابوبکر صدیق را الله عنار میں الله تعالی کی معیت کے یگانه شرف سے جمکنار جوئے۔ فرمان الله: ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ﴾ اس مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ الله تعالی کی معیت کے اس شرف میں سیدنا ابوبکر صدیق را الله کا کوئی جمنوانہیں ہے۔ معیت اللهی کا مفہوم یہ ہے کہ الله تعالی اپنی نفرت و تا سیداور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے میں آپ کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم طابق ہی نے آپ کو خبر دی کہ الله تعالی اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کے خلاف جارا حامی و ناصر ہوگا۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ، " يقيناً الله جار عاته جـ " الله

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ كَ تفسير مين دكتور عبد الكريم زيدان في معيت كمفهوم كويول واضح كيا ہے: "نم كوره آيت ميں شرف معيت عام متقى اور محسن مسلمانوں كے ليے اس معيت اللى سے اعلى و برتر ہے جس كا تذكره الله تعالى في ان الفاظ ميں فرمايا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ الَّقَوَٰ ا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ۞

''بلاشبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنھوں نے پر ہیز گاری کی اور وہ احسان کرنے والے ہوں۔''<sup>©</sup>

اس آیت میں تو شرف معیت احمان اور تقوی کے ساتھ مقید ہے کین رسول اکرم مَنَّالِیُمُ اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت کسی عمل یا وصف کے ساتھ مقید نہیں بلکہ عام اور مطلق ہے۔ در حقیقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت ہی ایک مجزہ ہے۔ '<sup>©</sup> عام اور مطلق ہے۔ در حقیقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت ہی ایک مجزہ ہے۔ کشرت اور نصرت و حمایت کے نزول کے وقت بھی حضرت

ابوبر وُلْ اللهُ الرَم اللهُ مَا حَدِ اور ماض تھے۔فرمان الله ہے:
﴿ فَانْذَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَكِيْهِ وَ آيَّكُ لَا بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيا اللهِ عَزِيْدٌ حَكِيْمٌ ﴾ اللهِ هِيَ الْعُلْيا اللهِ عَزِيْدٌ حَكِيْمٌ ﴾

(100/2 النحل 128:16 المستفاد من قصص القرآن لعبد الكريم زيدان: 200/2.

''پھراللہ نے اس پر اپنی سکیت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنھیں تم نے نہیں دیکھا اوراس نے کا فرول کی بات کو بست کردیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔اور اللہ بہت زبردست ہے،خوب حکمت والا ہے۔' <sup>©</sup> بید آیت اس امر پر شاہد ہے کہ شدید خوف کی حالت میں جے صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا، نفرت و تا نکید کے وقت بھی صاحب اور ساتھی ہونا اس کا حق ہے۔ یہ آیت اپنے سیاق وسباق کے لحاظ سے نزولِ سکینت کے وقت بھی سیدنا ابو بکر صدیق والی اللہ تعالی کی نفرت و تا نکید سے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم شائی کے بعد اللہ تعالی کی نفرت و تا نکید سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابو بکر خلائی کے ساتھ تھی۔ <sup>©</sup> اللہ تعالیٰ کی نفرت و تا نکید سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابو بکر خلائی کی ماتھ تھی۔ <sup>©</sup> بجرت کے لیے نبی اکرم مثانی اور ابو بکر صدیق و خلائی کی احتیاطی تد ابیر

واقعہ جمرت پرغوروفکر سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیٹی نے ابتدا ہی سے کس قدر دقیق منصوبہ بندی اور مختاط تدابیر اختیار فرما کیں۔ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے کہلے مناسب حکمت عملی وضع کرنا نبی اکرم ٹاٹیٹی کی سنت بلکہ آپ کا حکم ہے۔ بلاسوچ سمجھے کسی معاطے میں کود پڑنا عاقبت نااندیثی ہے۔ ایسی صورت میں انسان یقینا خطرات سے کھیلتا ہے۔ ©

چنانچہ ہجرت کے اس عظیم عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ مٹالٹی اُنے منظم منصوبہ بندی کی۔ اگر چہ آپ کو اس معاملے میں مشکلات سے بھی دوچار ہوناپڑا۔ درحقیقت کسی عظیم مقصد کے حصول میں مشکلات ضرور حائل ہوتی ہیں۔ آپ مٹالٹی نے ہجرت کے تمام مراحل کا بنظر غائر جائزہ لے کر اینے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی حکمت عملی سے متعلق چند احتیاطی تدابیر مندرجہ ذیل ہیں:

① التوبة 40:9. ② منهاج السنة لابن تيمية: 272/4. ③ الأساس في السنة لسعيد حوّى؛ رقم: 3578. الله دو بہر کے وقت شدیدگری کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹؤ کے گھر آپ مٹاٹیؤ کے گھر آپ مٹاٹیؤ کے گھر آپ مٹاٹیؤ کے آمد، جبکہ اس وقت میں لوگوں کی آمد، جبکہ اس وقت تشریف آوری آپ کا معمول نہیں تھا۔ اورا لیے وقت میں لوگوں کی آمدور دفت بھی نہیں ہوتی تھی، بیا طرز عمل آپ نے اپنے مشن کوخفیہ رکھنے کے لیے افتیار فرمایا تھا۔

ﷺ حضرت ابوبکر ڈلائٹڈ کے گھر آتے ہوئے اپی شخصیت کو مخفی رکھنے کے لیے آپ کا پنے سراور چبرے کو ڈھانپ لینا بھی احتیاطی تدبیر تھی کیونکہ ایسی حالت میں انسان کی شناخت کے امکانات کم ہوجاتے ہیں۔ ①

﴿ آپ مَنْ اللَّهُ نَهِ سَدِنَا ابو بَمَر وَلِيْمُونَ سِے گفتگو کرنے سے پہلے انھیں اپنے اہل وعیال کو باہر سِجنے کا حکم دیا، علاوہ ازیں آپ نے اپنے تفصیلی منصوبے اور راہ سفر کا تعین کرنے کے بجائے مختصر گفتگو فرمائی۔ یہ امور بھی آپ کی احتیاطی تد ابیر میں سے ہیں۔

﴿ رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹؤ کے گھر کے پیچھلے دروازے سے نگلنا۔ <sup>©</sup> اپنے سفر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے آپ کی بیہ تدبیر بھی نہایت مؤثر تھی۔

الله سفر ہجرت کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کر کے اور جنگل کے راستوں اور صحراؤں کی بھول بھیلوں سے شناسائی رکھنے والے ماہر راہبر کی مدد لے کر آپ نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ یہ راہبر اگر چہ مشرک تھا لیکن نہایت بااعتاد اور عمدہ اخلاق کا مالک تھا۔ آپ مظاہرہ کیا۔ یہ راہبر اگر چہ مشرک تھا لیکن نہایت بااعتاد اور عمدہ اخلاق کا مالک تھا۔ آپ مظاہرہ کیا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی مطلوبہ مہارت اور عمدہ کارکردگی مل جاتی تھی آپ اس مہارت سے فائدہ اٹھانے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ استعانت کے معالمے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے عبدالکریم زیدان شائل غیر مسلم سے استعانت کے معالمے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے

ين: "شريعت كا قاعده يه بح كه مسلمانول كي مصلحت كي عموى امور ومسائل بيس غير مسلم السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية للدكتور إبراهيم علي، ص: 141. (عن معين السيرة للشامي، ص: 141. (عن القرآن الكريم للأحزمي سامعون جزولي، ص: 361.

سے مدد نہ لی جائے لیکن اس قاعدے سے بیہ چیز مشقیٰ ہے کہ چند معینہ شروط کے ساتھ غیر مسلم سے مدد لینے کا جواز ہے۔'' وہ شروط مندرجہ ذیل ہیں:

استعانت کے نتیج میں حاصل ہونے والی مصلحت یقینی ہویا اس کے حصول کی امید واثق ہو۔

- 🧩 اس سے اسلامی دعوت برمضراثرات مرتب نہ ہوتے ہوں۔
  - 🐉 جس سے مدد کی جارہی ہواس کا قابل اعتاد ہونا نقینی ہو۔
- 🤧 بیاستعانت مسلمان افراد کے دلوں میں شکوک وشبہات کوجنم نہ دے۔
- اس استعانت کے جواز کے لیے الیی حقیق ضرورت و حاجت کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس استعانت کا جواز فراہم کرے۔اگر اس اسلامی قاعدہ و قانون میں استثنا پیدا کرکے اس استعانت کا جواز فراہم کرے۔اگر مذکورہ بالا تمام شروط نہ پائی جائیں تو غیرمسلم سے مدد لینا جائز نہیں۔ 🖰

# جرت کے موقع پرسیدنا ابو بکر رہائٹؤ کے خانوادے کا کر دار کھائٹ

حضرت ابوبکر صدیق والنونے اپنی اولاد کو اسلام کی وعوت دی تھی اور وہ اس عظیم اور مہتم بالشان کام میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کامیابی سے جمکنار ہوئے تھے۔ آپ نے خدمت اسلام اور ہجرت رسول سی لیٹی کو کامیابی سے جمکنار کرنے کے لیے اپنی خاندان کو مختلف ذمہ داریاں سو پینے کا اہتمام کیا، چنانچہ آپ نے ہجرت مبارکہ کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی اولاد کے درمیان مختلف اہم اور عظیم آلشان ذمہ داریاں تقسیم کیں۔ ہجرت کے بابرکت سفر میں آپ کی اولاد کی کارکردگی مندرجہ ذیل ہے:

## عبدالله بن ابوبكر رفي عنه كاكردار

عبدالله رفاتی نئی نے وشمن کی پوشیدہ سرگرمیوں کی جاسوی کے لیے ایک سیچے فرض شناس المستفاد من قصص القر آن لعبد الکویم زیدان:145,144/2. مخر کا فریضہ سرانجام دیا۔ بلاشبہ عبداللہ رہائی کی تربیت دین سے گہرے لگاؤ، روثن بھیرت،
کامل ذہانت اور بیدار مغزی سے دین اسلام کی نفرت کی ترغیب و تاکید کے زیراثر کی گئی
تھی۔ بیدامر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رہائی نے اپنے بیٹے عبداللہ کی
تربیت کا اتنا مؤثر اہتمام کیا تھا کہ اس میں انھوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔

حضرت عبداللہ ڈاٹی کو ان کے والد محترم نے ہجرت کے موقع پر جوذ مہ داری سونی اور ان کے لیے جو کر دار معین کیا اسے انھوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ کفار مکہ کی مجالس میں گھوم پھر کر ان کے سارے دن کی سازشیں سنتے رہتے تھے اور دات کو غار میں نبی اکرم ٹاٹی کی اور اپنے والد ابو بکر ڈاٹی کے سامنے بوری ربورٹ پیش کر دیتے تھے۔ آپ نے یہ ذمہ داری اس قدر عمرہ مہارت اور خفیہ انداز سے سر انجام دی کہ اہلِ مکہ میں کسی کو بھی آپ پر کوئی شک نہیں گزرا۔ آپ غار ثور کے دہانے پر بہرے دار کی حیثیت سے رات بسر کرتے اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتی تو اس قدر خفیہ انداز سے مرات میں کہ کو گئی جاتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ آپ

## حضرت عا کشه اور اساء دفاشنا کا کروار

ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت عائشہ اور اساء ڈھٹی کاعظیم کردار سامنے آتا ہے اور بیہ عظیم کردار سامنے آتا ہے اور بیہ عظیم کردار سے اور عدہ تربیت کے فوائد واضح کرتا ہے۔ انھوں نے ہجرت کی رات نبی اکرم مُلٹینی اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت عائشہ ٹھٹی فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مُلٹینی اور اپنے والد محترم کورخصت کرنے کے لیے جلدی جلدی جلدی تیار کیا اور توشہ دان میں ان کے لیے کھانا رکھ دیا۔ حضرت اساء ٹھٹی نے اپنے کمر بند کو کا ہے کر اس سے توشہ دان کا دہانہ باندھا۔ اس وجہ سے انھیں ''ذات العطاقین'' کہا جانے لگا۔ © السیرہ الحلیم نا دان کا دہانہ والبدایة والنہایة : 182/3. © البدایة والنہایة والبدایة والنہایة : 182/3.

مسلمانول کے راز خفیہ رکھنے میں اساء رہا گائٹا کا کر دار: ہجرت کے موقع پر حضرت اساء رہا اساء رہا اساء رہا اساء رہا اسام ہونے کا ثبوت نے دین شناس، معاملہ فہم، اسلامی تحریک کے راز دل کی محافظ دختر اسلام ہونے کا ثبوت دیا۔ اور راز داری برقرار رکھنے کے نتیج میں پیش آنے والی ایذاؤں کا استقامت سے مقابلہ کیا۔ یول انھوں نے ایک عظیم مسلمان خاتون کا کردار پیش کیا۔ حضرت اساء رہا ہی اس بارے میں بیان فرماتی ہیں:

یہ نا قابل فراموش کردار حضرت اساء بھٹا کی طرف سے مسلمان خواتین کے لیے ایک نہایت اہم سبق ہے جوانھیں نسل درنسل اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز کس طرح مخفی رکھیں اور طاقتور، ظالم اور سرکش وشمن کا سامنا کتنی ثابت قدمی، متانت اور وقار سے کریں۔

گھر میں امن وسکون قائم کرنے کے لیے حضرت اساء وہ کا کروار: جب حضرت العاء وہ الله کا کروار: جب حضرت العوم وہ کا کروار: جب حضرت العوم وہ کا کہ اللہ ساری رقم، الو بھر وہ کا کہ اللہ کا کہ معیت میں جمرت کے لیے نکلے تو آپ نے اپنی ساری رقم، جو پانچ یا چھ ہزار درہم کے لگ بھگ تھی، ساتھ لے لی اور گھر میں کوئی سرمایہ ہیں چھوڑا۔ آپ کے والد گرامی ابو قافہ آپ کی خبر گیری اور اپنی اولاد کے سلسلے میں حصول اطمینان آپ کے والد گرامی ابوقافہ آپ کی خبر گیری اور اپنی اولاد کے سلسلے میں حصول اطمینان المهجرة النبویة المبار کة للد کتور عبدالرحمٰن البر، ص: 126.

کے لیے اپنے بیٹے کے گر تشریف لائے۔ ابو قاف، جو اُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نابینا تھے، فرمانے لگے: ''اللہ کا قتم! میرا خیال ہے کہ ابو بکر مال اپنے ساتھ لے گیا ہے اور تصمیں مصیبت میں مبتلا کر گیا ہے۔'' حضرت اساء رہا ہیں نے فرمایا: ''ابا جان! ایسا ہر گر نہیں ہے۔'' چنا نچہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ خود فرماتی ہیں: ''ہمارے دادا جان ابو قافہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ وہ نابینا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ (ابو بکر ڈٹٹٹے) ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں اور میں نے پچھ پھر لے کر گھر کے اس طافح میں رکھ دیے جس میں میرے والدمحتر م اپنا مال رکھا کرتے تھے اور ان پر کپڑا اس طافح میں رکھ دیے جس میں میرے والدمحتر م اپنا مال رکھا کرتے تھے اور ان پر کپڑا اس طافح میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا: ''دادا جان! اس مال پر ہاتھ رکھے'' انھوں نے دال دیا، پھر میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا: ''دادا جان! اس مال پر ہاتھ رکھے'' انھوں نے تھاری گزراوقات کے لیے نوب مال چھوڑ گئے ہیں۔'' حضرت اساء فرماتی ہیں: ''اللہ کی قسم ابو بر گھوڑ گئے ہیں۔'' حضرت اساء فرماتی ہیں: ''اللہ کی قسم ابو بر طح دادا جان کو اطمینان دلانے کے لیے کیا تھا۔'' تھے۔ میں نے بیسب پچھوٹ اپنے کہو قسم ابوڑھے دادا جان کو اطمینان دلانے کے لیے کیا تھا۔''

حضرت اساء وللها نے حکمت و دانائی سے اپنے والد کی پردہ پوتی اور اپنے نابینا دادا کی سکین قلب کی۔ بلاشبہ حضرت ابو برصد بی رٹائٹوا پی اولاد کے لیے اللہ تعالی پر پختہ ایمان کی ایسی عظیم دولت جھوڑ گئے تھے جسے پہاڑ متر لزل کر سکتے تھے نہ آندھیاں ہلا سکی تھیں، لینی ایمان جو مال کی قلت یا کثرت سے متاثر نہیں ہوتا۔ انھوں نے اپنی اولاد کو لائحدود بقین اوراعتاد کا ور شد دیا۔ اور ان کے دلوں میں ایسی جرائت و بے باکی کا نیج بویا جو ہمیشہ نہایت عالی قدر امور سے وابستہ ہوتی ہے اور بھی کسی گھیا معاطم کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر ٹائٹو نے اس طرز عمل سے ایک مسلم گھرانے کی ایسی مثال قائم کی ہے جس کی نظر نہیں ملتی۔

102/2: السيرة النبوية لابن هشام: 102/2.

حضرت اساء والنبی نے اپنے اس عظیم کردار سے مسلمان خواتین کے لیے ایسی مثال پیش کی ہے جس کی پیروی کرنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ حضرت اساء والنبی کسی تنگی اور مشقت کا شکوہ زبان پر لائے بغیرا پی بہنوں کے ساتھ اسی طرح مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر ربیں حتی کہ نبی اکرم مؤلی نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع والنبی کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم دے کر مکہ مکرمہ بھیجا تا کہ وہ آپ کی بیٹیوں فاطمہ اورام کلثوم، بیوی سودہ بنت زمعہ، اسامہ بن زید اوران کی والدہ ام ایمن برکہ کو لیتے آئیں۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو بکر والنہ بھی حضرت ابو بکر والنہ کے خاندان کو لے کرنگل کھڑے ہوئے اور انہیں کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آ

#### سيدنا عامر بن فهيره دلانتن كا كردار

عموماً لوگ غلاموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ ان کے معاملات سے تغافل برتے ہیں۔ لیکن اللہ سے تعاق رکھنے والے داعیان کرام ایسانہیں کرتے۔ وہ جسے بھی ملتے ہیں اسے شمع ہدایت سے فیض باب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، چنانچہ حضرت ابوبکر رہائیًا نے بھی اپنے غلام عامر بن فہیر ہ دہائیًا کی ایسی عمدہ تعلیم و تربیت کی کہ وہ اسلام پر نثار ہونے کے لیے تیار ہوگئے۔

حضرت ابوبکر و النی نے سفر ہجرت کے دوران عامر بن فہیر ہ و النی کی انتہائی اہم ذمہ داری لگائی تھی۔ وہ مکہ مکرمہ کے دیگر چرواہوں کے ساتھ دن بھر بکریاں چراتے اور اس دوران آپ کی نگاییں کسی جانب مائل نہ ہوتیں۔ جب شام ہوتی تو وہ حضرت ابو بکر و النی کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور وہ دونوں ابو بکر و النی کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور وہ دونوں ان کا دودھ دو ہے اور ذبح کرتے ، پھر عامر ڈوائٹ حضرت عبداللہ بن ابو بکر و النی کے کام کی شمیل اس طرح کرتے کہ جب عبداللہ و النہ و اللہ مالی آئے اور ابو بکر و النی کی اس سے شمیل اس طرح کرتے کہ جب عبداللہ و النہ وی اللہ مالی اللہ مالی آئے اور ابو بکر و النی کی اس سے ان ابو بکر و اللہ و الل

رخصت ہوکر صبح سویرے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے تو عامر ٹاٹٹُؤان کے نقش پا کومٹانے کے لیے اس راستے سے بکریاں لے کر واپس چلے جاتے۔ آپ کا بیمل ہجرت نبوی کی کامیابی کے لیے دانش مندی کا عمدہ مظاہرہ تھا۔ <sup>©</sup>

حضرت ابوبکر صدیق و و و النظامی سیرت مبارکہ سے بی عظیم سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو جاہیے کہ و د دیا کے مشرق و مغرب سے اپنے پاس آنے والے خادموں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھیں اور انھیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرا کیں۔اس طرح شاید اللہ تعالی انھیں بھی ان لوگوں کے گروہ میں شامل کردے جو دین حق کے علمبردار ہیں۔

ہجرت نبوی کے موقع پرسیدنا ابو بکر صدیق ٹاٹھ کا اپنے خاندان کو نبی اکرم ٹاٹھ کی خدمت پر نہایت منظم انداز سے مامور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نہایت لطیف انداز سے معاملات ہجرت کی تدبیر کی۔ بڑے پرحکمت اسلوب کے ساتھ ہجرت کے احوال میں مصلحت اندیش کا ثبوت دیا۔ ہمر ذمہ داری کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جواس کے لیے سب سے موزول تھا۔ تمام رخنول اور شگافول کو آپ نے بند کر دیا۔ سفر ہجرت کی تمام تر ضروریات کو نہایت عمر گی سے پورا کیا اور اس میں بس استخاب می افراد کو ذمہ داری سونی جتنے افراد کی ضرورت تھی۔ ضرورت سے زیادہ کی شخص کو ساتھ نہیں رکھا۔ بلاشبہ رسول اللہ شائی ہے ہجرت کے لیے تمام حسب استظاعت معقول اسباب اور ذرائع بڑے بھر پور انداز سے اختیار کیے ۔۔۔۔، مزید برآل اللہ کی رحمت اور مدد بھی آپ ذرائع بڑے بھر پور انداز سے اختیار کیے۔۔۔۔،، مزید برآل اللہ کی رحمت اور مدد بھی آپ خرشائل حال رہی۔ ﴿

کوئی بھی کام ہوا سے انجام ویئے کے لیے مطلوبہ اسباب و وسائل اختیار کرنا نہایت آ تاریخ الدعوۃ إلى الإسلام للدکتور یسري محمد هاني، ص: 115. (3) أضواء على الهجرة لتوفيق محمد سبع، ص:393-397. ضروری بلکہ واجب ہے۔لیکن اس سے ہمیشہ حسب منشا نتائج کے حصول کی بقینی توقع رکھنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ نتائج کا تعلق اللہ تعالی کے حکم اور مشیت سے ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ پر توکل بھی لازم تھہرا کیونکہ توکل ہی کے ذریعے سے اسباب اختیار کرنے کا فرض پیجیل کو پہنچتا ہے۔

بلاشبہ نبی اکرم مُثَاثِیُم تمام اسباب و وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتے رہے تا کہ آپ کی محنت اور کوشش ثمر آ ور ثابت ہو، چنانچہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت سے نوازا اور آپ کو عظیم الشان کامیابی عطا فر مائی۔ <sup>①</sup>

# سیدنا ابوبکر ڈاٹٹئے کی عمدہ تیاری اور خوشی کے جذبات

سیدنا ابوبکر صدیق والنی کی بجرت کی تیاری میں نبوی تربیت کا اثر جھلکتا ہے، چنانچہ ابوبکر والنی ابد کا اند کا اللہ کا سے فر مایا: «لَا تَعْجَلْ لَعَلَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا»

'' جلدی نه کرو، شاید الله تعالی تمهارے لیے کوئی ہمسفر بنا دے۔''

آپ مُنَالِیُمُ کے اس فرمان کے بعد سیدنا ابوبکر دانٹونے ہجرت کی تیاری اور اس کے متعلق سوج بچار کرنا شروع کردیا۔ آپ نے سفر ہجرت کی تیاری کے لیے دوسواریاں خریدیں اور انھیں اپنے گھر ہی میں رکھ کر چارا ڈالتے رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے:

« عَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ »

''ابوبکر دلائٹۂ نے اپنے ہاں موجود دونوں سوار یوں کو جار ماہ تک ببول درخت کے پنوں کا جارا کھلایا۔''<sup>©</sup>

بلاشبه آپ نے اپنی بصیرت کی بدولت اس بات کا اوراک کرلیا تھا کہ ججرت کا مرحلہ آ من معین السیرة للشامي، ص: 148. أنسیرة النبویة لابن هشام: 480/1، وفقه السیرة للألباني، ص: 158. صحیح البخاري، حدیث: 2297. انہائی مشکل ہوگا اور اچا تک پیش آئے گا، اس لیے آپ نے ہجرت کے وسائل پہلے ہی سے مہیا کر لیے، ضروری اخراجات جمع کر لیے اور اپنے خاندان کو نبی اکرم طَائِیْلُم کی فدمت پر مامور کر دیا۔ جب نبی اکرم طَائِیْلُم نے آکر آپ کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ طائیلُم کو ہجرت کے لیے نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے تو آپ خوشی کے مارے آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ ڈائٹا فرماتی ہیں: ''اللہ کی قسم! جب میں نے حضرت الوبکر ڈائٹو کو ہجرت کے دن روتے ہوئے دیکھا تو اُس وقت مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا اوراک ہوا کہ کوئی خوشی کی بدولت بھی روسکتا ہے۔'' بلاشبہ خوشی کی انتہا ہے ہے کہ خوشی آنسودُل میں ڈھل جائے۔ کسی شاعر نے اس بارے میں کہا ہے:

وَرَدَ الْكِتَابُ مِنَ الْحَبِيبِ بِأَنَّهُ سَيَزُورُنِي فَاسْتَعْبَرَتْ أَجْفَانِي عَلَبَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّنِي مِنْ فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي عَلْبَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّنِي مِنْ فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي يَا عَبْنُ! صَارَ الدَّمْعُ عِنْدَكِ عَادَةً تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ وَّ مِنْ أَحْزَانِي يَا عَبْنُ! صَارَ الدَّمْعُ عِنْدَكِ عَادَةً تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ وَ مِنْ أَحْزَانِي اللهَ عَبْنُ! صَارَ الدَّمْعُ عِنْدَكِ عَادَةً تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ وَ مِنْ أَحْزَانِي اللهَ عَبْنُ! مَا تَعْمَلُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ كَمِيلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

سیدنا ابو بکر صدیق رہائٹۂ جانتے تھے کہ اس صحبت کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب وہ رسول مکرم مُنائٹۂ کے چند دن کے لیے ضرور رفیق سفر بنیں گے اور عنقریب انھیں اپ قائداور محبوب نبی سَنائٹۂ پر اپنی جان شار کرنے کا بھر پور موقع ملے گا۔اس کا سَات میں اس سے بڑھ کر اور کون می کامیا بی ہوسکتی ہے کہ اس مدت میں تمام اہل زمین اور تمام صحابہ میں سے صرف اسلیے صدیق رہائٹۂ سید کا سَات مُنائِیْم کے دفیق اور ساتھی تھے۔ <sup>(1)</sup>

🗗 التربية القيادية للخضبان: 192,191/2.

اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوئی جب غار میں حضرت ابو بکر رہائیے کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مشرکین ہم دونوں کو دیکھ نہ لیں۔ آپ نے اس موقع پر ایک عمدہ مثال قائم کی ہے جس پر دعوتی میدان کے ہر سچے سپاہی کو ایسے موقع پر قائم ہونا چاہیے جس وقت اس کا قائد خطرات میں گھر چکا ہواوراس کی زندگی پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر ڈھائیڈ نے اپنی جان کی قطعاً پروانہیں کی۔ اگر آپ کواپنی موت کا ڈر ہوتا تو آپ بھی اس پر خطر ہجرت میں رسول اللہ سکھٹا کی معیت سفر نہ بنتے ، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر مشرکین نے اضیں رسول اللہ سکھٹا کی معیت میں گرفتار کرلیا تو ان کی کم سے کم سزاقتل ہے۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق ڈھائیڈ کو صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر رسول اللہ سکھٹا کے تو آپ کی صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر رسول اللہ سکھٹا کے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تو آپ کی ضرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر رسول اللہ سکھٹا کے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تو آپ کی خرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر رسول اللہ سکھٹا کے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تو آپ کی خرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر رسول اللہ سکھٹا کے اس موقع کیا ہوگا۔ آ

نبی کریم مُنَاتِیْاً کی معیت میں دوران ،جرت سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹاٹیؤ کی رسول اللہ مَناتِیْرُا کے بارے میں اطمینان طلب اعلیٰ (چھٹی) حس کئی مواقع پر سامنے آتی ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے جب آپ سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا: ''یہ آپ کے آگے آگے چلنے والا آدمی کون ہے؟'' تو آپ نے جواب دیا: ''هٰذَا هَادٍ یَّهْدِینِی السَّبِیلَ»

'' بیمیرے رہبر ہیں جو مجھے راتے کی رہنمائی کرتے ہیں۔''

سائل نے اس جواب سے بیسمجھا کہ ان کی مراد عام راستہ ہے جبکہ صدیق اکبر واللہ کا مقصد اور مراد نیکی اور بھلائی کا راستہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر واللہ محصف اور حرج سے بچاؤ کے لیے توریه کا استعال بخوبی جانتے تھے۔ آپ کا سائل کو بیہ جواب دینا در حقیقت توریہ تھا، نیز اس جواب کے ذریعے آپ نے رسول اللہ علی ہے ۔ واللہ حل اللہ علی میں ۔ 71. (2) الهجرة النبوية المباركة للدكتور عبدالرحمٰن البر، صن 204.

عاصل کردہ امن پیندانہ تربیت کاعملی مظاہرہ کیا۔ چونکہ ہجرت کا معاملہ بڑامخی اور انتہائی اراز دارانہ تھا، ای لیے آپ نے اس جواب اللہ مُلاَیْنَ نے بھی آپ کے اس جواب

کوشلیم کیا۔<sup>©</sup>

#### قلوب واذبان برحكومت كاطريقنه

جس طرح سیرت حبیب مصطفی تالیظ میں تمام صحابه کرام فائل کی نبی کریم تالیظ کے ساتھ محبت اور دارفکا جھلکتی ہے، اسی طرح ہجرت مدینہ کے مبارک سفر میں حضرت ابوبکر ڈکاٹٹؤ کے دل پر رسول الله طَالِیْکِم کی بہت گہری عقیدت اور محبت کا غلبہ روز روشن کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ رسول الله مَثَالِيَّةُ سے آپ کی بید کامل محبت دل کی گہرائیوں سے تھی جس میں اخلاص ہی اخلاص تھا۔ بیمحبت نفاق پر مبنی تھی نہ بیکسی دنیاوی مصلحت کے لیے تھی۔اس محبت میں کسی دنیوی فائدے کے حصول یا کسی مکنہ نقصان کے واقع ہونے کا کوئی خوف شامل نہیں تھا۔ نبی کریم سُلَقِیْظِ سے آپ کی بیر محبت وعقیدت آپ کی صالح قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت تھی۔ نبی کریم مُنافِیْم صحابۂ کرام کوسلانے کی خاطر خود بیدار رہتے تھے۔خودتھکاوٹ برداشت کر کے انھیں آرام کرنے کا موقع فراہم کرتے تھے اور خود بھوکے رہ کر انھیں آسودہ حال اور شکم سیر دیکھنا پیند فرماتے تھے۔ آپ مُالیّم عمابہً كرام الله الله كل خوشى كوايني خوشى سمجھتے تھے اور ان كے غم زدہ ہونے پر خودممكين موجاتے تھے۔ امت مسلمہ کے سرکردہ افراد، زعماء اور قائدین میں سے جو بھی اپنی عام اور خاص زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا آرز ومند ہو، وہ صحابہ کرام کے ساتھ رمول الله مَثَاثِيمٌ كاحسنِ سلوك د كيھے،سنن برعمل پيرا ہواورلوگوں كى خوشى عمٰى ميں شريك ہوتو اسے بھی لوگوں کی تچی محبت وعقیدت میسر آسکتی ہے۔<sup>©</sup>

🛈 السيرة النبوية للسباعي، ص: 68. ② الهجرة النبوية لأبي فارس، ص: 54.

لیبیا کے شاعر احمد فیق مہدوی کے بیاشعار منی برحقیقت ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

فَإِذَا أَحَبُّ اللَّهُ بَاطِنَ عَبْدِهِ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الفَتَّاحِ وَ إِذَا صَفَتْ لِلَّهِ نِيَّةُ مُصْلِحٍ مَّالَ الْعِبَادُ عَلَيْهِ بِالأَرْوَاحِ وَ إِذَا صَفَتْ لِلَّهِ نِيَّةُ مُصْلِحٍ مَّالَ الْعِبَادُ عَلَيْهِ بِالأَرْوَاحِ (بَحب الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كاحسانات و انعامات ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور جب الله تعالی کے احسانات و انعامات ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور جب الله تعالی کے لیے کمی مصلح کی نیت خالص ہوجائے تو لوگ اس پر دل و جان سے فدا ہونے لیے کمی مصلح کی نیت خالص ہوجائے تو لوگ اس پر دل و جان سے فدا ہونے لگتے ہیں۔'' ©

بلاشبہ ضیح اور مخلص قیادت ہی لوگوں کے قلوب و ارواح کی سب سے بڑھ کر سیح قیادت کی استطاعت رکھتی ہے اور الی قیادت ہی لوگوں کے ساتھ عمدہ برتاد کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اشکر اپنی قیادت ہی اور ان پر قیادت کی مطاحیت کی طرف ہے۔ اشکر اپنی قیادت کے احسان کے برابر ہی احسان کرتے ہیں اور ان پر قیادت کی طرف سے جس قدر محبت کا اظہار ہوتا ہے اسی قدر وہ قیادت پر اپنی محبت چھڑ کتے ہیں۔ بلاشبہ نبی کریم مُنگھی اپنے سپاہیوں اور اپنے پیروکاروں پر نہایت مہر بان اور مشفق شے۔ آپ نظافی اس وقت کی جب آپ کے صحابہ کی اکثریت ہجرت کر چکی تھی اور بے بس سے یا جنھیں ہجرت سے چکی تھی اور سے بس سے یا جنھیں ہجرت سے چکی تھی اور سے بس سے یا جنھیں ہجرت سے متعلق خاص فرائض تفویض کیے گئے تھے۔ ©

سيدنا ابو بكرصديق والثين كى رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ كَ ساته محبت خالص الله كى رضاكے ليے محب ميں تميزاس بات سے ہوتی ہے كہ سيدنا ابو بكر وَلِنْهُ أَي كَلَ عَلَي الله كَ لَي محبت ميں تميزاس بات سے ہوتی ہے كہ سيدنا ابو بكر وَلِنْهُ أَي كَلَ مِنْ اللهُ تَعَالَى كى رضاكے ليه مخلص ہوكر محبت كرتے ہے، جبكه نبى كريم مَنْ اللهُ عَلَي ابو طالب الله تعالى كے ليے نبيس بلكه اپنا بحقيجا ہونے كے ناتے آپ كريم مَنْ اللهُ اللهُ عَلَي ابوطالبِ اللهُ تعالى كے ليے نبيس بلكه اپنا بحقيجا ہونے كے ناتے آپ كريم مَنْ اللهُ عَلَي ابوطالبِ اللهُ تعالى كے ليے نبيس بلكه اپنا بحقيجا ہونے كے ناتے آپ كريم مَنْ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

کی مدد اور آپ سے محبت کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر وٹاٹیؤ کے عمل کو درجہ ً قبولیت بخشا اور آپ کے بارے میں مندرجہ ذیل آیات نازل فرما ئیں:

﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا الْاَتْقَى لِ الَّذِي يُؤْتِنَ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَا لِإِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ لِغَمَةِ تُخْتَبُهُا الْاَتْقَى لِ اللهِ الْتَغَلَّمُ وَكُونِ مَا لَهُ عَلَى اللهُ الْتَغَلَّمُ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرُضُى ۞ ﴿ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْتَغَلَّمُ وَهُو رَبِّهِ الْاَعْلَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرُضَى ۞ ﴿

نِّعْمَةِ تُخْزَى ﴿ إِلاَّ الْبَيْغَآءُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسُوفَ يَرُضَى ﴾ ﴿ لَا الْبَيْغَآءُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسُوفَ يَرُضَى ﴾ ﴿ "اور برامتى اس (جہم) سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ گرصرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے (مال خرچ کرتا ہے)۔ اور یقیناً وہ

(الله) جلد (اس سے) راضی ہوگا۔''<sup>©</sup> الله تعالی نے ابو طالب کے عمل کو قبولیت سے نہیں نوازا کیونکہ وہ مشرک تھے اور

غیراللہ کے لیے عمل کرنے والے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رہا تھانے اپنا اجر دوسروں سے مانگا نہ نبی کریم عُلاَثِیْم سے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اور اسی سے اجرو ثواب مانگتے

ہوئے نبی کریم طَلَیْنَا پر ایمان لائے۔آپ طَلَیْنَا سے محبت کی اور آپ طَلَیْنَا کی حفاظت و اعانت کی، نیز آپ والی الله تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات، نواہی،

وعدول اور وعیدوں کولوگوں تک پہنچاتے رہے۔

ہجرت کے ابتدائی ایام اور ابوبکر ڈلٹٹٹؤ کی علالت لیسٹ

بلدامین مکه مکرمہ سے نبی کریم ٹاٹیٹر اور آپ کے صحابہ کرام ٹٹاٹیر کی ہجرت ایک عظیم قربانی تھی جس کی تعبیر نبی کریم ٹاٹیٹر نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی:

«وَاللَّهِ! إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَ أَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَ لَوْلَا أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ»

🗗 الَّيل 17:92-21. ② الفتاوى لابن تيمية : 11/286.

''(اے مکہ مرمہ!) اللہ کی قتم! تو اللہ تعالیٰ کی تمام روئے زمین سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام زمین سے سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر مجھے تیرے ہال سے نکلنے پر مجبور نہ کیاجاتا تو میں یہاں سے بھی نہ نکلتا۔''<sup>©</sup>

حضرت عائشہ رہ اللہ اللہ علیہ اور اس کی وادی سے بدبودار پانی بہتا تھا، اس وجہ سے بخار کی سخت و با پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وادی سے بدبودار پانی بہتا تھا، اس وجہ سے صحابۂ کرام تک اللہ بیاری اور آزمائش سے دو چار ہوئے، جبکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس وباسے محفوظ رکھا۔''

ام المؤمنین مزید فرماتی ہیں: ''حضرت ابو بکر، عامر بن فہیرہ اور بلال رہی اُنڈی ایک ہی گھر میں مقیم سے، چنانچہ انھیں بھی بخار نے آلیا۔ میں نے نبی کریم مُلالی اُن سے ان کی عیادت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں عیادت کی غرض سے ان کے پاس چلی گئی۔ میہ ہم پر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انھیں کس قدر شدید بخارتھا۔ میں حضرت ابو بکر ڈھائی کے قریب ہوئی اور

کہا:''ابا جان! آپ اپنے آپ کو کیسامحسوں کرتے ہیں؟'' انھوں نے فرمایا:

كُلُّ امْرِیً مُّصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ "هِر آدمی کواین گھر والول میں صبح کا سلام کیاجاتا ہے، حالانکہ موت اس کے

فرماتی ہیں کہ میں نے کہا:''اللہ کی شم! میرے والد کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں'' پھر میں حضرت عامر بن فہیرہ ڈھٹڑکے قریب ہوئی اور بوچھا:''اے عامر! تم اپنے آپ کو کیسامحسوس کرتے ہو؟''انھول نے جواب دیا:

لَقَدْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

1 جامع الترمذي، حديث: 3925، في الباني السليد في اس مديث كوسيح قرارويا بـ

كُلُّ امْرِیً مُّجَاهِدٌ بِطُوْقِهٖ كَالنَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهٖ ''بلاشهمیں نے موت کا ذا لَقہ چکھنے سے پہلے ہی موت پالی ہے۔ یقیناً بزدل کی موت اوپر سے آتی ہے، وہ الرتے ہوئے بہادری کی موت نہیں مرتا۔ ہرآ دمی اپنی طاقت کے مطابق بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، جیسے بیل اپنے سینگوں کے ذریعے اینے جسم کو بچاتا ہے۔'

فرماتی ہیں کہ میں نے کہا:''اللہ کی قتم! عامر کو پچھ پہتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔'' سیدہ عائشہ رھاٹھا مزید فرماتی ہیں کہ سیدنا بلال رھاٹھ کو جب بخار سے افاقہ ہوتا تو وہ گھر کے آنگن میں لیٹ جاتے، پھر باواز بلندیہ اشعار پڑھتے:

فراقی ہیں کہ میں نے نبی طُالِیْم کواس صورت حال ہے آگاہ کیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی:

«اَللّٰهُ مَّا حَبِّبِ إِلَیْنَا الْمَدِینَةَ کَحُبِّنَا مَکَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَ صَحِّحْهَا وَ بَادِكْ

لَنَا فِي صَاعِهَا وَ مُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا وَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»

"اے اللہ! ہمارے لیے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح محبوب بنادے جس طرح ہمیں
مکہ مکرمہ سے محبت ہے بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ (مدینہ کی محبت پیدا فرما)۔
اسے بیاری سے پاک فرما دے، اس کے "صاع" اور" مد" (کے بیانوں) میں
اسے بیاری سے پاک فرما دے، اس کے "صاع" اور" مد" (کے بیانوں) میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہمارے لیے برکت فرما اور اس کا بخار جھ منتقل کردے۔''

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کوشرف قبولیت سے نوازا اور مسلمانوں کواس دعا کے بعد اس بخار سے شفا مل گئی اور مدینہ منورہ کرہ ارض کے مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کے وفود اور مہاجرین کے لیے ایک عمدہ اور ممتاز وطن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ © رسول اللہ علی ہی شخص کے بعد دولت اسلامیہ کی بنیادوں کو مضبوط و منحکم کرنا شروع کیا۔ آپ نے انصار و مہاجرین کے مابین رہے اخوت بنیادوں کو مضبوط و منحکم کرنا شروع کیا۔ آپ نے انصار و مہاجرین کے مابین رہے اخوت قائم کیا، پھر مسجد نبوی تعمیر کی اور یہود کے ساتھ حتی معاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے فوجی وستوں کے ذریعے دشمن سے جھڑ پول کا آغاز ہوگیا۔ آپ علی اس جدید معاشر تی اور تربیتی ترقی کا اجتمام کیا۔ حضرت ابو بکر ڈواٹئو معاشرے کی اقتصادی، تعلیمی، معاشرتی اور تربیتی ترقی کا اجتمام کیا۔ حضرت ابو بکر ڈواٹئو رسول اللہ علی ٹی گئی کے خلص اور حقیقی وزیر کی حیثیت اختیار کر گئے اور برقتم کے حالات میں ہمیشہ رسول اللہ علی گئی کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کسی خاص موقع یا کسی رزم گاہ سے پیچے رہے نہ بھی آپ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کسی خاص موقع یا کسی رزم گاہ سے پیچے رہے نہ بھی آپ نے (اسلام کے فروغ کے لیے) اپنے مشورے، رائے اور مال میں بخل سے کام لیا۔ ©



صحيح البخاري، حديث: 3926، صحيح بخارى عن اختصار ب، تذكوره بالاتفصيل مسند أحمد:
 السيرة النبوية لابن هشام: 588/1 عن موجود ب- ألتربية القيادية للغضبان:
 310/2. أو تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 121.

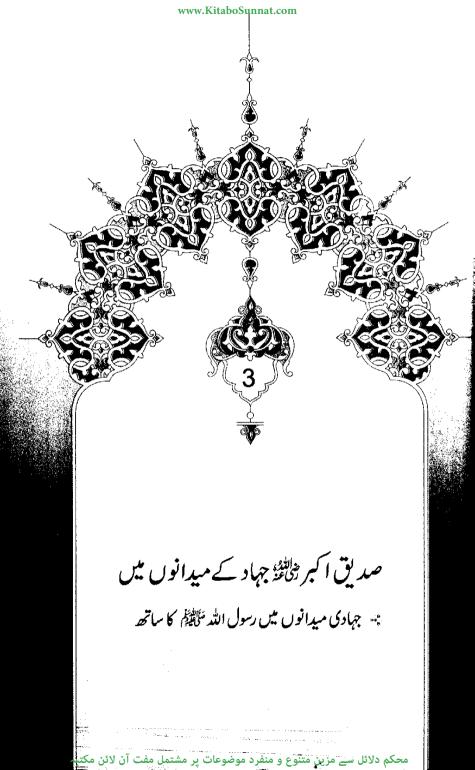

رسول الله مَثَالِينَا مِنْ فَيَعْلِمُ فِي فَرِ مايا:

«أَبْشِرْ يَا أَبَابَكْرٍ! أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ، هٰذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَقُودُهُ، عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقَعُ»

''اے ابوبکر! خوش ہوجا۔ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے گئی ہے، یہ جریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اسے چلاتے ہوئے آرہے ہیں اوراس کے دانتوں پر غبار ہے۔''

(السيرة النبوية لابن هشام:457/2)

﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ»

''جنت میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص برہنہ ہوکر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، جس شخص کا رسول اللہ علی ہے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کا معاہدہ اس مدت تک کے لیے رہے گا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گا۔''

( صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي ، ص : 625)



اہل علم نے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رہائشۂ نبی کریم مُاٹیٹیم

کے ساتھ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور کسی بھی غزوے ہے بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ غزوہ احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے تب بھی آپ نبی کریم علیا ہے کہ استھ ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیا ہے نبی کریم علیا ہے امام ابن کیٹر رشائے فرماتے ہیں: ''سیرت نگاروں میں سے کسی نے بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رشائے تمام غزوات میں سے کسی بھی غزوے میں نبی اکرم طائے تا ہے جھے نہیں رہے۔''گ امام زخشری شائے ہیں دہول اللہ طائے کی سے اسلام زخشری شائے کے بین بی اکرم طائے کی سے تبی کریم طائے کی صحبت اختیار کی۔ آپ ساتھ وابستہ رہے۔ آپ نے بچپن بی سے نبی کریم طائے کی صحبت اختیار کی۔ آپ ساتھ وابستہ رہے۔ آپ نے بچپن بی سے نبی کریم طائے کی صحبت اختیار کی۔ آپ ساتھ وابستہ رہے۔ آپ نے بچپن بی سے نبی کریم طائے کی صحبت اختیار کی۔ آپ ساتھ وابستہ رہے۔ آپ نیز حصہ اسلام اور رسول اللہ طائے کی نصرت و اعانت

میں خرج کیا۔ آپ ہی نے ہجرت مدینہ کے سلسلے میں نبی کریم مُنافیْنِ کے لیے اونٹنی اور

زاد راہ کا اہتمام کیا اور رسول الله طَالِيْلُ کی حیات مبارکہ میں مسلسل آپ پر اپنا مال

① الطبقات لابن سعد:124/1 وصفة الصفوة لابن الجوزي:242/1. ② أسد الغابة: 318/3.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

لٹاتے رہے۔ آپ نے اپنی لخت ِ جگر کو رسول اللہ علی ایک زوجیت میں دیا۔ سفرو حضر میں بمیشہ آپ علی کی روجیت میں دیا۔ سفرو حضر میں بمیشہ آپ علی کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور جب آپ علی محضرت عائشہ جھٹا کے جربے میں آپ علیا کوسب سے چہتی ہوی اور ابو بحر دھٹی کی بیٹی حضرت عائشہ جھٹا کے جربے میں دفن کیا گیا۔''<sup>©</sup>

حضرت سلمہ بن اکوع ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں:''میں نے نبی کریم مٹاٹیٹی کی معیت میں سات غزوات میں شرکت کی ہے اور جو سرایا آپ نے بیسیجے ان میں سے نو سرایامیں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا۔ان سرایا میں بھی تو حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڈ کے پاس ہاری کمان ہوتی تھی اور بھی حضرت اسامہ ڈٹاٹٹڈ کے یاس۔''<sup>©</sup>

اس باب میں ہم صدیق اکبر دھائیے کی نبی اکرم ٹاٹیے کی معیت میں گزاری ہوئی جہادی زندگی کے معیت میں گزاری ہوئی جہادی زندگی کے مختلف گوشوں کو تلاش کرنے کی جبتو کریں گے تا کہ ہم دیکھیں کہ حفزت ابو بکر دھائیے نئی دہنی ابو بکر دھائیے نے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت و اعانت کے لیے کس طرح اپنی ذہنی صلاحیتوں، مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا۔



حضرت ابو بکر ٹھاٹھئے نے 2 ھاکو پیش آنے والے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی۔اس غزوے میں آپ کا کردار بڑی شہرت اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں ہم آپ کے اس کردار کے چند اہم پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں:

جنگ کا مشورہ

جب نبی کریم مُثَاثِیَّا کو بیه اطلاعات ملیں کہ تکی تجارتی قافلہ نج نکلا ہے اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار اور سالارمسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو نصائص العشرۃ الکوام البردۃ 'ص:41. © صحیح البخاری ، حدیث:4270. رسول الله مُلَالِيَّةِ نے اس صورت حال کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ <sup>©</sup> سب سے پہلے حضرت ابو بکر رفائقۂ کھڑے ہوئے اور بڑا عمدہ اور مفید مشورہ دیا، پھر حضرت عمر شائعۂ کھڑے ہوئے اور انھوں نے بھی بڑی عمدہ اور موثر گفتگو فر مائی۔ <sup>©</sup> نبی اکرم مُلَائیًا کی معیت میں شمن کی جاسوسی

نی کریم طالق حضرت ابو بکر دہاتھ کو ساتھ لے کر مشرکین مکہ کے لشکر کے احوال سے آگای حاصل کرنے کے لیے فکے۔ اسی دوران جب آپ ملیا اس علاقے میں گھوم پھر رہے تھے، آپ کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ رسول اللہ مظافیا نے غیر محسوس انداز میں اس سے قریش لشکر، اپنے اور صحابہ کے بارے میں بوچھا کہ ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟

وہ کہنے لگا: ''میں اس وقت تک کچھنہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے بیر نہ بتا دو کہ تم دونوں کن میں سے ہو؟''

رسول الله سَمَا لَيْهِ فِي فِر مايا: ﴿إِذَا أَخْبَرْ تَنَا أَخْبَرْ نَاكَ»

"جب تو ہمیں بتادے گا تو ہم بھی تھے بتادیں گے۔"

وہ بوڑھا کہنے لگا کہ کیا میرے بتانے کے متیج میں تم بتاؤ گے؟

آپِ مَالَيْنِمُ نِهِ فرمايا: «نَعَمُ!» ''جي بال!''

وہ کہنے لگا: '' مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ محمد (سُلَّمَیُّم) اور ان کے ساتھی فلاں فلاں ون (مدینے ہے) نکلے ہیں۔ جس آوی نے مجھے یہ اطلاع دی ہے اگر اس نے سیج بولا ہے تو

آج محمد (مَالِيَّةُ ) اپنے ساتھیوں سمیت فلاں مقام پر ہوں گے۔'

اس نے اپنے اندازے کے ساتھ اس مقام کی صحیح نشاندہی کی تھی جہاں مسلمان فروکش تھے۔

🗗 صحيح البخاري، حديث:3952. ② السيرة النبوية لابن هشام:447/2.

پھراس نے کہا:''اور مجھے بیہاطلاع بھی ملی ہے کہ قریش فلاں فلاں دن ( مکہ مکرمہ سے) نکلے ہیں۔اگر مجھےاطلاع دینے والے نے پچ بتایا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہوں گے۔''

اس نے عملی طور پر اسی علاقے کی نشاندہی کردی جہاں مشرکین پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے....۔

اب وہ کہنے لگا:''جوتم چاہتے تھے میں نے شمصیں وہ بات بتا دی ہے، لہذا اب تم مجھے بتاؤ کہتم دونوں کس سے ہو؟''

رسول الله مَا يَيْمُ فِي مِن مَايا: «نَحْنُ مِنْ مَّاءٍ» "مم ياني سے بيں۔"

پھر نبی اکرم مَثَاثِیْمُ اور حضرت ابو بکر ٹٹاٹٹؤ اس سے منہ پھیر کر چل دیے اور وہ یہی کہتا رہ گیا کہ کس پانی سے ہو؟ کیا عراق کے یانی سے ہو؟<sup>©</sup>

دوران جنگ نبی اکرم مُلَّاتِیْم کی حفاظت

رسول الله مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

حضرت على بن ابى طالب ر الخائظ نے حضرت ابوبكر ر الفظ كے اس جرأت مندانه كردار كا تذكرہ اس طرح كيا كه آپ نے اپنے دور خلافت ميں لوگوں سے استفسار كيا: ''اب لوگو! سب سے بہادر كون ہے؟'' لوگوں نے جواب ديا: ''امير المونيين آپ سب سے دلير ميں۔'' آپ نے فرمايا:''جہاں تك ميرا معاملہ ہے تو ميں نے تو صرف اس شخص كا حساب السيرة النبوية لابن هشام: 228/2. السيرة النبوية لابن هشام: 233/2. برابر کیا جس نے مجھے وعوت مبارزت وی لیکن بہادری میں سب سے بڑھ کر حضرت الوبکر ڈلٹٹ تھے۔ہم نے (جنگ بدر کے موقع پر) رسول اللہ سٹاٹیڈ کے لیے ایک چھپر بنایا۔
ہم نے کہا کہ اس میں رسول اللہ سٹاٹیڈ کے ساتھ کون رہے گا تا کہ مشرکین میں سے کوئی آپ ملہ نہ کر سکے؟ اللہ کی قتم! صرف حضرت ابوبکر ڈلٹٹ ہی وہ شخص تھے جو اس وقت آپ کے سرکے قریب تلوار سونت کر کھڑے ہوگئے۔مشرکوں میں سے جو بھی آ دی آپ کی طرف لیک آپ اس پر بل پڑتے۔ یہ بیں سب لوگوں سے زیادہ بہادر شخص۔ اس کی طرف لیک آپ کی طرف کیا در سول اللہ سٹاٹیڈ کے پہلو میں جہاد کرنا

میدان جنگ میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے پہلے رسول الله طَالِیْمُ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اس موقع پر الله تعالیٰ سے اس مدد کے لیے دست سوال دراز کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ نے ان الفاظ میں دعا کی:

«اَللَّهُمَّ! أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَّنِي، اَللَّهُمَّ! إِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْل الْإِسْلَامِ لَاتُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»

''اے اللہ! میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے بورا فرما! اے اللہ! اگر اہل اسلام کی بیمخضر جماعت ہلاک ہوگئ تو (پھر) زمین پر بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔''

نبی کریم مُثَاثِیَّةُ مسلسل الله تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے رہے حتی کہ آپ کی چا در مبارک آپ کے مبارک شانوں سے نیچ گر گئی۔ حضرت ابو بکر رہی ٹیٹو نے چا در اٹھا کر آپ کے مبارک شانوں پر ڈال دی۔ اور عرض کیا:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَّكَ مَا وَعَدَكَ»

🛈 البداية والنهاية:372,271/3.

''اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنے رب سے بڑی التجائیں کرلی ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔''<sup>©</sup> اسی موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آنِّن مُمِثَّاكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمُلْإِكَةِ مُرْدِفِئِنَ ﴾ الْمُلْإِكَةِ مُرْدِفِئِنَ ﴾

''(یادکرو) جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمھاری فریاد قبول کرلی (اور کہا) کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمھاری مدد کروں گا۔''<sup>©</sup>

حضرت ابن عباس ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِّیُّا نے جنگ بدر کے روز (ان الفاظ میں) دعا کی تھی:

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اَللَّهُمَّ! إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ»

''اے اللہ! بیں تجھے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ! کیا تو جا ہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے؟''

> اس برحضرت ابوبكر والنون آپ كا وست مبارك تهام ليا اورعرض كيا: «حَسْبُكَ اللَّهُ» (وبس! الله تعالى آپ كوكافى ہے۔)

چنانچہ نبی اکرم مُنْ اللّٰهُ وہال سے بیآیت تلاوت کرتے ہوئے نکلے:

﴿ سَيُهُزَمُ الْجَنْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ ﴾

''عنقریب وہ جماعت شکست کھائے گی اوروہ پیٹھ پھیر کر بھا گیں گے۔''<sup>©</sup> سائبان کے بنچ نبی کریم ٹاٹیٹی پر تھوڑی در کے لیے اونگھ کی سی کیفیت طاری ہوئی، © صحیح مسلم' حدیث: 1763. ﴿ الأنفال 9:8. ﴿ القمر 45:54. صحیح البخاري، حدیث:3953.

پھرآپ چو نکے اور فر مایا:

«أَبْشِرْ يَا أَبَابَكْرِ! أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَبْرِيلُ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقَعُ»

''اے ابوبکر! خوش ہوجا۔ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنے گئی ہے، یہ جریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی ہے، یہ جریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اسے چلاتے ہوئے آرہے ہیں اور اس کے دانتوں برغبار ہے۔''

پھر نبی کریم مکافیام مجاہدین اسلام کے پاس تشریف لے گئے اور انھیں جہاو و قبال کی نیب دی۔ <sup>©</sup>

حضرت صدیق اکبر والٹی نے نبی اکرم مکالی کے اس طرز عمل سے یہ انتہائی اہم سبق سیھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے بندے کولوگوں سے الگ تھلگ ہوکر، نہایت خلوص کے ساتھ، اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے سپر دکر کے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوجانا جا ہے۔

یہ منظر حضرت ابوبکر ڈٹاٹھ کے قلب و وجدان میں تاحیات رائخ رہا، چنانچہ آپ نے اس طرح کی تھن گھڑ بوں میں رسول اللہ مٹاٹیل کی اقتدا کرتے ہوئے اسے ہی اپنامعمول بنایا۔حقیقت یہ ہے کہ یہ منظر اور یہ سنت ہر ایسے قائد، لیڈر، حاکم بلکہ عام آدمی کے لیے بھی ایک عمدہ، قابل عمل نصیحت اور سبق ہے جو نبی کریم مٹاٹیل اور آپ کے صحابہ کرام ٹھاٹیل کی اقتدا کرنے کا آرز ومند ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### غزوهٔ بدرالكبرى

(يومالفرقان،يومالتقىالجمعان)

17 رمضان 2ھ، 13 مارچ 624ء

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلُهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ صَرْصُوصٌ ﴾ "باشال بند كرة جان لولون كوجلات بي اس كاراه شامف سنة "كول كرواك ويارس سال كارونك" (الصف 4:61)

﴿ وَلَقُلُ نَعُورُكُمُ اللهُ بِيدُرِ وَ اَنْتُمُ اَذِلَهُ \* فَأَثَقُوا اللهَ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ أورالية عَنْ مدى تهارى الف غيرش جب كم تزور عنى وروتم الشعائة محركرو " (العمون 123:3)



کرام دی اللہ کو جہاد و قبال کی مزید ترغیب دی اور بہ نفسِ نفیس خود بھی جنگ میں بھر پور حصہ لیا اور دشمن سے برسر پر کاررہے۔اس موقع پر بھی حضرت صدیق اکبر واللہ آپ کے

شانه بشانه مصروف جہادرہے۔

حضرت ابوبکر والنی نے اس موقع پر بے مثال شجاعت و بسالت کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہر سرکش کا فرسے نبرد آزما ہونے کے لیے تکے تھے، خواہ مقابلے میں آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا بیٹا عبدالرحمٰن ابھی تک مشرف بہ اسلام نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس معر کے میں مشرکین مکہ کے ساتھ شریک جنگ تھا۔ عبدالرحمٰن کا شار عرب کے نامور بہادروں میں ہوتا تھا اور تیراندازی میں تو قریش کا کوئی آ دمی اس کا ہم پلے نہیں تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک مرتبہ اپنے والدمحرم سے کہنے گے: ''ابا جان! جنگ بدر کے روز کئی دفعہ آپ میرے نشانے پر آئے لیکن میں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ کوئل کرنے سے اپنے ہاتھوں کوروک لیا۔' یہ بات من کر حضرت ابو بکر دائی نے نوراً فرمایا:

"لْكِنَّكَ لَوْ أَهْدَفْتَ لِي لَمْ أَمِلْ عَنْكَ"

''لیکن اگر تومیرے واریلے آجاتا تو میں قطعاً تاُ مل نہ کرتا بلکہ اُسی وقت تخصِفل کر دیتا۔''<sup>©</sup>

## صدیق اکبر والفینا اوراسیران بدر

حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹٹو فرماتے ہیں کہ جب اسیران بدرمسلمانوں کے پاس قید ہوکرآئے تو رسول اللہ مَثَاثِیْا نے حضرت ابو بکر اور عمر ڈاٹٹٹاسے دریافت فرمایا:

همَا تَرَوْنَ فِي هٰؤُلاءِ الْأُسَارِي؟»

"ان قید یوں کے بارے میں تمھاری کیارائے ہے؟"

🖸 البداية والنهاية :278/3. 🖸 تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص: 94.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### حضرت ابوبكر رفافة نے عرض كيا:

(یَا نَبِیَّ اللَّهِ! هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ اللَّهُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْیَةً فَتَحُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَی الْکُفَّارِ فَعَسَی اللّهُ أَنْ یَّهْدِیَهُمْ لِلْإِسْلَامِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُمْ لِلْإِسْلَامِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُمْ لِلْإِسْلَامِ الله فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَی الْکُفَّارِ عَنَا فَی اورخاندان کے لوگ ہیں۔ میری الله کے اللہ کے ایک اورخاندان کے لوگ ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیس تا کہ کفار کے خلاف ہمارے لیے قوت راسلام (اسلحہ وغیرہ) کا باعث بنے۔ ہوسکتا ہے کہ عنقریب الله تعالی انھیں نعمت اسلام سے بہرہ مند فرما دے۔''

پھررسول الله مَا يُنظِ نے حضرت عمر الله الله ما الله م

«مَا تَرِى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» "ابن خطاب! تمهارى كيارائ ہے؟"

حضرت عمر برالنفو نے اپنی رائے کا یوں اظہار کیا: ''اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم!
حضرت ابوبکر برالنفو نے جس رائے کا اظہار کیا ہے میں وہ رائے سیج خیال نہیں کرتا۔ میری
رائے تو یہ ہے کہ آپ انھیں ہمارے سیرد کردیں اورہم ان کی گردنیں تن سے جدا
کردیں۔ عقیل کو حضرت علی برائو کی حوالے کردیں وہ اس کی گردن اڑا دیں اورمیرے
فلال قریبی رشتہ دار کو میرے سیرد کردیں تا کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کردوں۔ یہ
سارے کفر کے سر غنے اور ان کے سرکردہ لوگ ہیں۔''

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

صورت ہی بنالول ۔' اس پر رسول الله مَالَيْنَ فِي فرمايا:

«أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ · لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ »

''میں اس مشورے کو اختیار کرنے کی وجہ سے رو رہا ہوں جوتمھارے ساتھیوں نے مجھے دیا تھا کہ میں ان مشرکین سے فدیہ لے لوں۔ اور (آپ نے اپنے قریب موجود درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:) بلاشبہ ان کے عذاب کو اس درخت سے بھی زیادہ قریب کرکے میرے لیے پیش کیا گیا۔''

اورالله تعالى نے بيآمات نازل فرمائى مين:

﴿ مَا كَانَ لِنَهِي آنُ يَكُوْنَ لَكَ آسُرَى حَتَّى يُثُخِنَ فِى الْاَرْضِ ۚ تُوِيْدُونَ عَرَضَ النَّهٰ يَا وَاللهُ يُوِيْدُ الْاخِرَةَ ۚ وَاللهُ عَزِيْزٌ خَكِيْمٌ ۞ لَوْلَا كِتْبُ قِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا ٓ اَخَذْتُهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُهُ حَلَلًا طَيْبًا ....﴾

''کی نبی کے لاکن نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی (انھیں قبل) کرے۔ (مسلمانو!) تم سامان دنیا چاہتے ہواور اللہ (تمھاری) آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی (ایک بات) کھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے (بدر کے قیدیوں سے) جو (فدیہ) لیاس کے بدلے تمھیں بڑا عذاب آ پکڑتا، پھر جو حلال، پاکیزہ فنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ .....۔' <sup>(1)</sup>

سیمت م بے حاصل بی ہے اس میں سے کھاؤ .....۔ میں چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ ©

. . . سیدنا عبدالله بن مسعود رہائیۂ کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ جب غزوہ بدر کا معرکہ

🛈 الأنفال 67:8- 69. 2 صحيح مسلم؛ حديث: 1763.

پیش آیا تو رسول الله مَالَیْمُ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا اور دریافت فرمایا:

«مَا تَقُولُونَ فِي هٰؤُلَاءِ الْأُسارٰي؟»

''تم ان قید یول کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''

سيدنا ابوبكر والنفظف نے جواب ديا:

«يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمُكَ وَ أَهْلُكَ اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَعِنْ بِهِمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ»

''اے اللہ کے رسول! یہ آپ کی قوم اورآپ کے گھر کے افراد ہیں۔ انھیں معاف فرما کر انھیں مہلت دیجے، شاید ان پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے۔ (اور یہمسلمان ہوجائیں)۔''

سیدنا عمر ٹٹائٹؤنے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! انھوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اورآپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، لہٰذا آپ انھیں قتل کردیں ''

سیدنا عبداللہ بن رواحہ ڈاٹھؤ نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! زیادہ لکڑیوں والی کوئی وادی تلاش کر کے آپ انھیں اس وادی میں داخل کردیں اور انھیں آگ لگا کر جسم کردیں۔'' بیسن کر سیدنا عباس بن عبدالمطلب ٹاٹھا (جو اس وقت اسیران بدر میں سے تھے) کہنے لگے: '' آپ تو قطع رحمی پر اتر آئے ہیں۔''

نی اکرم طَالِیم نے بیساری گفتگوسی اور انھیں کوئی جواب دیے بغیر اندر تشریف لے گئے۔ پچھ لوگ کہنے گئے: '' آپ مٹالیم کی سیدنا ابو بکر ڈٹاٹی کی رائے اختیار فرمائیں گے۔'' کوئی کہنے لگا:'' آپ سیدنا عبداللہ کوئی کہنے لگا:'' آپ سیدنا عبداللہ بن رواحہ ڈٹاٹی کا مشورہ قبول کریں گے۔'' پھر رسول اللہ طَالِیم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالِ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَ إِنَّ مَثَلَكَ لَيَشُدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَ إِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَابُكُم اللَّهُ وَإِنَّ كَالَهُ السَّلَامُ إِذْ قَالَ: ﴿إِنْ تَعَنِّينُهُمُ فَإِنَّهُمُ فَإِنَّهُمُ فَإِنَّهُ السَّلَامُ إِذْ قَالَ: ﴿ إِنْ تَعَنِّينُهُمُ وَإِنَّ مَثَلَكَ عَلَيْهُ السَّلَامُ إِذْ قَالَ: ﴿ وَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلِ مُوسَى إِذْ قَالَ: ﴿ وَقَالَ مُوسَى اللَّهُ مِنَ الْكَلِيمُ وَ اللَّهُ مَثَلَكَ كَمَثَلِ مُوسَى إِذْ قَالَ: ﴿ وَقَالَ مُوسَى اللَّهُ مِنَ الْكَلِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّه

''بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں کو اس قدر نرم کردیتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں کو اس قدر سخت کر دیتا ہے کہ وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہوجاتے ہیں۔ ابوبکر! تمھاری مثال حضرت میسیٰ علیہ کی ہے جب انھوں نے بیدعا کی تھی:
﴿ إِنْ تُعَیِّدُ بُھُمْ فَائَھُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِدُ لَهُمْ فَائِكَ اَنْتَ الْعَیْنِیْدُ الْحَکِیمُدُ ﴾

''اگر تو انھیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انھیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے (اور ) بڑی حکمت والا ہے۔''<sup>©</sup> اے عمر! تمھاری مثال حضرت نوح علیلا کی سی ہے جنھوں نے بید دعا فر مائی تھی:

﴿ رَبِّ لَا تَنَازُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ۞

" (اے) میرے رب! کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر (باقی) نہ چھوڑ۔"© ① المآندة 5:118. ② نوح 71:26. نیز تیری مثال حضرت موسیٰ علیا جیسی ہے جنھوں نے کہا تھا:

نبی کریم طُلِیْنِ صحابہ کرام بھالیہ اوقات ایبا ہوتا کہ (آپ کے بعد) کوئی دوسرا پہلے سیدنا ابوبکر بڑائی گفتگو فرماتے۔ بسا اوقات ایبا ہوتا کہ (آپ کے بعد) کوئی دوسرا آدمی مشورہ دے دیتا۔ بسا اوقات آپ کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں کرتاتھا، چنانچہ اکیلے آپ ہی کی رائے کے خلاف کوئی آپ کی رائے کے خلاف کوئی آپ می کا رائے کے خلاف کوئی مشورہ دیتا تو اس مخالفت کرنے والے کی رائے کے بجائے آپ ہی کی رائے کو ترجیح دی جاتی اورای کو قابل عمل بنایا جاتا تھا۔ ©



غزوة احد میں مسلمانوں کو بردی علین اور عبرتناک صورت حال سے دوجار ہونا پرا۔

• یونس 88:10 مسند أحمد: 384,383/1، و تفسیر ابن کثیر: 429/2-431، منداحم کی روایت کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحح الاسناد کہا ہے، جبکہ شخ البانی را شن نے ابوعبیدہ کا اپنی براپ ابن مسعود را اللہ علی خابت نہ ہونے کی وجہ سے منقطع کہا ہے۔ (ارواء الغليل: بابن مسعود را اللہ علی اللہ مال اللہ، ص: 335.

صحابۂ کرام نبی اکرم سی ایکی کے آس پاس سے حصف کئے اور میدان کار زار کے گوشوں اور کناروں کی طرف منتشر ہو گئے۔ پھر بدا فواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ سی ایکی کو شہید کردیا گیا ہے۔
اس افواہ کے بنیج میں صحابۂ کرام ٹھائی کا روممل ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ وسیع وعریض میدان جنگ میں ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس عالم میں سیدنا ابو بکر صدیق ٹھائی جوم تو ڑتے ہوئے سب سے پہلے رسول اکرم سی ٹھی کے پاس پہنچ۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح ، علی ،طلحہ ، زبیر ،عمر بن خطاب ، حارث بن صحبہ ابو دجانہ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح ،علی ،طلحہ ، زبیر ،عمر بن خطاب ،حارث بن صحبہ ابو دجانہ اور سعد بن ابی و قاص اور چند دیگر صحابۂ کرام ٹھائی جمع ہوگئے۔ پھر وہ رسول اللہ سی اور عبید کے ہمراہ جبل احد کی ایک گھائی میں چلے گئے تا کہ وہاں سے مسلمانوں کی مادی اور روحانی تو توں کو دوبارہ مجتمع کر سیس۔ آ

سيدنا صديق اكبر النُّيُّ جب غزوهَ احد كاتذكره كرت تو فرمات: «ذٰلِكَ يَوْمٌ كُلُّهُ لِطَلْحَةَ»

''احد کا دن تو در حقیقت طلحه( کی جان نثاری اور بهادری) کا دن تھا۔''

یہ فرما کر آپ وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے اور کہتے: ''احد کے دن میں سب
سے پہلے رسول اللہ طالقیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی
(طلحہ ڈاٹٹ) اللہ کے راستے میں آپ علیا تی خدمن سے
نبرد آ زما ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: ''جو ہوا سو ہوا اب تو بھی طلحہ بن جا اور اس
جیما کردار اداکر۔'' میرے اور مشرکین کے مابین ایک نامعلوم آ دمی قبال میں مصروف تھا
اور میں اس کی نبیت رسول اللہ علیا تی نے دیادہ قریب تھا۔ وہ شخص اس قدر سرعت سے

اور میں اس فی نسبت رسول اللہ منگائی کے زیادہ فریب تھا۔ وہ حص اس فدر سرعت سے آگے بڑھ بڑھ کر دشمن پر جھیٹتا تھا کہ میں اتن تیزی سے دشمن پر نہیں جھیٹ سکتا تھا۔ ذرا

غور کیا تو دیکھنا ہوں کہ وہ سیدنا ابوعبیدہ بن جراح رہائٹی ہیں۔

و مواقف الصديق مع النبي على في المدينة للدكتور عاطف لماضة ، ص: 27.

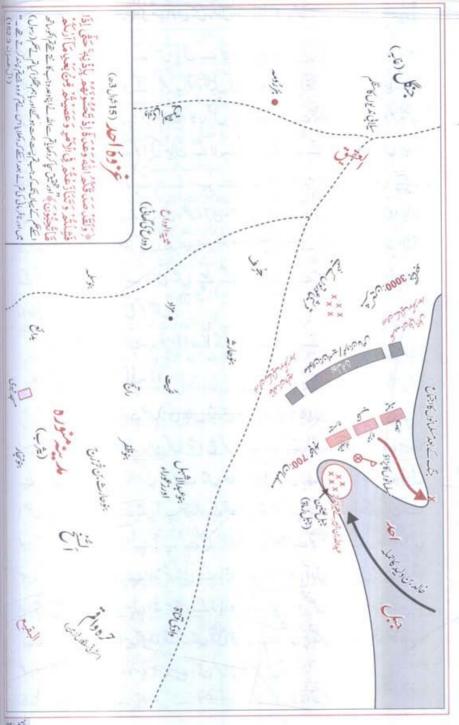

05 5

ہم رسول اللہ عَلَیْمُ کے پاس پہنچ تو و کھا کہ آپ کا ایک رباعی دانت مبارک اللہ شہید کردیا گیا ہے، آپ کا چرہ مبارک زخمی ہے اورخود کے دو طقے آپ کے جڑوں میں پیست ہو چھ ہیں۔ رسول اللہ عَلَیْمُ نے سیدنا طلحہ رفائیُو کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا: ﴿عَلَیْکُمَا صَاحِبَکُمَا» ''پہلے اپنے ساتھی کی خبر لو۔'' اس وقت سیدنا طلحہ رفائیُو کی طالت بیتھی کہ ان کے جہم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے لیکن ہم رسول اللہ عَلَیْمُ کی اس بات پر دھیان نہیں دے سکے۔ سیدنا ابو بکر دھائیُو فرماتے ہیں کہ میں آپ کی اس بات پر دھیان نہیں دے سکے۔ سیدنا ابو بکر دھائیو فرماتے ہیں کہ میں آپ کے جڑوں سے آئی کُڑیاں نکا لئے کے لیے آگے بڑھا تو سیدنا ابوعبیدہ ڈھٹیو نے کہا:''میں آپ کو جڑوں سے آئی کُڑیاں نکا لئے کے لیے آگے بڑھا تو سیدنا ابوعبیدہ ڈھٹیو نے کہا:''میں نیا ہوں کہ آپ اس سعادت عظمیٰ کو میرے لیے چھوڑ دیجے۔'' چنانچہ میں نے بیسعادت ان کے لیے چھوڑ دی۔

سیدنا ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر تھینچنا گوارا نہ کیا کہ کہیں رسول اللہ مگاٹیا گوان کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ انھوں نے اپنے دانتوں کو لوہ کی کڑی پر جمایا اور ایک طلقے کو تھینچ کر تکال باہر کیا جس سے ان کا سامنے والا ایک دانت توٹ گیا اور دوسرا حلقہ تکالنے کے ساتھ ہی ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ سیدنا ابوعبیدہ ڈاٹھ سامنے والے دانت ٹوٹ جانے کے باوجود سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ ہم رسول اللہ مگاٹی کی خبر گیری کرنے کے بعد سیدنا طلحہ ڈاٹھ کے باس پہنچ۔ وہ ایک گڑھے کے اندر گرے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پرستر سے زائد تیر، آگوار اور نیزے کے زخم تھے اور ان کی ایک انگل بھی کٹ چکی تھی۔ ہم ان کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ "گ

① سامنے والے اوپر ینچ کے چار دانتوں کے ساتھ دائیں بائیں اوپر ینچ کے چار دانت رہائی کہلاتے ہیں۔ امام احمد بن محمد شافعی قسطل فی نے نبی سُلُقَیْم کا نجلا دایاں رہائی دانت اُوشے کا ذکر کیا ہے، ویکھیے: (ارشاد الساري: 118/9) © تاریخ الدعوة الإسلامیة للدکتور جمیل عبدالله المصری، ص: 130.

اس غزوے میں سیدنا ابو بکر طافئ کی شان ابوسفیان کی اس گفتگو سے نمایاں ہوتی ہے جب اس نے استفہامی لہج میں کہا:''کیا محمد (طافی ) قوم میں موجود ہیں؟''

اس نے تین مرتبہ بیسوال وہرایا۔ رسول الله مَثَاثِیُمُ نے صحابہُ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا۔

پھراس نے تین مرتبہ کہا:'' کیا ابن ابو قافہ (ابوبکر ٹاٹٹ) موجود ہیں؟''

پھراس نے تین مرتبہ بیسوال کیا:'' کیاتم میں ابن خطاب موجود ہیں؟''

پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بلیٹ کر کہنے لگا: '' لگتا ہے کہ بیرسب (معاذ اللہ) قل ہو چکے ہیں۔، ©

ہے ہیں۔ ''مشرکین کے سردار ابوسفیان کی بیا گفتگو اس کے اس مگان پر دلالت کرتی ہے کہ بلاشبہ

اسلام کے ستون، اس کی بنیاد اور اس کے سرکر دہ نین افراد رسول اللہ سُلُیْنِیْم ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ڈٹائٹیم ہیں۔

غزوہ احد کے بعد جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو گھیر کر انھیں دبو چنا چاہا اور ان کی نخ کنی کا ارادہ کیا تو نبی اکرم عُلِیْم کی منصوبہ بندی اور لائح عمل ان کے منصوبوں سے سبقت لے گیا اور آپ نے ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیا۔ رسول الله عُلِیْم نے مسلمانوں کو، اس کے باوجود کہ وہ شدید زخمی تھے، مشرکین کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ اس کے منصوب کے رسول عُلیْم نے الله تعالی اور اس کے رسول عُلیْم کے منصل الله تعالی اور اس کے رسول عُلیْم کے الله تعالی اور اس کے رسول عُلیْم کے کہا ور مشرکین کے تعاقب میں چل دیے۔

سیدہ عائشہ چھٹا نے ایک مرتبہ سیدنا عروہ بن زبیر کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی تفییر کی:

① فتح الباري: 188/6 و 405/7. ② مواقف الصديق مع النبي ﷺ في المدينة للدكتور عاطف لماضة ، ص: 28.

﴿ اَكَٰذِيْنَ اسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿ لِلَّذِيْنَ الْمُسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿ لِلَّذِيْنَ الْمُسُولُوا مِنْ الْمُدَاوِدِينَ الْمُسْتُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوُا الْجُرَّ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾

''یہی لوگ ہیں جنھوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکو کار اور پر ہیز گار ہیں، ان کے لیے بہت بروا اجرے۔''<sup>①</sup>

چنانچہ سیدہ عائشہ بھائٹا نے دورانِ تفسیر فرمایا: ''اے میرے بھانج! آپ کے والد زیر اور سیدنا ابو بکر بھائٹا کوغزوہ احد کے دیر اور سیدنا ابو بکر بھائٹا کھی لوگوں میں سے تھے۔ جب رسول اگرم مگائٹا کو کو وہ احد کے روز شدید مصائب سے دوچار ہونا پڑا اور مشرکین چلے گئے تو رسول الله مگائٹا کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مشرکین ملیٹ کر حملہ نہ کردیں، چنانچہ آپ مگائٹا نے فرمایا:

«مَنْ يَنْهُ هَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟» "وتم مين سے كون ان كے تعاقب مين جائے گا؟"

اس پر ستر صحابہ نے کبیک کہا جن میں سیدنا ابو بکر اور زبیر رٹا مجھا بھی شامل تھے۔''<sup>©</sup>



ہنوعام قبیلے کے دوافراد کوسیدنا عمرو بن امید ڈاٹٹو نے خلطی سے قل کردیا کیونکہ عمرو ڈاٹٹو کو نی کریم سالٹی اور بنوعام کے مابین طے پانے والے معاہدے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ نبی اکرم سالٹی مقتولین کی دیت پر حصول تعاون کی غرض سے بنونضیر قبیلے کے پاس تشریف لے گئے۔ بنونضیر اور بنو عامر بھی ایک دوسرے کے حلیف تنے اور ان کا آپ ماہدہ تھا، چنانچہ جب نبی اکرم سالٹی آپ سالٹ تشریف لائے تو وہ کہنے آپ میں معاہدہ تھا، چنانچہ جب نبی اکرم سالٹی آبان کے پاس تشریف لائے تو وہ کہنے گئے: ''ابوالقاسم! آپ جو مدد چاہیں گے ہم کریں گے۔''

بنونضیر میں سے چند آ دمی سازش کی غرض سے علیحدہ ہوئے اور آپس میں کہنے لگے:

( أل عمرن 3:172. ٤ صحيح البخاري، حديث: 4077، و صحيح مسلم، حديث: 2418.

"اس آدمی (حضرت محمد منافظ) کوختم کرنے کے لیے آج سے بہتر موقع تبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔' رسول الله ظافیر اس وقت یہود کے گھروں کی ایک دیوار کے ساتھ تشریف فرماتھ۔ وہ کہنے لگے: ''کون ہے جو اس گھریر چڑھے اور اویر سے چٹان لڑھکا کر محمد (اللَّيْمَةِ) كُوفْل كركے بميں راحت پنجائے؟ " بدبخت عمرو بن جحاش بن كعب اس مذموم مقصد کے لیے تیار ہوگیا اور آپ پر چٹان لڑھکانے کے لیے حصت پر چڑھ گیا۔ رسول الله مَنْ لَيْنَامُ ، حضرت ابو بكر ، عمر ، على اور ديگر صحابهُ كرام رَّهُ لَيْنُمُ كے جلو ميں تشريف فر ما تھے کہ آپ پر آسان سے قوم یہود کے مذموم ارادے کی اطلاع پہنچے گئی، چنانچہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف واپس چل دیے۔ جب آپ کے صحابہ کرام ٹھائٹیم نے آپ کا خاصی دیر تک انتظار کر لیا (اورآپ واپس نه آئے) تو وہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ انھوں نے ایک آ دمی کو مدینہ منورہ کی طرف سے آتے دیکھا تو اس سے ر سول الله طالية علية على يوجها اس آدى نے جواب ديا كه ميس نے آپ طالية م كو مدينه منورہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چنانچے صحابہ کرام ٹٹائٹی آپ کی خدمت میں پہنچے گئے۔ تب آپ نے انھیں یہودیوں کی گھناؤنی سازش سے آگاہ فر مایا۔

نبی کریم طَالِیْا نے سیدنا محمد بن مسلمہ ڈالٹی کو بھیج کر بنونضیر کو اپنے پڑوس اور شہر سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔ منافقین نے اس موقع پر بنونضیر کو اس بات پر اُکسایا کہ وہ اپنے علاقے میں ڈٹے رہیں تو وہ ان کی نصرت و اعانت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس سے یہودیوں کی ڈھارس بندھی۔ حیی بن اخطب بھڑک اٹھا۔ اس نے منافقین کی موافقت پر رسول اللہ طالیٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ منورہ (کے پاس) سے نہیں نکلیں گے، چنانچہ نبی اکرم طالیٰ کے ان کا محاصرہ کرلیا جو چھ دن تک جاری رہا۔

یہ ماہ رئیج الاول 4 ھاکا واقعہ ہے کہ نبی اکرم مُناٹیا نے صحابہ کرام ٹھائی کو ہونفسیر کے طاف جنگ کی تیاری اور ان پر چڑھائی کا حکم دیا۔اس موقع پر آپ نے ابن ام مکتوم ڈلاٹیک

کو مدینے کا نائب حاکم مقرر کیا۔ رسول اللہ طُلُقِیم بنفس نفیس صحابہ کرام ڈوائیم کے ساتھ تشریف لے گئے اور چھ دن تک بنونضیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ اسی دوران شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ بعد میں یہودی قلعہ بند ہوگئے تو نبی اکرم شاہیم نے ان کی محجوری کا نے اور جلانے کا حکم دے دیا، پھر آپ نے انھیں اس شرط پر جلاوطن کردیا کہ وہ ہتھیا روں کے سوا جتنا سامان اور مال اونٹوں پر لے جاسکتے ہیں لے جا کیں۔ اس موقع پر ''سورۃ الحشر'' نازل ہوئی۔ <sup>1</sup>



بنومصطلق کے یہودیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ آ در ہونے کا ارادہ کیا تو نبی اکرم مُلَّيْظِ 2 شعبان 5 ھ كوسات سوسحابہ كے ساتھ ان كے مقابلے كے ليے فكے - جب آب يبوديوں کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے مہاجرین کا جھنڈا سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ کے سپر د کیا، جبکہ ایک روایت کےمطابق آپ نے مہاجرین کا حجمنڈ اسیدنا عمار بن یاسر رہائٹیا کے حوالے کیا تھا اور انصار کا حجنڈا سیدنا سعد بن عبادہ ڈاٹٹۂ کوسونیا، پھر آپ نے سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹۂ کو تھم دیا کہ وہ یہودیوں میں بیاعلان کردیں کہ اگرتم ''لا اللہ الا اللہ'' پڑھ لوتو تمھارے جان و مال محفوظ ہوجائیں گے۔سیدنا عمر والٹنؤ نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیاعلان کردیا کیکن یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کردیا، چنانچہ دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہوگئی، پھررسول الله مُلَّاليَّا نے مسلمانوں کو حکم دیا تو انھوں نے ان پر یکبارگ ایسا حملہ کیا کہان میں سے کوئی بھی فرار نہ ہوسکا۔اس حملے کے متیجے میں یہودیوں کے دس آدمی مارے گئے اور باقی سب کوقیدی بنالیا گیا۔مسلمانوں میں سے صرف ایک آ دی شہید ہوا۔<sup>©</sup> ① صحيح البخاري، حديث:4028-4032، والمغازي للواقدي:363/1، والبداية والنهاية: 86/4. ألبداية والنهاية: 4/157.

## « غزوهٔ خندق اورغزوهٔ بنوقر يظه مين شركت « الله »

سیدنا صدیق اکبر ڈاٹھٔ ان دونوں غزوات میں بھی نبی کریم مُٹاٹیئِم کی معیت میں پیش پیش رہے۔ خندق کھودنے کے موقع پرآپ اپنے کپڑوں میں مٹی اٹھا اٹھا کر چھینکتے تھے۔ آپ مُٹاٹیئِم نے محدود وفت میں تیزی سے خندق کھودنے کے عمل کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام ڈٹاٹیئم کے ساتھ مل کر کام کیا تا کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں خندق کی شکل میں ایک مضبوط دفاعی اقدام کر کے اپنا مقصد حاصل کرلیں۔ <sup>©</sup>

# ملح حديبيا ورسيدنا ابوبكر راتين الم

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

«أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ» "الله و المجمع مشوره دو"

سیدنا ابوبکر ڈاٹھئے نے کہا:

«يَا رَسُولَ اللّهِ! خَرَجْتَ عَامِدًا لّهٰذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ حَرْبَهُ أَوْ قَتْلَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهُ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ»

🕍 مواقف الصديق مع النبي ﷺ في المدينة للدكتور عاطف لماضة ، ص:32.

''اے اللہ کے رسول! آپ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے ہیں۔ آپ جنگ کے خواہش مند ہیں نہ کسی کوفل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مقصد کی پیکیل کے لیے سوئے منزل گامزن رہیے، جوشخص بھی ہمیں بیت اللہ میں داخلے سے روکے گا ہم اس سے قبال کریں گے۔'' اس پر رسول اللہ مَا لَیْرُمْ این:

«إِمْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ» "الله كانام لي كرسفر جارى ركھو-"0

دوسری طرف قریش کی حالت بیتھی کہ وہ شدید مشتعل ہے۔انھوں نے حلف اٹھایا کہ وہ محمد (مُنَائِیْم ) کوکسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔اس کے بعد رسول اللہ مُنائِیْم ) کوکسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔اس کے بعد رسول اللہ مُنائِیْم ) اور اہل مکہ کے مابین ندا کرات کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ نبی اکرم مُنائِیْم نے بیمزم کرلیا کہ اگر اہل مکہ کے مطالبات تسلیم اہل مکہ سے مطالبات تسلیم کرلیں گے۔ ©

ندا کرات حدیبیه میں سیدنا ابوبکر رڈاٹٹو کا کردار

نی اکرم منافیظ سے گفت وشنید کے لیے قریش کے متعدد وفود آئے۔ سب سے پہلے ہوخوناعہ قبیلے سے بدیل بن ورقاء آیا۔ جب اسے نبی اکرم منافیظ اور مسلمانوں کے آنے کا مقصد معلوم ہوا تو وہ واپس چلا گیا، پھر مکرز بن حفض، پھر حلیس بن علقہ اور آخر میں عروہ بن مسعود تقفی ہی کے مابین ہوئے۔ مسعود تقفی آیا۔ یہ خدا کرات رسول اللہ منافیظ اور عروہ بن مسعود تقفی ہی کے مابین ہوئے۔ اس گفت و شنید میں سیدنا ابو بکر صدیق بخالیظ اور چند دیگر صحابہ کرام شائیظ بھی شریک تھے۔ واس گفت و شنید میں سیدنا ابو بکر صدیق بخالیظ اور او باش لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے آئے عروہ نے کہا: ''محمد (منافیظ)! آپ ان اوباش لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے آئے بین تاکہ آپ ان کی مدد سے بیت اللہ کی حرمت پا مال کرسکیس قریش کے لوگ اپنے میں تاکہ آپ ان کی مدد سے بیت اللہ کی حرمت پا مال کرسکیس قریش کے لوگ اپنے مانی محمد بین محمد هانی ، صدید الدعوۃ الی الإسلام للدکتور یسری محمد هانی ، ص: 136. و تاریخ الدعوۃ الی الإسلام للدکتور یسری محمد هانی ، ص: 136. و تاریخ الدعوۃ الی الإسلام للدکتور یسری محمد هانی ، ص: 136. و تاریخ الدعوۃ الی الاسلام للدکتور یسری محمد هانی ، ص: 136. و تاریخ الدعوۃ الی الاسلام للدکتور یسری محمد هانی ، ص: 136. و تاریخ الدعوۃ الی الاسلام للدکتور یسری محمد هانی ، ص: 136.

مردوں، عورتوں، چھوٹوں اور بروں سمیت چیتے کی کھالیں پہن کرنگل آئے ہیں۔ انھوں نے اللہ کے نام پر قشمیں اٹھا رکھی ہیں کہ برور بازو آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کی قتم! آپ کے ان ساتھوں کے متعلق تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کرمنتشر ہوجا کیں گے۔''

ال برسیدنا ابوبکر ڈٹاٹھُ نے غیظ وغضب کے عالم میں فرمایا:

«أُمْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ أَنَحْنُ نَفِرٌّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟»

''اپنے معبود''لات' کی شرمگاہ چوں! کیا ہم رسول الله سَلَّالِیْم کو جھوڑ کر بھاگ جا کیے اللہ سَلِیْم کا کہ جھوڑ کر بھاگ جا کیں گے؟'''<sup>(1)</sup>

عروہ کہنے لگا: '' یہ کون ہیں؟'' لوگوں نے بتایا کہ یہ ابوبکر ڈاٹٹی ہیں۔ وہ کہنے لگا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر آپ کا میرے اوپر وہ احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں آپ کونہیں دے سکا تو میں آپ کو اس بات کا بھر پور جواب دیتا۔'' سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹی نے اس سے قبل اس پر کوئی احسان کیا تھا جس کی رعایت رکھتے ہوئے اس نے احتراماً آپ کو اس بات کا جواب دینے سے احتراز کیا۔

سیدنا ابوبکر ڈٹائٹ کے مذکورہ قول کے بارے میں بعض علاء نے کہا ہے کہ آپ کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مصلحت اور ضرورت کے پیش نظر شرمگاہ کا صراحناً نام لینا جائز ہے اور اس بیرائے میں یہ بات ممنوع اور حرام فحش گوئی کے زمرے میں نہیں آتی۔ ② عروہ بن مسعود کی کوشش تھی کہ وہ نفیاتی حملہ کر کے مسلمانوں کو زہنی لحاظ سے شکست و بزیمت سے دوچار کردے، اس لیے اس نے قریش کی عسکری قوت کو بڑھا چڑھا کر فام کریا۔اس نے اپنے موقف کی تصویر مبالغے کی بھرپور رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کی کیونکہ اسے یقین تھا کہ قریش کواس کا فائدہ ضرور پہنچ گا۔اس سلسلے میں اس نے یہ کوشش کی جو بیات کے ایکوشش میں اس نے یہ کوشش کی صحیح البخاری، حدیث 2732۔ ﴿ أبوبكر الصدیق لمحمد مال الله، ص 350۔



کی کہ مسلمانوں کی صفوں میں الجھاؤ، بے چینی، شکوک و شبہات اور فتنہ پیدا ہوجائے۔اس کی بید کوشش اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب اس نے اسلامی لشکر کے قائد اور اس کی سپاہ کے مابین پائے جانے والے مضبوط اعتاد کو کمزور کرنے کے لیے نبی کریم مُلَّا اللَّہِ اس قتم کے الفاظ کے: '' آپ نے اوباش لوگوں کو جمع کر لیا ہے'' سیس'' میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ کرمنتشر ہوجا کیں گے۔'' وغیرہ۔

ال موقع پرسیدنا ابوبکر ڈٹاٹھ کے منہ توڑ جواب نے الٹا عروہ کے احساسات، جذبات اور نفسیات کوشدید جھکے سے دوجار کیا۔ صدیق اکبر ڈٹاٹھ کا یہ کردار آپ کی انتہا درجے کی ایمانی غیرت وحمیت اور آبرومندانہ جذبات کی علامت ہے۔ اس بارے بیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَا تَهَنُّواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمْ مُّوْفِعِنِیْنَ ﴾

"اورتم ستی نه کرواور نه نم کھاؤ ،تم ہی غالب رہو گے اگرتم مومن ہو۔ "<sup>©</sup>

صلح حدیبیہ کے متعلق ابو بکر ڈاٹٹؤ کی رائے

جب رسول الله سُلُولِيَّ کے ساتھ سہیل بن عمروکی قیادت میں مشرکین کے نمائندوں کی شرائط سلح طے پا گئیں تو سیدنا ابو بکر رہا گئی نے مشرکین کے ان مطالبات اور شرائط پرسر سلیم خم کر دیا جن پر رسول الله سُلُولِیْ نے موافقت کا اظہار فرمایا تھا، جبکہ بادی انظر میں اس سلح سے مسلمانوں پر زیادتی اور ان کے حقوق سے تغافل کا پہلونمایاں ہوتا تھا۔ آپ نے اس موقع پر نبی اکرم سُلُولِیْ کی راہنمائی سے موافقت والی روش کو اختیار کیا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ نبی اکرم سُلُولِیْ ابی خواہش اور مرضی سے گفتگونہیں کرتے۔ آپ نے بیمل اس لیے انجام دیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کسی آنے والی خبر سے مطلع کردیا ہوگا۔ مورفین نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رہائی اس معاہدہ صلح کے بارے میں مورفین نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رہائی اس معاہدہ صلح کے بارے میں مورفین نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رہائی اس معاہدہ صلح کے بارے میں

مورخین نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بڑاٹٹؤ اس معاہدہ صلح کے بارے میں السین اللہ مٹالٹؤ کی خدمت میں حاضر اپنے اختلاف کا علی الاعلان اظہار کرتے ہوئے رسول الله مٹالٹؤ کی خدمت میں حاضر ال عمران 139:3 کے تاریخ الدعوۃ إلی الإسلام للدکتور یسری محمد ھانی مس : 138. ہوئے۔اور آپ کو مخاطب کر کے کہنے گگے: '' کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں؟'' رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَالَيْهِ فِي ارشاد فرمایا: «بَلٰی»'' کیوں نہیں!''

سیدنا عمر ڈالٹھؤنے کہا:'' کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟''

آپ مَالِينَةِ فِي مِايا: «بَلْي» "كيون نبين!"

سیدناعمر والنفؤنے بھراستفسار کیا:'' کیا وہ (اہل مکہ)مشرک نہیں ہیں؟''

آپ مَالْيَا مِنْ مَا يَا اللهِ مَالِيَا اللهِ الله

پھرسیدنا عمر رہائیئئےنے کہا:''تو پھر ہمیں ہمارے دین کے معاطع میں کس بنا پر رسوائی سے دوجار کیا جارہا ہے؟''

اس کے جواب میں رسول الله مُؤاثِرُم نے فرمایا: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ»

''بلاشبه میں الله کا رسول ہوں اور میں الله کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔''<sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم تلفظ نے بیہ جواب مرحمت فرمایا تھا:

«أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَ لَنْ يُّضَيِّعنِي»

''میں اللہ کا بندہ اوراس کا رسول ہوں، میں ہر گز اللہ کی حکم عدولی نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا۔''<sup>©</sup>

سیدنا عمر دلانٹو نے کہا:'' کیا آپ نے بینہیں فرمایا تھا کہ ہم عنقریب بیت اللہ جا ئیں گے اوراس کا طواف کریں گے؟''آپ نے فرمایا:

«بَلْي، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ هٰذَا الْعَامَ؟»

'' كيول نہيں! ليكن كيا ميں نے شمصیں بي خبر بھی دی تھی كہ يقيناً ہم اس سال بيت اللہ پنچيں گے؟''

السيرة النبوية لابن هشام: 346/3. (2) السيرة النبوية لابن هشام: 346/3، و تاريخ الطبري:364/2.

سیدنا عمر خالفنُ نے کہا: ' د منہیں!''

آپ مَالَيْنَا نَے فرمایا: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَ مُطَوِّفٌ بِهِ»

''تو یقیناً تم بیت الله بھی پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔''

سیدنا عمر والنفافر ماتے ہیں کہ چھر میں سیدنا ابو بکر والنفائے یاس آیا اوران سے کہا:

"ابوبكر! كيامحر مَاليَّيْمُ الله ك رسول نهيس مين؟"

انھوں نے جواب دیا: «بکلی» دد کیون نہیں!"

میں نے کہا:'' کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟''

انھوں نے جواب دیا: "بکٹی"'' کیوں نہیں!''

میں نے کہا:'' کیا وہ (اہل مکہ)مشرک نہیں ہیں؟''

انھوں نے فرمایا: «بلکی "'کیوں نہیں!''

میں نے کہا:''تو پھرہمیں ہمارے دین کے معاطم میں کس بنا پر رسوائی سے دوجار کیا جا؟'' سیدنا ابوبکر رہائٹۂ نے سیدنا عمر کو احتجاج بند کرنے اور مخالفت ترک کرنے کی نصیحت کی اور بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا:

﴿ اِلْزَمْ غَرْزَهٌ ۚ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَ أَنَّ الْحَقَّ مَا أَمَرَ بِهِ وَ لَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ اللهِ وَ لَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ»

"رسول الله علی کا دامن تھاہے رکھو۔ تالع فرمان بے رہو کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ الله تعالیٰ کے رسول ہیں، بلاشبہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ آپ الله تعالیٰ کے عظم کی بھی سرتانی نہیں کر سکتے، نہ الله تعالیٰ آپ کو کسی صورت میں ضائع کرے گا۔" <sup>©</sup>

سيدنا الوبكر النفظ كابير جواب رسول الله مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَل

حالانکہ سیدنا ابو بکر رہائی نے نبی کریم مگائی کا جواب نہیں سناتھا، چنانچہ اس سے نابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رہائی سیدنا عمر رہائی کا مل سے کہ سیدنا ابو بکر رہائی سیدنا عمر رہائی سیدنا عمر رہائی سیدنا عمر رہائی صاحب الہام سے اور ان کی موافقت کرنے والی شخصیت سے اور ان کی رائے ہمیشہ سیح نکلی تھی لیکن پھر بھی آپ کا مرتبہ صاحب الہام شخصیت سے اعلی اور فائق ہے کیونکہ آپ ہر قول وفعل کورسول معصوم مالی کے اخذ کرتے تھے۔ ا

سیدنا صدیق اکبر والنونے بعد میں کسی موقع پر حدیبیہ کے مقام پر حاصل ہونے والی عظیم فنح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

'' دور اسلام میں کوئی بھی فتح حدیبیہ کی فتح ہے بڑھ کرعظیم نہیں ہے لیکن اس دن لوگوں کی فہم وفراست اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے مامین معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ حقیقت بیے ہے کہ لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ الله تعالیٰ بندوں کی عجلت کے مانند جلد بازی نہیں کرتا بلکہ وہ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک معاملات اس مطلوبہ حد تک نہیں بہنچ جاتے جو وہ عابتا ہے۔ میں نے (صلح حدیبیہ میں مشرکین کے قائد) سہیل بن عمرو والفیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر دیکھا کہ وہ قربان گاہ کے قریب کھڑے ہیں اور رسول الله مَا يُنْ كُو قرباني كے اونٹ بیش كررہے ہیں اور رسول الله مَا يُنْ اين ہاتھوں سے ان اونٹوں کونح کر رہے ہیں، پھر جب رسول الله مَثَاثِیْم نے تجام کو بلا کر ا بینے سر کے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ سہیل بن عمرو ڈاٹٹئ رسول اللہ مَاٹِیْلِم کے موئے مبارک چن چن کرانی آنکھوں پر رکھ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے صلح حدیب پیرکا وہ منظر یاد آگیا جب وہ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' اور''محمہ رسول اللهٰ" لکھنے سے انکاری تھے۔ اس منظر کا آئکھوں کے سامنے آنا تھا 🗹 الفتاوي لابن تيمية : 11/111. کہ میں بے اختیار اس اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا جس نے انھیں ہدایت اسلام سے سرفراز کیا۔''<sup>1</sup>

یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق والفیٔ سب صحابهٔ کرام سے بڑھ کر صائب الرائے اور عقل و دانش میں سب سے کامل تھے۔®



جب رسول الله عَلَيْظِ نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور قال کے لیے مستعد ہو گئے تو آپ نے سب سے پہلے جس شخص کو کمانڈر بنا کر بھیجا وہ سیدنا ابو بکر ڈلٹٹو تھے۔ آپ عَلَیْظِ نے انھیں خیبر کے ایک قلعے کی طرف بھیجا۔ آپ نے بڑی جوانم دی اور شجاعت سے یہ معرکہ لڑالیکن آپ فتح سے ہمکنار نہ ہو سکے، چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے، پھر آپ عَلَیْظِ نے لڑالیکن آپ فتح سے ہمکنار نہ ہو سکے، چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے، پھر آپ عَلَیْظِ نے سیدنا عمر ڈلٹٹو کو بھیجا، انھول نے بھی وشمن سے جھڑ پیس کیس لیکن حصول فتح میں ناکام رہے اور واپس آگئے، پھر آپ عَلَیْظِ نے فر مایا:

«لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَّجُلّا يُجِبُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»

''کل میں بیعکم ایسے شخص کو دول گا جواللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔'' چنانچہ بیداعز از حضرت علی ڈاٹنڈ کونصیب ہوا۔ <sup>©</sup>

بعض صحابۂ کرام نے نبی اکرم مَالیَّیْم کو یہودیوں کی قوت، جوش اور عزیمت کو کمزور کرنے کے لیے کھجوروں کے درخت کا مشورہ دیا۔ رسول الله مَالیَّامِ نے بھی اس مشورے پر رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ مسلمانوں نے جلدی سے کھجوروں کے درخت کا شخ شروع کردیے۔سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹیُورسول الله مَالیُونِ کی خدمت میں حاضر ہوئے کا شخ شروع کردیے۔سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹیورسول الله مَالیُونِ کی خدمت میں حاضر ہوئے

- (1) كنز العمال؛ رقم: 30136 بحوالم خطب أبي بكر الصديق لمحمد أحمد عاشور؛ ص: 117. التعمال؛ رقم: 26/1.
  - محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



08:20

اور مشورہ دیا کہ درخت کا منے مناسب نہیں کیونکہ خیبر بزور بازو فتح ہویا صلح کے ذریعے ملمانوں کی ہاتھ آئے، دونوں صورتوں میں آئندہ نقصان مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ نبی اگرم مُلَاثِمُ نے صدیق اکبر ڈلاٹھُ کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ روک لیے کا تھ دیا، چنانچے صحابہ کرام نے مجبوریں کا شنے سے ہاتھ روک لیے۔ <sup>10</sup>



سیدنا سلمہ ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹھؤ نے سیدنا ابوبکر صدیق ڈاٹھؤ کو ہمارا اور میں امیر مقرر فرما کرنجد کی طرف بھیجا۔ ہم نے بنو ہوازن کے لوگوں پر شب خون مارا اور میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھر والوں کوئل کیا۔ اس موقع پر ہمارا جنگی شعار (Code Word)
''اُمِت اُمِت'' تھا۔ ﴿ اَلَٰ اِلْمُ اَلَٰ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰ



سیدنا سلمہ بن اکوع و و ایک اور استے ہیں کہ ہم سیدنا ابوبکر و النی کی قیادت میں بنو فزارہ کے خلاف الشکر کشی کے لیے نگلے۔ جب ہم ایک چشمے کے پاس پہنچ تو انھوں نے ہمیں دیا۔ جب ہم نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے تو سیدنا ابوبکر و النی نئی نے ہمیں برٹاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ہم نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے تو سیدنا ابوبکر و النی نئی ہمیں بورش کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے دہمن پر ہلہ بول دیا، جو شخص بھی چشمے کے قریب آتا ہم اس سے قال کرتے۔ اس دوران میں، میں نے عورتوں اور بچوں پر شمل لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو پہاڑ کی جانب رواں دواں تھا، میں ان کے بیچھے بھاگا۔ مجھے یہ فدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ تک نہ بہنی جا کیں، چنانچہ میں نے ایک یہ فدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ تک نہ بہنی جا کیں، چنانچہ میں نے ایک یہ فدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ لوگ مجھ سے پہلے بہاڑ تک نہ بہنی جا کیں، چنانچہ میں سے ایک ایک نے ایک المغازی للواقدی: 124/1 کے درمیان سے گزرا جب انھوں نے تیر دیکھا تو وہ رک گئے، المغازی للواقدی: 124/2 سنن أبی داود، حدیث: 2638، والطبقات لابن سعد: 124/1.

چنانچہ میں نے آنھیں اسیر بنا کر چشمے کے پاس سیدنا ابوبکر دھھٹی کی خدمت میں پیش کردیا۔
ان قید یوں میں پرانا خشک چمڑا زیب تن کیے ہوئے ایک خاتون بھی شامل تھی۔ اس کے
ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ وہ عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی۔سیدنا ابوبکر ڈٹاٹٹؤ
نے اس خاتون کی حسین لڑکی مجھے انعام میں دے دی۔

میں اس لڑی کو اسی طرح مدینه منورہ لے آیا اوراسے ہاتھ تک لگایا نہ کیڑا ہٹا کر دیدارِ جمال کیا۔ مدینہ پہنچ کربھی میں نے ایک رات گزاری لیکن میں نے اس کا کیڑا نہیں ہٹایا۔ اگلے دن بازار میں میری ملاقات رسول الله مُثَاثِیَّا سے ہوئی تو آپ مُلَیِّا نے مجھ سے فرمایا: «یَا سَلَمَةُ! هَبْ لِی الْمَرْأَةَ» ''سلمہ! وہ لڑی مجھے ہبہ کردو۔''

میں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! مجھے وہ لڑکی بھلی لگی ہے کیکن میں نے ابھی تک اس کا کیٹرا بھی نہیں اٹھایا۔''

اس پر رسول الله مَا اللهِ عَامُون موكَّ اور مجھے چھوڑ كر چلے گئے۔

دوسرے دن رسول الله مَاليَّةُ عِمر بازار ميں ملے۔ اور مجھ سے فرمايا:

«يَا سَلَمَةُ! هَبْ لِي الْمَرْأَةَ» (مسلمه! وه الركي مجھ بهر كردو."

میں نے پھرعرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! اللہ کی قشم! میں نے اسے کپڑا ہٹا کر بھی نہیں دیکھا۔اے اللہ کے رسول! اب وہ آپ ہی کی ہے۔''

رسول الله عَلَيْهُم نے اس لڑکی کو بطور فدیداہل مکہ کے پاس بھیج دیا اوراس کے بدلے اہل مکہ سے مسلمان قیدیوں کوآزاد کرالیا۔ <sup>10</sup>



رسول الله سَوَّلَيْمُ كُوسِلُمُ عديبير كموقع پرمشركين مكه نے جس عمرے كى ادائيگى سے 
 صحيح مسلم، حديث: 1755، ومسند أحمد: 51/4، والطبقات لابن سعد: 164/4.

روک دیا تھا اس کی جگہ پر آپ نے عمرۃ القصناء ادا کیا۔ اس سفر میں رسول الله مُلَّاتِیْمُ کے اُسلامی میں سول الله مُلَّاتِیُمُ کے اُسلامی میں اللہ مُلَّاتِیُمُ کے اُسلامی میں اُسلامی میں اُسلامی اُسلا



سيدنا رافع بن عمروطائي وللثيَّة فرمات بين: "رسول الله سَلَيْنَا في سيدنا عمرو بن عاص وللنَّهُ کوسریئہ ذات السلاسل کے موقع پر اسلامی جیش کا سیہ سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ اس کشکر میں سیدنا ابوبکر، عمر اور دیگر معزز صحابهٔ کرام ٹھائٹٹم کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور'' طے' نامی پہاڑ کے پاس بڑاؤ ڈالا۔سیدنا عمرو دلائنظ فرمانے لگے: ''راستے کی راہنمائی کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو۔' صحابہ کرام فرمانے گے: ''اس کام کے لیے ہم رافع بن عمرو داللہ کے سواکسی اور کونہیں جانتے کیونکہ وہ دور جاہلیت میں لوگوں پر اسلیے ہی غارت گری کیا کرتے تھے۔'' سیدنا رافع رہائے فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے اس معرکے سے فارغ ہوکر ووبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں سے ہم نے ایے سفر کا آغاز کیا تھا تو میں نے سیدنا ابو بکر واٹھ کو اپنی رفاقت کے لیے تا ڑ لیا۔ آپ فدک کی بنی ہوئی (فدکی) عباء زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جب آپ سوار ہوتے تو کسی فلال ( کانٹے یا پن وغیرہ) کے ذریعے ہے اس عباء کو جوڑ کر زیب تن کر لیتے اور جب سواری سے اترتے تو اسے نیچے بچھا لیتے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: "جناب ابو بمرا میں نے اینے ساتھوں میں سے آپ کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا ہے،

> لیکن مجھے طویل نفیحت نہ سیجیے۔مبادا میں اسے بھول ہی جاؤں۔'' سیدنا ابو کمر دھائیڑنے فرمایا: "تَحْفَظُ أَصَابِعَكَ الْخَمْسَ؟»

🛈 تاريخ الدعوة الإسلامية للدكتور جميل عبدالله المصري، ص: 142.

مجھے ایسی تھیجت فرمائیے کہ میں اس پر کاربند ہوجاؤں تو میں بھی آپ کی طرح ہوجاؤں

'' کیا تھے اپنی پانچ انگلیاں بخوبی یاد ہیں؟''

میں نے کہا: ''جی ہاں!''

انھوں نے فرمایا:

«تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ تُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَ تُؤْتِي زَكَاةَ مَالِكَ وَ تَحُجُّ الْبَيْتَ وَ تَصُومُ رَمَضَانَ وَ مَنْ حَفِظْتَ؟»

"تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد مُلَّاثِیْمُ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پانچوں نمازیں اداکرو، اگر تمھاے پاس حسب نصاب مال ہے تو اس مال کی زکاۃ اداکرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ کیا تم نے یہ باتیں یادکرلی ہیں؟"

میں نے کہا: "جی ہاں!"

سيدنا ابوبكر والنَّوْ نَ فرمايا: ﴿ وَ أُخْرَى لَا تُوَّمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ﴾

'' دوسری نفیحت بیہ ہے کہ اگر شمصیں دو آ دمیوں پر بھی امیر بنایا جائے تب بھی تم امیر نہ بننا۔''

> میں نے کہا: '' پختہ گھر والو! کیا حکومت اور امارت تمھی میں رہے گی؟'' سیدنا ابو بکر دلائٹۂ نے جواب دیا:

«يُوشِكُ أَنْ تَفْشُو حَتَّى تَبْلُغَكَ وَ مَنْ هُوَ دُونَكَ ، إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَلْهِ لَمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ عَلَيْ النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ، فَمِنْهُمْ مَّنْ دَخَلَ لِللهِ فَهَا بَعَثَ نَبِيَّهُ عَلَيْهُمْ مَّنْ دَخَلَ لِللهِ فَهَدَاهُ الله وَ مِنْهُمْ مَّنْ أَكْرَهَهُ السَّيْفُ، فَهُمْ عُوَّادُ اللهِ وَ جِيرَانُ اللهِ فَهَدَاهُ الله وَ مِنْهُمْ مَّنْ أَكْرَهَهُ السَّيْفُ، فَهُمْ عُوَّادُ اللهِ وَ جِيرَانُ اللهِ فَي خَفَارَةِ اللهِ وَ بِيرَانُ اللهِ فَي خَفَارَةِ اللهِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ أَمِيرًا وَ فَتَظَالَمَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ فَلَمْ

يَأْخُذْ لِبَعْضِهِمْ مِّنْ بَعْضِ انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُ ۚ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَتُؤْخَذُ شَاةُ جَارِهِ فَيَظَلُّ نَاتِئَ عَضَلَتُهُ غَضَبًا لِّجَارِهِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ جَارِهِ»

"بوسكتا ہے كه امارت وحكومت كا معامله تھيل جائے اور وہتم تك" بلكة تمھارے علاوہ دوسروں تک' رسائی حاصل کر لے۔ دیکھو! جب اللہ تعالیٰ نے اینے نبى عَنْ عَلَيْمٌ كومبعوث فرمايا تو لوك مختلف حالات ميس دائره اسلام ميس آئ، بعض لوگ صرف الله تعالی کی رضا کے لیے اسلام میں داخل ہوئے، چنانچہ الله تعالی نے انھیں ہدایت سے بہرہ مند کیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنھیں تلوار نے اسلام قبول كرنے يرمجبور كيا۔ وہ طوعاً ياكر با اسلام ميں داخل ہو گئے تو سب الله كى پناہ ميں آگئے،اس کے دائر ۂ حفاظت میں پہنچ گئے اور پر امن ہو گئے۔ جب آ دمی منصب امارت پر فائز ہواورلوگ اس کے عہد میں ایک دوسرے برظلم کریں لیکن وہ ان کے مابین انصاف کے تقاضے بورے کرکے کسی کوکسی سے حق نہ دلوائے تو یقیناً الله تعالی اس سے انتقام لے گا۔ اگرتم میں سے کس شخص کے پناہ یافتہ کی بکری چرالی جائے تو اینے پناہ یافتہ اور حلیف کی خاطر غیظ وغضب سے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ تو اینے پناہ یافتہ اور حلیف کے لیے سب سے بڑھ کر غضب ناک ہوگا۔''<sup>©</sup>

نفیحت صدیقی سے ماخوذ اسباق

ای نفیحت میں ابنائے اسلام کے لیے بہت سی عبرتیں اور اسباق موجود ہیں جے رسول الله علیہ اور اسباق موجود ہیں جے رسول الله علیہ کی تربیت یافتہ جلیل القدر صحابی سیدنا ابو بکر دلاتھ کے تربیت یافتہ جلیل القدر صحابی سیدنا ابو بکر دلاتھ کے تربیت بین: میں سے اہم ترین اسباق بیہ ہیں:

🛈 مجمع الزوائد للهيثمي :202/5.

اہمیت عبادات: آپ نے اس نفیحت میں عبادات کی اہمیت اجاگر کی ہے، چنانچہ آپ نے نماز کا تذکرہ فرمایا کیونکہ وہ دین کا ستون ہے۔ اسی طرح آپ نے دیگر عبادات زکاۃ، روزہ اور جج کا تذکرہ کیا۔

حكومت و امارت كا عدم مطالبه: آپ نے امير نه بننے كى جو نصيحت فرمائى ہے وہ در حقيقت رسول الله سَائِيْنَا كى اس نصيحت سے بڑى مماثلت ركھتى ہے جو آپ سَائِيْنَا نے سيدنا ابوذرغفارى رُوْلِنَا كُوان الفاظ مِيس فرمائى تھى:

«إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَّ إِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَّ نَدَامَةٌ الِّلَا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

'' بلاشبہ امارت در حقیقت ایک امانت ہے اور جو کوئی اس کا حق ادا نہ کرے اس کے لیے روز قیامت بیامارت رسوائی اور ندامت بن جائے گی۔''<sup>(1)</sup>

سیدنا ابوبکر صدیق والنی این حبیب محمد منافیا کی اس نصیحت کو نه صرف بخوبی سیحضے والے تھے بلکہ انھوں نے اس نصیحت کو اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لیا تھا، اسی لیے ایک روایت میں ان سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

"إِنَّهُ مَنْ يَّكُ أَمِيرًا فَإِنَّهُ أَطْوَلُ النَّاسِ حِسَابًا وَّ أَغْلَظُهُمْ عَذَابًا وَّ مَنْ لَّا يَكُنْ أَمِيرًا فَإِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ النَّاسِ حِسَابًا وَّ أَهْوَنِهِمْ عَذَابًا»

"جو شخص منصب امارت پر فائز ہوگا تو روز قیامت اس کا حساب سب سے طویل اور کڑا ہوگا، نیز (اگر وہ عذاب کا مستحق ہواتو) وہ سخت ترین عذاب سے دوجار ہوگا اور جو شخص منصب امارت سے فیج گیا،اس کا حساب نہایت آسان ہوگا اور (اگر وہ مبتلائے عذاب کیا گیا تو) اس کا عذاب بھی نہایت بلکا اور نرم ہوگا۔"

صحيح مسلم، حديث: 1825. (2) استخلاف أبي بكر الصديق للدكتور جمال عبدالهادي،
 ص: 139.

یہ ہے منصب امارت کی حقیقت سیحھے میں سیدنا صدیق اکبر ڈلٹٹؤ کی فہم وفراست۔ ظلم کی ممانعت: اللہ تعالی نے اپنی ذات پرظلم کوحرام قرار دیا ہے اور لوگوں کو بھی ایک دوسرے پرظلم کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ روز قیامت ظلم تاریکیوں اور ظلمات کی شکل اختیار کرجائے گا، مزید برآں حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں مومنوں پر ظلم کرنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے:

«مَنْ عَادٰي لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»

''جس نے میرے کسی ولی کواذیت دی تو بلاشبہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔''<sup>©</sup>

کیونکہ مومن اللہ کے ولی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں ہیں اوراللہ تعالیٰ کو

اس امر کا زیادہ استحقاق ہے کہ وہ اپنے پناہ یافتہ کے لیے غیظ وغضب میں آئے۔ © ﷺ اسلام کے ابتدائی ادوار میں امت کے بہترین اور نیک لوگ ان پر حاکم اور امیر رہے

میں منا کا جابلتان اروار میں است سے من ریں اور میں وٹ ان پر جا ہورہ بیر رہے۔ بعد ازال ایسا وقت آیا کہ امارت کا معاملہ عام ہوگیا، امارتیں اور حکومتیں اس قدر کثیر

ہو گئیں کہ ان پر بعض ایسے افراد نے بھی قبضہ جمالیا جو سرے سے اس کے اہل ہی نہیں تھے۔ سیدنا ابو بکر دلائٹۂ کی بیر پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ بلاشبہ امارت حقیر اور

معمولی چیز ہے اور وہ دور قریب ہے جب امارت کا معاملہ اس قدر عام ہو جائے کہ اس پرایسے لوگ قبضہ جمالیں جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔<sup>©</sup>

پ عزوہ ذات السلاسل میں امراء اور حکمرانوں کے احرام کے سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر والٹن کا کردار بہت نمایاں ہے۔ اس سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اس قدر

① صحيح البخاري، حديث:6502، ومسند أحمد:6566. ② استخلاف أبي بكر الصديق للدكتور جمال عبدالهادي، للدكتور جمال عبدالهادي،

ص:140.

پاکیزہ نفس تھے کہ دوسرے کی شخصیت کی تغمیر، دوسروں کوخراج تحسین پیش کرنے اور ان کا احترام کرنے کی بڑی قدرت اور خصوصی مقام رکھتے تھے۔ <sup>©</sup>

حضرت عبداللہ بن بریدہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہر نے سیدنا عمرہ بن عاص ڈاٹھ کو غزوہ ذات السلاسل میں امیر مقرر فرما کر بھیجا، جبکہ اس نشکر میں سیدنا ابو بکر اور عمر ڈاٹھ کھی شامل تھے۔ جب نشکر اسلام مقام جنگ کے قریب بیٹی کر خیمہ زن ہوا تو سیدنا عمرہ ڈاٹھ آپ سیدنا عمرہ ڈاٹھ کو جمارا امیر ابو بکر ڈاٹھ نے نے اصوں نے خود عمرہ ڈاٹھ کے پاس جانے کا ادادہ کرلیا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر ڈاٹھ نے نے انھوں نے خود عمرہ ڈاٹھ کی باک کہ رسول اللہ مٹاٹھ نے سیدنا عمرہ ڈاٹھ کو جمارا امیر صرف اسی لیے بنایا ہے کہ وہ معاملات حرب سے بخو بی آشنا ہیں۔ یہ بات من کر سیدنا عمرہ ڈاٹھ خاموش اور پرسکون ہوگئے۔ ﴿



ابن اسحاق نے سیدنامِسور بن مخرمہ ڈاٹھٹا اور مروان بن مکم کے حوالے سے سلح حدیبید کی جنگ بندی کے بعد فتح مکہ کا سبب نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبید کی جنگ بندی کے بعد فتح مکہ کا سبب نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عہد و بیان شرائط میں سے ایک شرط ہے بھی تھی کہ جو قبیلہ حضرت محمد رسول اللہ ٹاٹھٹا کے عہد و بیان میں میں شامل ہوجائے اور جو قریش کے عہد و بیان میں شامل ہوجائے۔ بنو خزاعہ نے اٹھ کر کہا: ''ہم محمد ٹاٹھٹا کے عہد و بیان میں شامل ہوتے ہیں۔'' اور بنو بکر نے اٹھ کر کہا: ''ہم قریش کے عہد و بیان میں شامل ہوتے ہیں۔'' اور بنو بکر نے اٹھ کر کہا: ''ہم قریش کے عہد و بیان میں شامل ہوتے ہیں۔'' اور بنو بکر نے اٹھ کر کہا: ''ہم قریش کے عہد و بیان میں شامل ہوتے ہیں۔'' سترہ یا اٹھارہ ماہ تک وہ اپنے عہد پر قائم رہے۔

① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 382. ② المستدرك للحاكم: 42/3 التحام عاكم اورزيم في في قرار ديا ہے۔

بعدازاں ہوبکرنے ایک رات مکہ مکرمہ کے قریب'' و تیر'' نامی چشمے کی جگہ پر ہوخزاعہ پرشب خون مارا۔ قریشیوں نے کہا:''رات کا وقت ہے، اندھیرا جھایا ہوا ہے۔ کوئی ہمیں

پر سب دل دور کر ایس کے بارے بارے میں معلوم ہوگا کہ انھوں نے حملہ کیا ہے۔'' دمکھ سکے گا نہ محمد (سُلِیْنِیْم) کو ہمارے بارے میں معلوم ہوگا کہ انھوں نے حملہ کیا ہے۔'' چنانچہ بیسوچ کر انھوں نے بنو بکر کو ہتھیار اور اسلحہ بہم پہنچا کر نہ صرف ان کی امداد کی بلکہ

پ پ پ یہ رسول الله مَنَاقِیْم کی دشمنی میں انھوں نے بنو بکر سےمل کر بنوخزاعہ کی خون ریزی میں بھی بھر پور حصہ لیا۔ بنوخزاعہ کا ایک فر دعمرو بن سالم امداد طلبی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا اور اس

نے رسول الله مَالِیْمُ کو مخاطب کر کے بیراشعار پڑھے:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُّحَمَّدًا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيكَ الْأَتْلَدَا فَاللّٰهُمَّ إِنِينَا وَأَبِيكَ الْأَتْلَدَا فَانْصُرْ هَدَاكَ اللّٰهِ يَأْتُوا مَدَدًا

''اے میرے پروردگار! میں محمد (مُنْالِیْمُ) کو اپنے اور ان کے آباء واجداد کا قدیم معاہدہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر قائم رکھے، آپ ہماری فوری مدوفرمائے اور اللہ کے بندوں کو بلائے تاکہ وہ ہماری کمک کے طور پر ہمارے یاس آئیں۔''

رسول الله مَا الله مَ

''عمرو بن سالم! تمھاری امداد کی جائے گی۔''<sup>©</sup>

نی اکرم مُنَّاثِیْمِ نے صحابۂ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری فرمائی اوراس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھا، نیز آپ مُنَّاثِیْمِ نے اللّٰہ تعالیٰ سے بیہ دعا کی کہ بیہ معاملہ قریش سے اس وقت تک پوشیدہ رہے جب تک آپ مُنَاثِیْمِ اسلامی لشکر کے ساتھ اجا تک

فریس سے آل وقت تک پوشیدہ رہے جب تک آپ طاقی اسلامی طنگر کے ساتھ اچا تک حملہ آور ہوکر مکہ مکرمہ کو فتح نہ کر لیں۔ دوسری طرف قریش کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں

🛈 السيرة النبوية لابن هشام:44/4.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نی اکرم مَثَافِیْ کو بنوخزاعد پر حملے کاعلم نہ ہوگیا ہو، چنانچہ ابوسفیان رسول الله مَالَیْم ہے ملاقات کی غرض سے مکه مکرمہ سے لکلا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا:''محمد! (مَالَیْمُ) عہدو پیان کو مزید مضبوط سیجیے اور صلح کی مدت میں بھی اضافہ کر دیجیے۔'' نبی اکرم مَالَیْمُ فَا اِسْ سے دریافت فرمایا:

«لِذَٰلِكَ قَدِمْتَ؟ هَلْ كَانَ مِنْ حَدَثٍ قِبَلِكُمْ؟»

"كياتم اى مقصد سے آئے ہو؟ كياتمهارى طرف سے صلح شكنى كاكوكى واقعه تو پيش نہيں آيا؟"

ابوسفیان کہنے لگا: ''اللہ کی پناہ! ہم بغیر کسی تغیر و تبدل کے یوم حدیبیہ والی صلح اور عہد پر اب بھی قائم ہیں۔'' پھر ابوسفیان صحابۂ کرام سے ملاقات کرنے کے ارادے سے نبی اکرم مُلِینًا کے پاس سے اٹھ کر باہرنکل گیا۔ <sup>©</sup>

ابوبکر رہائٹۂ اور ابوسفیان کے مابین ملاقات

ابوسفیان نے سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹاٹھ کے سامنے بیہ مطالبہ رکھا کہ وہ معاہدے کی تجدید کرلیس اور مدت معاہدہ میں توسیع کریں۔آپ نے جواباً فرمایا:

«جِوَادِي فِي جِوَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ ، وَاللهِ! لَوْ وَجَدْتُ الذِّرَّ تُقَاتِلُكُمْ لَاَّعَنْتُهَا عَلَيْكُمْ»

"رسول الله مَنْ اللهُ م خلاف مجھے چیونٹیاں بھی لڑتی ہوئی مل جائیں تو میں تمھارے خلاف ان کی مدد کروں گا۔"

اس گفتگو سے سیدنا صدیق اکبر راتھ کی ذہانت و فطانت اور سیاس بصیرت نمایال ( التاریخ السیاسی والعسکری للدکتور علی معطی ، ص: 365 ، و تاریخ الطبری: 43/3.

ہوتی ہے، پھر اس سے دین حق پر آپ کے قوی ایمان کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ آپ بے خوف و خطر ابوسفیان کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں قریش کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں حتی کہ اگر انھیں قریش کے خلاف چیونٹیاں بھی لڑتی ہوئی مل جائیں تو وہ قریش کے خلاف ان کی بھی مدد کریں گے۔ <sup>©</sup>

سیده عا کشه اورسیدنا ابوبکر راهمهٔ کا ایمان افروز واقعه

سیدنا ابوبکر و النی سیدہ عائشہ و النی کے پاس تشریف لائے۔ وہ ( مکہ پر یلغار کی تیاری کی غرض ہے) گیہوں چھان رہی تھیں اور نبی کریم مُنالیکی نے انھیں اس معاملے کو مخفی رکھنے کا تھم دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر و النیک نے ان سے دریافت کیا:

«يَا بُنَيَّةُ! لِمَ تَصْنَعِينَ هٰذَا الطَّعَامَ؟»

''بیٹی!تم بیکھانے کا سامان کیوں تیار کررہی ہو؟''

سیدہ عائشہ رکھانے سکوت فرمایا، پھرآپ نے پوچھا:

«أَيُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي أَنُ يَغْزُو؟» "كيارسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَرْوك كا اراده ركهت بين؟"

اس سوال برجهی جفرت عائشه رفاقها خاموش ربین،

پُور حضرت ابو بکر ولائشُون نے بوچھا: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ بَنِي الْأَصْفَرِ؟» ' شايد آپ كَالْيُمْ ا

رومیوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟'' .

اس پر بھی حضرت عائشہ ڈاٹھانے خاموش اختیار کی،

يُر حضرت ابوبكر والتَّوَّ في استفسار كيا: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَهْلَ نَجْدِ؟» 'شاير آپ كَالْيُمُ

اہل نجد کا قصد فرمانا چاہتے ہوں گے۔''

سيده عائشه دليلهٔ بدستور خاموش رېي،

تاريخ الدعوة الإسلامية للدكتور جميل عبدالله المصري، ص: 145.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پھرآپ نے دریافت کیا: «لَعَلَّهٔ یُرِیدُ قُریْشًا؟» ''شایدآپ قراش پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں؟''

اس سوال پر بھی سیدہ عائشہ ڈھٹنا خاموش رہیں۔

حضرت ابوبكر وللفُوا بني بيني كى ب ليك خاموشى و كيدكر رسول الله مَالَيْنَا كى خدمت ميس

عاضر موت اور دريافت كيا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُرِيدُ أَنْ تَخْرُ جَ مَخْرَجًا؟»

''اے اللہ کے رسول! کیا آپ کہیں کوچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟''

نى اكرم طَالِيُّانِ نِهِ فرمايا: «نَعَمْ» " إل ! "

ابوبكر وللشيئ في وريافت كيا: «لَعَلَّكَ تُويدُ بَنِي الْأَصْفَوِ؟»

''شايدآپ روميول پر چڙهائي کرنا چاہتے ہيں؟''

رسول الله مَا لِيَّامُ في جواب ديا: «لاً» (ونهيس!"

ابوبكر رُفَاتُنُونَ فِي بِعرسوال كيا: «أَتُرِيدُ أَهْلَ نَجد؟»

" کیا آپ اہل نجد پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں؟"

آپ نگالی نے جواب دیا:«لَا» 'ونہیں!''

سيدنا ابوبكر وُلِنْفُنِّ نِي استفساركيا: «فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ قُرَيْشًا؟»

''تو پھرشایدآپ قریش پرشکرکشی کا ارادہ رکھتے ہیں؟''

نى اكرم مَثَالِيًا في فرمايا: «نَعَمْ» ولهال!"

سيمنا الويكر ولَّ النَّانَ في وَهِما: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ مُدَّةً؟ " (اے الله كرسول! كيا آپ كوران كے مايين انجى معاہدة صلح كى مدت باتى نہيں ہے؟ "

ے رسوں! کیا آپ نے اور ان نے مائین ابنی معاہدہ ن میرت بانی ہیں ہے نی کریم مَنَاتِیْمُ نے فرمایا: «أَلَمْ يَبْلُغْكَ مَا صَنَعُوا بِبَنِي كَعْبِ؟»

. '' کیا شمصیں اس بدسلوکی کی خبر نہیں پہنچی جو انھوں نے ہمارے حلیف (بنو خزاعہ

کے خاندان) بنوکعب کے ساتھ کی ہے؟"

اسی وقت سیدنا ابو بکر و الفؤنے نبی اکرم منافیظ کی بات پر سرتسلیم خم کرتے ہوئے اس

تحضُن مہم میں اینے عظیم قائد کے ساتھ شامل ہونے کی تیاری شروع کردی۔اس غزوے میں رسول الله منافیا کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار نے شرکت کی۔ ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔

### صدیق اکبر ڈاٹنڈ کا مکہ مکرمہ میں دخول

فتح مكه كے موقع ير جب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم مَه مكرمه ميں داخل ہوئے تو سيدنا ابوبكر والله آپ کے پہلو میں موجود تھے۔آپ مُلاثِیْم نے عورتوں کو گھوڑوں کے جبڑوں پرتھیٹر مارتے ديكها تومسكرا كرسيدنا ابوبكر رفافين كي طرف ملتفت بوع اور ارشاد فرمايا:

«يَا أَبَابَكْرِ كَيْفَ قَالَ حَسَّانُ؟»

''ابوبكر! اس موقع ومحل كے متعلق حسان داٹيَّؤ نے كيا كہا ہے؟''

چنانچەحضرت ابوبكر ولائنون نے سيدنا حسان ولائنونك بداشعار يرهے: عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَّمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاءُ

يُنَازِعْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْغِيَاتٍ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظَّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُو النِّسَاءُ ''ہم اینے گھڑ سواروں کو گم یا میں اگرتم انھیں غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو، جبکہ ان کی منزل کداء ہوگی۔ وہ جھکی ہوئی ڈھیلی مہاروں کو تھینچتے ہوں گے اوران کے کندھوں پر (خون کے) پیاسے تیر ہوں گے۔ ہمارے بہترین گھوڑے (فتح کمہ كروز) ايك دوسرے سے سبقت لے جانے كے ليے كوشال ہول كے جن

🖸 المغازي للواقدي :796/2.

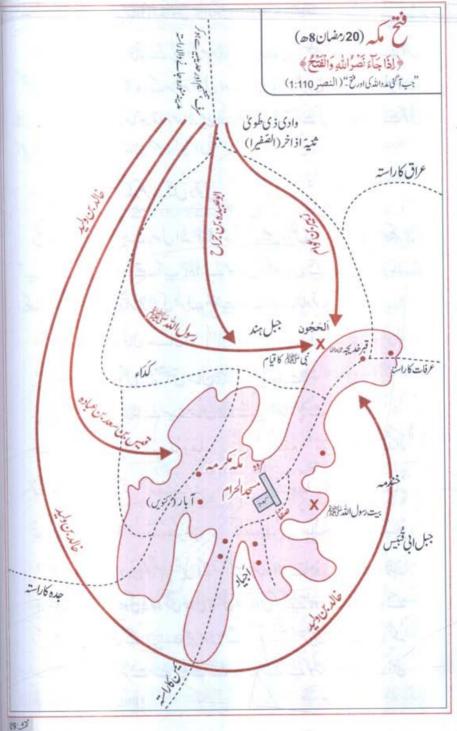

کے چہروں پرعورتیں اپنے دو پٹے مار رہی ہوں گی۔''<sup>©</sup> بیاشعارس کرنبی اکرم مُلَّالِیَّا نے فرمایا: «اُدْ خُلُوا مِنْ حَیْثُ قَالَ حَسَّانُ» ''جدھر سے حیان نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا ہے ادھر ہی سے داخل ہونا۔'،<sup>©</sup>

ای مقدس پرکیف فضا میں سیدنا ابو بکر صدیق و الله ابو قافہ و الله ابو قافہ و الله ابو قافہ و الله الله قبول کیا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر والله کیا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر والله کیا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر والله کیا۔



مسلمان کوغزوہ حنین میں بڑا تلخ سبق ملا۔ اس موقع پرمعرے کے آغاز ہی میں مسلمان شکست سے دوچار ہوئے۔ وہ دشمن کے اچا تک خوفناک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے فرار ہونے گے۔ امام طبری ڈللٹ نے ان کی اس حالت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''صحابۂ کرام ڈکائٹ اس طرح منتشر ہوکر بھاگے کہ کوئی دوسرے کی طرف مڑکر بھی نہیں دکھتا تھا۔' ©

رسول الله سَلَّيْمُ اس تَشْفِن مرحلے میں بھی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو پکار پکار کر فر مارہے تھے:

«أَيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ؟! هَلُمُّوا إِلَيَّ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ..... يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»

① المستدرك للحاكم: 72/3 اسے الهم حاكم اور ذہبى نے صحیح قرار دیا ہے۔ ② المستدرك للحاكم: 72/3 و تاریخ الطبري: 42/3. ② تاریخ الدعوة الإسلامية للدكتور جميل عبدالله المصري، ص: 147. (سيدنا ابو بكر مُثَاثِثُ كو والدگرامى ابوقاف مُثَاثِثُ كو قبول اسلام كا واقعه آغاز ميس گزر چكا ہے۔) كا تاريخ الطبري: 74/3.

''میری طرف آؤ، میں الله تعالی کا رسول ہوں، میں محمد بن عبدالله ہوں .....،

اے جماعت انصار! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔''

پھر رسول الله مَالليَّا نے اپنے چیاسیدنا عباس ڈھالٹیُ کو بلایاء وہ بڑے بلند آ ہنگ آ دی متھ۔ آب نے انھیں تھم دیا:

«يَا عَبَّاسُ! نَادِ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ!»

''عباس! اعلان کرو: اے انصار کی جماعت! اے اصحاب سمرہ!''<sup>©</sup>

آغاز جنگ میںمسلمانوں کی بیہ حالت تھی کہ نبی اکرم ٹاٹیٹی کے ساتھ نہایت قلیل تعداد کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہا۔ نبی اکرم مَاللَیْ کی معیت میں صبر کے ساتھ پامردی ے کھڑا ہونے والا بہ چھوٹا سا گروہ اُٹھی صحابۂ کرام کا گروہ تھا جن میں سیدنا ابو بکر ڈاٹٹڈ پیش پیش تھے۔اس کے بعد پھراللہ تعالی نے مسلمانوں کوعظیم الشان فتح سے ہمکنار فر مایا۔<sup>©</sup> ہمیں تاریخ کے اوراق سے اس معرکے میں سیدنا ابوبکر ڈٹاٹنۂ کے عظیم کردار کی جو نمایال جھلکیال نظر آتی ہیں، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَا قُولُ فَصِل

حضرت ابوقادہ ڈٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو ویکھا جوایک مشرک سے نبرد آزما تھا۔مسلمان کے پیچھے سے ایک دوسرےمشرک نے آ كرأسے دهوكے سے قتل كرنا حامال بيصورت حال ديكھ كريس چيجھے سے آنے والے دھوکے باز مشرک کی طرف تیزی سے جھپٹا۔اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو میں نے وارکر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے مجھے دبا کر اتنے زور سے بھینجا کہ مجھے ا پی موت کا خطرہ لاحق ہوگیا، پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی گرفت 🛈 صحيح مسلم؛ حديث: 1775. ② مواقف الصديق مع النبيﷺ في المدينة للدكتور عاطف لماضة ، ص: 43.

«مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِ قَتَلَهُ ، فَلَهُ سَلَبُهُ»

"جو شخص دلیل سے بید ثابت کردے کہ فلاں کا فرمقتول کو اس نے قبل کیا ہے تو مقتول کا سامان وہی لے گا۔"

میں اپنے ہاتھوں قبل ہونے والے کافر پر کسی گواہ کو تلاش کرنے انکالیکن بھے کوئی ایسا
آدمی نہیں ملا جو میرے حق میں گواہی دے، چنانچہ میں تلاش بسیار کے بعد بیش گیا۔
اچا تک میرے ول میں خیال آیا کہ میں رسول الله مُثَالِّیْلَم کی خدمت میں پہنچ کرتمام معالمہ
گوش گزار تو کروں، چنانچہ میں نے اس طرح کیا۔ میری گفتگوس کر رسول الله مُثَالِیُم کے
پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے رسول الله مُثَالِیْم سے کہا: ''ابو قادہ جس شخص
کوقتل کرنے کی بات کررہے ہیں اس کا سامان اور اسلحہ میرے پاس ہے۔ آپ ابوقادہ کو
اپنی طرف سے بچھ دے کرمیری طرف سے راضی کردیں اور سامان مجھے دلوا دیں۔'' اس
پرسید نا ابو بکر ڈاٹھ نے فرمایا:

«كَلَّا لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَّ يَدَعُ أَسَدًا مِّنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ»

''الیا ہر گزنہیں ہوسکتا! آپ قریش کے ایک بزول کو تو سامان ولا دیں اوراللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کومحروم کردیں جو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی حمایت اور تحفظ کی جنگ لڑتا ہے۔''

پھر رسول اللہ علی اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان دلوا دیا۔ میں نے اس سامان کے وض ایک باغ خریدا جو کہ میری پہلی جائیدادتھی جو میں نے دور اسلام میں حاصل کی۔ <sup>©</sup>
اس معاملے میں رسول اللہ علی کی موجودگ کے باوجود سیدنا صدیق اکبر ڈٹاٹیؤ کے فیصلہ کن لہجے میں گفتگو کرنے اور قتم اٹھانے میں سبقت کرنا اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ علی گفتگو کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق فیصلہ صادر فرمانا در حقیقت وہ شرف و منزلت اور خصوصیت ہے جو صدیق اکبر ڈٹاٹیؤ کے علاوہ کی کومیسر نہیں آئی۔ <sup>©</sup>

ندکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو قادہ انصاری رہائی کو اپنے مسلمان ہمائی کی سلامتی اوراس کے دفاع کی بے حدفکر تھی، لہذا انھوں نے بڑی جان لیوا جدوجہد کرکے اس کافر کوقل کیا۔ اسی طرح فدکورہ حدیث سے سیدنا صدیق اکبر رہائی کے اس کردار کی دلیل ملتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں حق کو برحق ثابت کرنے اور حق کا دفاع کرنے کی تمنا دامن گیر رہتی تھی۔ مزید برآں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ رائن اور پختہ یقین کے مالک تھے، نیز آپ کے ہاں اسلامی اخوت کا نہایت اعلیٰ معیار مقرر تھا۔ (3)

سیدنا صدیق اکبر دلانشا اور عباس بن مرداس کے اشعار

غز وۂ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر جب عباس بن مرداس نے مال غنیمت میں سے اپنے جھے کو تھوڑا محسوس کیا تو اس نے بیشعر کہے:

كَانَتْ نِهَابًا تَلَافَيْتُهَا بِكَرِّي عَلَى الْمُهْرِ فِي الْأَجْرَعِ وَإِيقَاظِي الْقَوْمَ أَنْ يَّرْقُدُوا إِذَا هَجَعَ النَّاسُ لَمْ أَهْجَعِ

185. 3 التاريخ الإسلامي للحميدي: 8/68.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَأَصْبَحَ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبيدِ َ ، بین عُيَيْنَةً وَالْأَقْرَعِ وَقَدْ كُنْتُ فِي الْحَرْبِ ذَا تُدْرَءٍ فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا وَّلَمْ أُمْنَع إِلَّا أَفَائِلَ أُعْطِيتُهَا عَدِيدَ قَوَائِمِهَا الْأَرْبَغ وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَّلَا حَابِسٌ يَّفُوقَان شَيْخِي فِي الْمَجْمَع وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئِ مِّنْهُمَا وَمَنْ تَضَعُ الْيَوْمَ لَا يُرْفَع ''اپنی سابقہ کوتا ہیوں کی تلافی کرتے ہوئے میں نے رہتلے میدان میں مال غنیمت سمیٹا۔ میں نے (اس جنگ میں) خواب غفلت میں یر می قوم کو بیدار اور چو کنا کیا۔ جب رات کوساری قوم نے پُر لطف نیند کے مزے لوٹے میں نے تب بھی بے خوابی کی ہم نشنی کی لیکن (متیجہ بیہ لکلا کہ میری جدوجہدا کارت گئی اور ) میرا اور میرے عبید نامی گھوڑے کا مال غنیمت عیینہ اور اقرع کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ یقیناً میں اس جنگ میں زبردست حملہ آور ثابت ہوا تھا لیکن مجھے کچھ دیا گیا نہ بالکل محروم رکھا گیا، مجھے محض اونٹ کا ایک جھوٹا سا بچہ دیا گیا۔ (اقرع اور عیینہ کے بزرگ) حصن اور حابس کسی مجلس میں میرے بزرگوں سے برتر اور فائق تھے نہ میں ان دونوں میں سے کسی سے کم تر ہوں۔ آج آپ نے جس شخص کو کم تر اور گھٹیا بنا دیا اسے بھی عزت اور سر بلندی نہیں ملے گی۔''

يه اشعار س كررسول الله مَثَالِيَّامُ نِے فرمایا:

«إِذْهَبُوا بِهِ ۚ فَاقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَهُ ۚ فَأَعْطُوهُ حَتَّى رَضِيَ »

''اسے یہاں سے لے جاؤ اور میری طرف سے اس کی زبان کاٹ دو۔ اسے اس قدر مال دو کہ بیراضی ہوجائے۔''

اس کی زبان کا منے کے متعلق رسول الله مَالَّيْنِ کَ حَکم کامفہوم بہی تھا کہ اسے زیادہ مال

#### دے کراس کی زبان بند کردو۔ <sup>©</sup>

جب عباس بن مرداس والني رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

"أَنْتَ الْقَائِلُ: فَأَصْبَحَ نَهْبِي وَ نَهْبُ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ؟» " كيا تونه بي يشعركها م: فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟"

اس پر سیدنا ابوبکر صدیق ڈاٹھ نے عرض کیا:''بین عیینة والأقرع (یعنی شعر میں عیینہ کا تذکرہ اقرع سے پہلے ہے)۔

اس پررسول الله سُلَّقُمُّ نے فرمایا: «هُمَا وَاحِدٌ»'' دونوں ایک ہی چیز ہیں۔' (یعنی دونوں میں سے جسے بھی مقدم یا موفر کردیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔) سیدنا ابوبکر ڈٹاٹھُؤنے فرمایا: «أَشْهَدُ أَنَّكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَمَا عَلَيْنَهُ الشِّغْرَ وَمَا يَنْكَبَغِى لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَ قُرْانٌ مُّبِينٌ ﴾ ﴿ وَمَا عَلَيْنَا لَهُ اللهِ عَالَىٰ كَ اس فرمان كَ "مين اس بات كى گوائى ويتا ہوں كه آپ واقعتا الله تعالىٰ كے اس فرمان كے مصداق ہيں:

''اور ہم نے اس (رسول) کوشعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ (یہ) اس کے لائق تھے، یہ( کلام الٰہی) تو سراسرنفیحت اور واضح قر آن ہے۔''<sup>©</sup>



طائف کے محاصرے میں بہت سے صحابہ کرام ٹھائٹھ زخی اور شہید ہوئے۔جب اس محاصرے سے سول اللہ علیہ کم محاصرے میں بہت سے صحابہ کرام ٹھائٹھ کو خاطر خواہ نتائج برآ مد ہوتے نظر نہ آئے تو آپ نے السیرہ النبویہ لابن هشام: 147/4. ﴿ اِلسیرہ النبویہ لابن هشام: 147/4.

الل طائف سے محاصرہ اٹھالیا اور مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے ان میں سیدنا عبداللہ بن ابو بکر رہ اٹھیا ہمی شامل سے۔ آپ کو اس غزوے میں تیر لگا تھا۔ اُسی کے زخم کی بنا پرآپ مدینہ منورہ میں نبی اکرم مُثَافِیْم کی وفات کے بعد شہید ہوئے۔ آ

جب طائف سے بنو ثقیف کا وفدا پنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا اور جیسے ہی ہے وفد مدینہ منورہ کے قریب نمایاں ہوا تو سیدنا ابو بکر اور مغیرہ بن شعبہ ڈائٹ میں سے ہرایک نے ایک دوسرے سسبقت لے جاتے ہوئے رسول الله مائٹ کے اس وفد کی آمدکی خوش خبری سنانے کی کوشش کی۔سیدنا ابو بکر ڈاٹٹ یہ خوش خبری سنانے میں سبقت لے گئے۔

جب اہل ثقیف نے اپنے اسلام کا اعلان کردیا اور رسول الله منظیم نے ان کے لیے امان نامہ تحریر فرما دیا، پھر آپ منظیم نے ان پر کسی کوامیر مقرر کرنا چاہا تو سیدنا ابو بکر جانتی نے مشورہ دیا کہ آپ عثمان بن ابی العاص دانتی کوامیر مقرر فرما کیں، جبکہ وہ ان میں سب نے مشورہ دیا کہ آپ عثمان بن ابی العاص دانتی کو امیر مقرر فرما کیں، جبکہ وہ ان میں سب نے نوعمر تھے۔سیدنا صدیق اکبر دانتی نے اس موقع پر کہا:

«يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنِّي رَأَيْتُ هٰذَا الْغُلَامَ مِنْ أَحْرَصِهِمْ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الْإِسْلَام وَ تَعَلُّمِ الْقُرْآن»

'' یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے کہ بینو جوان اسلام کا گہرافہم حاصل کرنے اور قرآن سیھنے کا سب سے بڑھ کرشوقین ہے۔''<sup>3</sup>

سیدنا عثان بن ابی العاص مٹائٹۂ کا معمول تھا کہ جب ان کے وفد کے لوگ دو پہر کوسو جاتے تو وہ رسول اللہ مٹاٹیٹے کی خدمت میں حاضر ہوکر دین کے متعلق سوالات کرتے اور

① تاريخ الدعوة الإسلامية للدكتور جميل عبدالله المصري، ص: 151. ② السيرة النبوية لابن هشام: 193/. ② تاريخ الدعوة الإسلامية للدكتور جميل عبدالله المصري، ص: 152.

قرآن كريم سيك اوراس طرح انهول نے دين كا تفقہ اور گراعلم حاصل كرليا۔ بسا اوقات جب وہ رسول الله عليم عليہ كوسويا ہوا پاتے تو سيدنا ابوبكر ولائي كي پاس چلے جاتے۔ اوراس حصول تعليم كواپ رفقاء سے مخفى ركھتے تھے۔ رسول الله عليم كوان كى بيہ بات بہت بھائى اورآپ نے ان كى اس خصلت كو پيند فرمايا۔ 10

قاسم بن محمد رشط بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن ابوبکر رہا ہی کو محاصرہ طائف کے دوران تیر لگا اور ای زخم کے بگڑنے کی بنا پر رسول اللہ طائفی کی وفات کے جالیس دن بعد آپ شہید ہوگئے۔ جب طائف سے بنو تقیف کا وفد حضرت ابو بکر صدیق رہا ہی اس آیا تو اس وفت تک وہ تیر سیدنا ابوبکر رہا ہی کے پاس موجود تھا۔ انھوں نے وہ تیراس وفد کے لوگوں کو دکھایا اور بوچھا: «هَلْ یَعْرِفُ هٰذَا السَّهْمَ مِنْکُمْ أَحَدٌ؟»

"تم میں سے کوئی آدمی اس تیر کو پہچانتا ہے؟" بنوعجلان کے فردسعید بن عبید نے جواب دیا:"میں نے ہی اس تیر کوتر اشاء اس کے پر تیار کیے اور میں نے ہی یہ تیر چلایا۔"
سیدنا ابو بکر ڈٹائٹا نے فرمایا:

«فَإِنَّ هٰذَا السَّهْمَ الَّذِي قَتَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَالْحَمْدُ لِلهِ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَكْرَمَهُ بِيَدِكَ وَلَمْ يُهِنْكَ بِيَدِه ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لَكُمَا »

"بلاشبه یمی وہ تیر ہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابوبکر رہ النہ شہید ہوئے۔سب تعریف اس اللہ کو شہادت جیسی عزت تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تیرے ہاتھوں عبداللہ کو شہادت جیسی عزت آتا دین اللہ مارہ (المغازی) للذهبی اس :670.

بخشی اور تخفی عبداللہ کے ہاتھوں (قتل کرا کر) رسوانہیں کیا اوراس نے تم دونوں کواپنی دسیع رحمت کی آغوش میں چھیالیا ہے۔''<sup>©</sup>

### ﴿ عَزُوهُ تَبُوكَ مِينَ سِيدِنَا ابُو بَكُرِ رِجَاتُنَا كَاعْظَيْمَ كَرُدَارِ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

رسول الله طَالِيْظُ تبي بزار مجابدين پرمشمل ايک بزے لشکر کو ہمراہ لے کرغزوہ تبوک کے ليے نگے۔ اس مرتبہ آپ شام میں رومیوں سے برسر پیکار ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب لشکر اسلام رسول طَالِیْظُ کی قیادت میں ثنیۃ الوداع نامی مقام پرجمع ہوا تو آپ طَالِیْظُ کی فیادت میں ثنیۃ الوداع نامی مقام پرجمع ہوا تو آپ طَالِیْظُ کے فیا کہ ین، جرنیلوں اور کمانڈروں کو منتخب فرمایا اور انھیں علم اور جھنڈے عطا کیے۔ اس موقع پرآپ نے سیدنا ابو بکر صدیق راتھ کے کوشکر اسلام کا سب سے بڑا علم عطا فربایا۔ اس غزوے میں آپ کے کردار کے بعض نمایاں پہلودرج ذیل ہیں:

عبدالله ذوالبجادين رفاتينًا كي وفات بر ابوبكر رفاتننًا كا ايمان افروز كردار

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈائٹیؤفر ماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ علیم اللہ علیم کے ساتھ شریک تھا۔ ایک دفعہ میں آدھی رات کے وقت اٹھا تو میں نے لشکر کی ایک جانب آگ کا شعلہ دیکھا۔ میں صورت حال معلوم کرنے کے لیے اس طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیم اور سیدنا ابوبکر وعمر ڈاٹٹ موجود ہیں اور سیدنا عبداللہ ذوالبجادین مزنی ڈاٹٹ وفات یا چکے ہیں۔ اٹھیں وفن کرنے کے لیے صحابہ کرام ٹھائٹ قبر کھود چکے ہیں۔ رسول اللہ علیم ان کی قبر میں اترے ہوئے ہیں اور سیدنا ابوبکر وعمر ڈاٹٹ ان کی میت کو رسول اللہ علیم فرما رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ علیم فرما رہے ہیں:

خطب أبي بكر الصديق لمحمد أحمد عاشور، ص: 118، ال روايت كى سندمنقطع ہے۔
 صفة الصفوة لابن الجوزي:243/1.

﴿ أَدْنِيَا إِلَى أَخِيكُمُا ﴾ "اسات بهائى كقريب كرو"

چنانچہ انھوں نے ان کی میت کو آپ کی طرف بڑھا کر نیچے اتار دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی میت کو پہلو کے بل کیا تو فرمایا:

«اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَمْسَيْتُ رَاضِيًّا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ»

"اے اللہ! میں نے بیآخری شام اس عالم میں کی ہے کہ میں اس سے راضی تھا، لہذا تو بھی اس سے راضی ہوجا۔"

سیدنا عبدالله بن مسعود والنوا بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پرسیدنا ابوبکر والنوا نے فرمایا: ﴿ يَا لَيْسَنِي كُنْتُ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ ﴾

'' کاش! اس قبر میں عبداللہ ذوالیجا دین کی جگہ میں ہوتا۔''<sup>©</sup>

سيدنا صديق اكبر الثيُّؤ جب كسى ميت كولحد ميں اتارتے تو كہتے:

"بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ وَ بِالْيَقِينِ وَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»

"میں تھے اللہ تعالی کے نام کے ساتھ رسول اللہ مَالَّيْمُ کے دین پر فن کرتا ہوں

اور میں موت پراور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ ، ©

رسول الله مَا لَيْمَ عَلَيْمَ مِعَم ملمانوں کے لیے دعا کی درخواست



کرتا اوراس کی اوجھری کو نچوڑ کر اسے نوش کر لیتا اور باقی ماندہ پانی کو اپنے کلیجے کی جانب پہلو پر باندھ لیتا۔سیدنا ابو بکر ڈاٹھؤنے آپ سے درخواست کی:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْ عُ اللَّهَ»

''اے اللہ کے رسول! یقیناً اللہ تعالیٰ کا پیمعمول ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول فرما تا ہے اور آپ کوخیر وبرکت سے نواز تا ہے، لہذا آپ الله تعالی سے دعا فرمائے۔'' رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِن فَر ماما: "أَتُحِبُ ذَلِكَ؟» " كما آپ به بات بسند كرتے بين؟" سیدنا ابو بکر و النُّوائے جواب دیا: "نَعَمْ" '' جی مال!"

چنانچہ آپ مُناتیکا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نیچ نہیں کیے حتی کہ آسان پر ابر رحمت گرجنے لگا۔ پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوئی، پھر موسلا دھار بارش برنے لگی۔صحابہ کرام ٹھائٹیم نے اپنے برتنوں کو پانی سے بھرلیا، پھر ہم اردگرد بارش کے آثار دیکھنے لگے تو ہمیں لشکر کی حدود سے آ گے کہیں بارش برستی نظرنہیں آئی۔ <sup>©</sup>

غزوۂ تبوک میں سیدنا ابو بکر دلاٹنڈ کی مالی قربانی

رسول الله مَاثِينَةٍ نے غزوہ تبوک کےموقع پرطویل اور محضن سفراور مدمقابل مشرکیین کی کثرت کے بیش نظر صحابہ کرام کو اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کی خوب ترغیب دلائی اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرعظیم کی بشارت سنائی، چنانچیہ ہر صحابی نے اپنی وسعت واستطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیا اور اللہ تعالی کے رائے میں خرج کیا۔ اس غزوے میں سیدنا عثمان ڈلٹنؤ نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا۔ 🏵 سیدنا عمر بن خطاب ولاٹیؤنے اپنا آ دھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور بیر گمان کیا کہ یقیناً وہ اس کارخیر میں سیدنا ابو بکر ڈاٹنٹاسے سبقت لے جائیں گے۔ یہ واقعہ ہم خود

🖸 صحيح ابن حبان ، حديث: 1707. @ السيرة النبوية للصلابي، ص: 615.

سیدنا عمر شاشی کی زبانی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: ''رسول الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا کے ایک دن جمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ اس موقع پر میرے پاس خوب مال موجود تھا۔ میں نے (اپنے دل میں) کہا: ''اگر میں کسی دن کسی کار خیر میں سیدنا ابو بکر شاشی ہے سبقت لے جاسکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔'' چنانچہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ رسول الله سکا لیے نے دریافت فرمایا:

«مَا أَبْفَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» "آپ نے اپنال وعمال کے لیے کیا چھوڑ اہے؟" میں نے عرض کیا:"اس مال کے برابرچھوڑ آیا ہوں۔"

سیدنا ابو بکر و النو کی پاس جو کچھ موجود تھا وہ سارے کا سارا لے آئے۔رسول الله سَالَیْنَا نے ان سے پوچھا: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»

> "آپ اپنے اہل وعیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟" سیدنا ابو بکر رہا تھئائے غرض کیا: «أَبْقَیْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهٌ» "میں ان کے لیے اللہ اوراس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔"

تب میں نے کہا: ''میں کسی کار خیر میں ابو بکر رہا تھؤ سے بھی سبقت نہیں لے سکتا۔''<sup>©</sup> حضرت عمر رہا تھؤ سے جائز رشک پر معضرت عمر رہا تھؤ کا یہ فعل کار خیر میں مسابقت اور حضرت ابو بکر رہا تھؤ سے جائز رشک پر مبنی تھا لیکن حضرت ابو بکر رہا تھؤ ان سے افضل اور بہتر حالت میں تھے کیونکہ ان کی یہ نیکی مقابلہ بازی سے کلی طور پر خالی تھی اور اس سلسلے میں آپ کی نظر کسی اور کی نیکی پرنہیں تھی۔ ©



نبوى عهد مبارك مين عقائد، اقتصاديات، معيشت، معاشرت، عسكريت اورعبادت جيسے اسن أبي داود، حديث: 1678. (2) الفناوى الابن تيمية: 3675. (2) الفناوى الابن تيمية: 73,72/10

تمام شعبوں میں معاشرے کی اخلاقی تربیت اور مملکت اسلامی کامتحکم بنیادوں پر قیام روز بروز ترقی کی طرف گامزن تھا۔ فتح کمہ کے بعد8ھ میں سیدنا عتاب بن اسید ڈلاٹڈ کو جج کی ذمہ داری سونپی گئی لیکن اس موقع پر مسلمانوں کے حج اور مشرکین کے حج میں کوئی فرق نہیں تھا۔ <sup>(1)</sup>

9 ھ میں موسم حج آیا تو نبی کریم مُنافِیَّا نے حج کا ارادہ فرمایالیکن آپ نے یہ کہہ کر اپنا ارادہ حج ملتوی فرمایا:

«إِنَّهُ يَحْضُرُ الْبَيْتَ عُرَاةً مُّشْرِكُونَ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَحُجَّ حَتَّى لَا يَكُونَ ذٰلِكَ»

"بیت الله میں مشرک بر منه حالت میں آکر بیت الله کا طواف کرتے ہیں، جب تک بیر حالت تبدیل نہیں ہو جاتی میں حج کرنا پندنہیں کروں گا۔"

چنانچہ 9 ھ میں آپ مُنَاقِیَّا نے صدیق اکبر دِناتیُّا کو امیر تج بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابوبکر دُناتُوْ جاج کے قافے کو لے کر چل پڑے تو سور ہ تو بہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم مُنَاتِیْا نے حضرت علی دُناتُوْ کے پاس چنچنے کا حکم دیا۔ حضرت علی دُناتُوْ کے باس چنچنے کا حکم دیا۔ حضرت علی دُناتُوْ کہ رسول اللہ مُنَاتُوْ کی اور دُن اللہ مُناتُوْنِ کی اور مُن عضباء پر سوار ہوکر روانہ ہوگئے اور دُوالحلیفہ میں حضرت ابوبکر دُناتُوْن نے آپ کو دیکھتے ہی یو چھا:

«أَمِيرٌ أَمْ مَّأْمُورٌ؟» ' امير بن كرآئ بويا ماتحت بن كر؟"

سیدناعلی و النو نے جواب دیا: "ماتحت ہوکر!" پھر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت ابوبکر والنہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت ابوبکر والنو نے لوگوں کو جج کے لیے (قبائل کی تقسیم کے اعتبار سے) انھی مقامات پر وہ دور جاہلیت میں قیام کرتے تھے۔ تھے۔ تھے کے مطابق اس قیام کا حکم دیا جن مقامات پر وہ دور جاہلیت میں قیام کرتے تھے۔ تھے۔ تھے۔ کے مطابق اس فی عہد النبوۃ لعماد الدین خلیل، ص: 222. ﴿ الأموال الله عبید: 13/11، وَالطَبِقَاتِ اللهِ مَا مُعَدِّدَ 168/2.

سال جج کی ادائیگی ذوالحبہ ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے۔

حضرت ابوبکر ٹھٹٹ نے ترویہ (پانی جمع کرنے) سے پہلے 8 ذوالحجہ کو، یوم عرف، یوم نحراور 12 ذوالحجہ کو خطبات ارشاد فرمائے۔ ان خطبات میں آپ نے لوگوں کو وقوف عرفات، منی کی طرف لوشنے، قربانی کرنے ،منی سے مکہ معظمہ واپس پلٹنے اور جمرات کو کنکریاں مارنے جیسے مناسک حج سکھائے۔

حضرت علی رہن النو ان تمام مواقع پر حضرت ابوبکر رہائی کے پیچھے بیچھے رہے۔ آپ لوگوں کو سور کا ابتدائی آیات بڑھ کر ساتے اور پھر لوگوں کے سامنے ان جار امور کا اعلان فرماتے:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ»

''جنت میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص برہنہ ہوکر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، جس شخص کا رسول اللہ عَلَیْمُ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کا معاہدہ اسی مدت تک کے لیے رہے گا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گا۔' ©

حضرت صدیق اکبر و النظائ نے صحابہ کرام وی النظام کے ایک دوسرے گروہ میں حضرت البو ہریرہ وی النظام کی النظام کی النظام کی النظام کی معاونت کریں۔ البو ہریرہ وی النظام کی معاونت کریں۔ ایک موقع پر فنخ معاہدہ کے اعلان کو مشرکین تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم سالنظام نے کے موقع پر فنخ معاہدہ کے اعلان کو مشرکین تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم سالنظام کے اعلان کو مشرکین تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم سالنظام کی صدیح السیرہ النبویہ لابی شہبہ : 537/2.

حفرت علی رُالْیُن کو در حقیقت ایک ضا بطے کے پیش نظر مقرر کیا تھا۔ اہل عرب کا دستور بیتھا کہ آپس میں عہدو بیان قائم کرنے یا معاہدوں کو منسوخ قرار دینے کی ذمہ داری قبیلے کے سردار پر یا اس کے خاندان کے کسی فرد پر عائد ہوتی تھی اور رسول اللہ عَلیْمِ نے بھی در حقیقت جج کے موقع پر ننخ معاہدہ کے اعلان کو مشرکین تک پہنچانے کے لیے حضرت علی در لیمین کو اس مالی نہیں تھا، اس علی در لیمین کو اس مالی نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم علیم کی خوت دیتے ہوئے حضرت علی شاہیم پر بھیجا۔ لیے نبی اکرم علیم کی طرف سے حضرت علی شاہیئ کا تقر رصرف اس لیے کیا گیا تھا کہ مضرت علی لوگوں تک سورہ تو بہ کے ابتدائی جھے پہنچا دیں۔ رافضیوں کا بیموقف بالکل حضرت علی لوگوں تک سورہ تو بہ کے ابتدائی جھے پہنچا دیں۔ رافضیوں کا بیموقف بالکل علیم کے کہاس موقع پر حضرت علی دائی کی آمد کا سبب اس بات کا اشارہ کرنا تھا کہ سیدنا علی ہوتے کہاس موقع پر حضرت علی دائی کی آمد کا سبب اس بات کا اشارہ کرنا تھا کہ سیدنا

علی ڈوٹھ سیدنا ابو بکر ڈوٹھ کی نسبت خلافت کے زیادہ حق دار ہیں۔

ڈاکٹر محمد ابو طہبہ رافضوں کے اس گمان پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

دمعلوم نہیں رافضوں نے سیدنا ابو بکر ڈاٹھ کے اس فرمان کو کیوں فراموش کر دیا جس میں

آپ نے سیدنا علی ڈاٹھ سے استفسار کیا تھا کہ کیا آپ امیر کی حیثیت ہے آئے ہیں یا

ماتحت کی حیثیت ہے؟ (اور سیدنا علی ڈاٹھ نے جواب دیا کہ میں ماتحت کی حیثیت ہے آیا

ہوں،) کہ لہذا ماتحت کس طرح امیر کی نسبت خلافت کا زیادہ حق دار ہوسکتا ہے؟ نہ ہیں

سیدنا صدیق اکبر ڈاٹھ کی زیر امارت ہونے والا حج در حقیقت حج اکبر ججة الوداع کے

سیدنا صدیق اکبر ڈاٹھ کی زیر امارت ہونے والا حج در حقیقت حج اکبر ججة الوداع کے

لیے ایک تمہیدی اجتماع کی حیثیت رکھتا ہے۔ آس حج میں بہا تگ دہل یہ اعلان کر دیا گیا

کوشم پرتی کا دورا پی موت مرچکا ہے۔ اب دور جدید کا آغاز ہوچکا ہے، لہذا لوگوں پر

کارم ہے کہ وہ اللہ کے دین اسلام کو قبول کر لیں۔ جزیرۂ عرب کے قبائل میں جب بہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، ص: 624. السيرة النبوية لأبي شهبة: 540/2.

👸 السيرة النبوية لأبي شهبة :540/2.

اعلان نشر ہوا تو ان قبائل کو اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ اسلام کامعاملہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور اب عہدصنم پرتی عملی طور پر دم توڑ چکا ہے، چنانچہ تمام قبائل نے تو حیر قبول کرنے اور اسلام میں داخل ہونے کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے وفود مدینہ منورہ سیجے شروع کردیے۔

# هجة الوداع مين صديق اكبر والثين كي شركت مجمية

حضرت اساء بنت ابو بكر جائش فرماتی بین: "بهم رسول الله مظافیظ کے ساتھ جج کے لیے نکا۔ عرج نامی وادی بیس پنچ تو رسول الله مظافیظ نے وہاں پڑاؤ فرمایا۔ حضرت عاکثہ جائش بی اکرم مظافیظ کے ساتھ ایک طرف بیٹے گئیں۔ حضرت ابو بکر جائش کی بار برداری والا اونٹ ان کے ایک غلام کے پاس تھالیکن وہ غلام تا حال پڑاؤ کے مقام تک نہیں پہنچا تھا۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ اس غلام کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ انھیں وکھائی دیتا ہے۔ جس وہ غلام سامنے آیا تو اس کے پاس اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ نے اس سے بحب وہ غلام سامنے آیا تو اس کے پاس اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ نے اس سے اونٹ بھی سے کہاں ہے؟ غلام نے جواب ویا کہ گزشتہ رات وہ اونٹ بھی سے کہیں گم ہوگیا۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ کو غصہ آگیا اور وہ یہ کہہ کر اسے مار نے اونٹ بھی سے کہیں گم ہوگیا۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ کو خصہ آگیا اور وہ یہ کہہ کر اسے مار نے لگے کہ ایک ہی تو اونٹ تھا، تو نے اسے بھی گم کردیا! رسول الله طابقیظ بیہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے اور فر مایا:

"أُنْظُرُوا إِلَى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ؟»

''اس محرم (صاحب احرام) کو دیکھو کہ وہ کیا کررہاہے؟''<sup>©</sup>

☑ قراءة سياسية للسيرة النبوية للدكتور قلعجي، ص:283. ② سنن أبي داود، حديث:1818،
 ومسند أحمد:4/6.

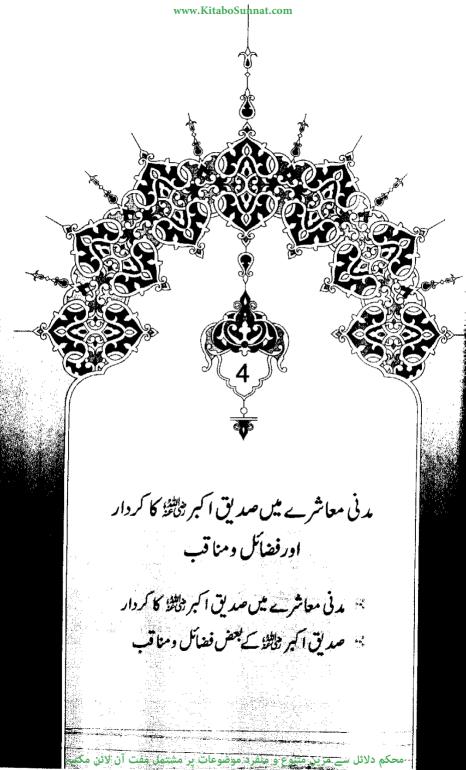

4

﴿ لَقَنْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْذِيَا وُمِ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْاَنْهِيَا ءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَلَابَ الْحَدِيْقِ۞﴾

'اللہ نے ان لوگوں کی بات س لی جنھوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار بیں۔ یقیناً ان کی بیہ بات ہم لکھ لیس گے اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے (وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے) اور (قیامت کے دن) ہم ان سے کہیں گے:اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔''

(أل عمران3:181)

(صحيح البخاري، حديث:3654)

#### رسول الله مَالِينَةِ في فرمايا:

"إِنَّ مِنْ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهٖ وَ مَالِهٖ أَبُوبَكُو وَّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَابَكُو وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَ مَوَدَّتُهُ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَ مَوَدَّتُهُ وَلَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكُو المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكُو المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكُو المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكُو اللهِ بَكُو الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي صَحِبَ اور مال مع منونِ مَعْنَ مِن اللهِ بَلِي مَا اللهِ بَلْ مَن اللهِ بَلْ مَن اللهِ بَلْ وَلَا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ بَلْ اللهُ اللهِ بَلْ اللهِ بَلْ اللهِ بَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

B



مدنی معاشرے میں صدیق اکبر راتھ کی زندگی نہایت مفید اسباق اور عبرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فہم اسلام اور انسانی زندگی پر اسلام کے نفاذ کے سلیلے میں ہمارے لیے بہت می زندہ جاوید مثالیں چھوڑی ہیں۔ آپ کی شخصیت مدنی معاشرے میں عظیم صفات کے ساتھ ممتاز اور نمایاں تھی۔ رسول الله مثالی ہے اپنی احادیث میں کثرت سے آپ کی مدح وتو صیف فرمائی اور آپ کے فضائل و مناقب کو نمایاں کیا۔ مزید برآس رسول الله طافی منا کے بہت سے صحابہ پر آپ کو مقدم فرمایا۔ میہودی عالم فنحاص اور صدیق آکبر راتھ کیا۔

متعدد اصحاب سیر اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر رڈھٹھ بہود یوں کے پاس ان کی درس گاہ میں گئے تو آپ نے ویکھا کہ بہت سے ببودی فنحاص نامی ایک شخص کے پاس جمع ہیں۔ فنحاص بہود یوں کے علماء اوراحبار میں شار ہوتا تھا۔ فنحاص کے قریب بہود یوں کے ماہر علماء میں سے ایک اور عالم ''اشیع'' بھی موجود تھا۔ حضرت ابو بکر رڈھٹھ نافتیاں سے کا د

الوَيْحَكَ! إِنَّقِ اللَّهَ وَ أَسْلِمْ، فَوَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَّرَسُولُ اللهِ،

قَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ»

''افسوس ہے تھے پر! اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اسلام قبول کر لے۔ اللہ ک قتم! یقیناً تو بیہ بات جانتا ہے کہ محمد منافظ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تم الن کا تذکرہ اپنے پاس موجود تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔''

فنحاص نے ابوبکر ٹھاٹی کو جواب دیا: ''ابوبکر! اللہ کی قتم! ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارامختاج ہے۔ ہم اس کے سامنے عاجزی اور آہ وزاری نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے آگے عاجزی اور آہ وزاری کرتا ہے۔ بلاشبہ ہم اس سے بے نیاز ہیں وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ اگر وہ ہم سے بے پروا اور مستغنی ہوتا تو بھی ہمارے مال بطور قرض نہ مانگا جیسا کہ تمھارے ساتھی (نبی مُلِیِّیُّم) کا دعوی ہے۔ اللہ تمھیں سود سے منع کرتا ہے، جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز اور بے پروا ہوتا تو ہمیں سود کیوں ویتا؟'' بیگہ تمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز اور بے پروا ہوتا تو ہمیں سود کیوں ویتا؟'' بیگہ تمین سود کیا اور فرمایا:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ لَضَرَبْتُ رَأْسَكَ، أَيْ عَدُوَّ اللهِ!»

''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ہمارے اور تمھارے مابین معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن! میں تیرا سراڑا دیتا۔''

فنحاص رسول الله طَالِيَّةُ کے پاس گیا اور شکایت کی: ''اے محمد! (طَالِیُّةُ) دیکھیے آپ کے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟''رسول الله طَالِیُّا نے حضرت ابوبکر صدیق والیُّا ہے

يون وضاحت طلب كى: «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»

'' ''تصین کس بات نے اس فعل پر مجبور کیا؟''

حضرت ابوبكر والفُؤن نے جواب ديا:

«يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ عَدُوَّ اللهِ قَالَ قَوْلًا عَظِيمًا، إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَجُهَهُ وَأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ وَفَرَبْتُ وَجُهَةً اللهِ بِمَا قَالَ وَضَرَبْتُ وَجُهَةً وَأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ وَفَلَمَا قَالَ ذَلِكَ غَضِبْتُ لِلْهِ بِمَا قَالَ وَضَرَبْتُ وَجُهَةً وَأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ وَلَيْ إِلَى الله كَوْمُن نَ بِرِى بَى نازيا اورفتي بات كبى ہے۔ الله تعالى فقير اور محتاج ہے جبکہ بيلوگ بے نياز ہيں۔ جب اس كا دعوى ہے كہ الله تعالى فقير اور محتاج ہے جبکہ بيلوگ بے نياز ہيں۔ جب اس نے بي بات كبى تو محص الله تعالى كى عظمت كى خاطر غصه آگيا اور ميں نے اس كے چرے برتھ پر دے مارا۔"

فنحاص سرے سے ہی اس بات کا انکاری ہوگیا۔ کہنے لگا:''میں نے تو ایسانہیں کہا۔'' اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر ڈھاٹھ کی تصدیق اور فنحاص کی تر دید و تکذیب میں بیآیت نازل فرمائی:

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَنَ قَالُؤَآ اِنَّ اللَّهَ فَقِيدٌ ۚ وَنَحْنُ اَغَنِيَآءُمُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَئْمِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ لا وَّنَقُوْلُ ذُوْقُواْ عَلَابَ الْحَدِيْنِ ﴾

"الله نے ان لوگوں کی بات من لی جضوں نے کہا کہ الله فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیس گے اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے (وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے) اور (قیامت کے دن) ہم ان سے کہیں گے:اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔"

اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹۂ کو جو شدید غصہ آیا تھا اس کے بارے میں ن 181:3.

الله تعالیٰ کا بیفر مان نازل ہوا:

﴿ لَتُبُلُونَ فِي آَمُوالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذَى كَثِيْرًا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ ﴾

''البتہ صحیت تمھارے مالوں اور تمھاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا اور تم ان لوگوں سے جنھوں گا اور تم ان لوگوں سے جنھوں نے شرک کیا، ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرواور پر بیزگاری اختیار کروتو بے شک میہ بردی ہمت کا کام ہے۔''<sup>©</sup>

### راز نبوی کی حفاظت

حضرت عمر بن خطاب والنوائد فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ والنها حضرت حیان بن عفان والنوا سے خورت عثان بن عفان والنوا سے عثان والنوا سے خورت کا دور ۔' حضرت عثان والنوا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ پھر وہ مجھے ملے تو کہنے گئے: ''میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں ۔'' پھر میں نے حضرت ابو بکر والنوا سے با قات کی اور انھیں حضرت حصہ والنوا سے نکاح کرنے کی چیش کش کی۔ ابو بکر والنوا سے خاموثی اختیار کی ۔ کوئی جواب نہ دیا۔ میں حضرت عثان والنوا کی نسبت حضرت ابو بکر والنوا کی نسبت حضرت عثان والنوا کی نسبت حضرت عثان والنوا کی نسبت حضرت عثان والنوا کی نسبت حضرت علی ابو بکر والنوا کی نسبت حضرت عثان والنوا کی نسبت حضرت عثان والنوا کی نسبت حضرت عثان والنوا کی نسبت حضرت علی بیام نکاح کے نکاح کے نکاح کے سلسلے میں سے گفتگو نہ کی ) پھر رسول اللہ منافی نے خصہ والنوا کے بعد پیام نکاح کے معلی ابو بکر والنوا میں نے خصہ والنوا کی کا نکاح آپ علی ان کاح کے بعد بیام نکاح کے بیام نکاح کے بعد بیام نکاح کے بیام نکاح کے بعد بیام نکاح کے نکاح کے بعد بیام نکاح کے بعد بیام نکاح کے بعد بیام نکاح کے بعد بیام نکاح کے نکاح کے بعد بیام نکاح کے نکاح ک

🛈 أل عمرُن3:186. تفسير القرطبي:4/295 وفتح القدير للشوكاني:2/60.

«لَعَلَّكَ وَجَدْتَّ عَلَيَّ حِينَ لَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟»

''شاید آپ کو مجھ پر غصہ آیا ہوگا جب میں نے آپ کی پیش کش کا کوئی جواب نہیں ویا تھا۔'' میں نے کہا:''جی ہاں!'' انھوں نے فرمایا:

﴿إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْ جِعَ إِلَيْكَ إِلَّا أَنِّي عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا» فَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لَأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا» ''بلاشبه آپ کوآپ کی پیش ش کا جواب وین میں صرف به بات رکاوٹ بی که رسول الله عَلَیْهُ نے حضرت حفصہ وَلَهُ سے نکاح کرنے کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نہیں علیہ تا تھا کہ رسول الله عَلَیْهُ کا راز افشا کروں۔ اگر نبی کریم عَلَیْهُ حضرت حصہ وَلَهُ کَا مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ ان سے نکاح کرلیتا۔' ' کے ساتھ ارادہ نکاح ترک کرویت تو میں ان سے نکاح کرلیتا۔' ' فی نماز جمعہ کے متعلق فر مان اللی اور صدیق آگر ہوں۔ ایکر وَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت جابر بن عبدالله والنه في فرمات بين: "نبى كريم مَنَالِيَّةِ خطبهُ جمعه ارشاد فرما رہے تھے۔ اس دوران مدینه منورہ كا تجارتی قافله آپنجپا۔ صحابهُ كرام قافله كى جانب بھاگے۔ رسول الله مَنَالِیَّا کے پاس صرف بارہ آ دمی رہ گئے۔ اس پر بیه آیت كريمه نازل ہوئی: ﴿ وَإِذَا رَاوُ اللّٰهِ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ إِذَا رَاوُ اللّٰهِ مَا عِنْدَ اللّٰهِ

رُورِي وَوِرِ فِي وَمِنَ التِّجَارَةِ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ﴾

"اور (اے نبی!) جب وہ تجارت یا دلچیں کی کوئی اور چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، کہد دیجیے: جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور (سامانِ) تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق

ریخ والا ہے۔

🛈 صحيح البخاري، حديث:4005، و الطبقات لابن سعد :82/8. ② الجمعة 62:11.

حضرت جابر والنُّنُّةُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُثَاثِيَّا کی خدمت میں جو بارہ صحابہ کرام وَمَالَیُّمُ ثابت قدمی سے بیٹھے رہے ان میں حضرت ابوبکر وعمر دلائٹی بھی شامل تھے۔ <sup>10</sup>

رسول الله مَنْ يَنْمُ نے ابو بکر رُالتُنْهُ کو تکبر سے بری قرار دیا

حضرت عبدالله بن عمر والنفيابيان كرت بين كهرسول الله مَالِيْظِ فرمايا:

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

''جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا (لئکا کر زمین پر) گسیٹ کر چلے گا اُسے اللہ تعالیٰ روز قیامت (نظر رحمت سے) نہیں دیکھے گا۔''

حضرت ابوبكر وْلانْوُزُ نِه عرض كيا:

"إِنَّ أَحَدَ شِقَّيَّ يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ»

''میرے تہبند کا ایک بلہ لٹک جاتا ہے اور اگر میں اس کا خوب خیال رکھوں تو پھر ابیانہیں ہوتا''

www.KitaboSunnat.com

رسول الله مَثَالِيَّا مِنْ مِنْ اللهِ

«إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَٰلِكَ خُيَلَاءً»

'' آپ تکبر کی بنا پراییانہیں کرتے۔'' 🏵

رزق حلال کی جستجو

2 صحيح البخاري، حديث:3665.

حضرت قيس بن ابو حازم والنَّيُّةُ فرمات بين كه حضرت ابوبكر والنَّيُّةُ كا غلام جب بهى غله كراً تا تو آپ اس غلے كے بارے ميں پورى تفتيش كيے بغيراس ميں سے پہر بھى نہيں كراً تا تو آپ اس غلے كے بارے ميں پورى تفتيش كيے بغيراس ميں سے پہر بھى نہيں كھاتے۔ كھاتے حقے تحقيقات كے بعداگر وہ چيز آپ كومرغوب ہوتی تو كھا ليتے ورنہ نہ كھاتے۔ كھاتے حصد علیہ عدیث: (38)-863، و الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: 150/05.

اتفاقاً ایک رات آپ نے اس کا لایا ہوا غلہ بلا تحقیق کھالیا، پھر آپ نے غلام سے اس غلے کے بارے میں تحقیق کی ایسا ذریعہ بیان کیا جو آپ کے نظے کے حصول کا ایسا ذریعہ بیان کیا جو آپ کے نزدیک مکروہ تھا، چنانچہ آپ نے اپنی انگل منہ میں ڈال کرسارا کھانا قے کر دیا اور پیٹ میں کوئی چیز باتی ندر ہنے دی۔ <sup>©</sup>

یہ حضرت ابوبکر ڈھاٹھ کے ورع و تقوی کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے خورونوش کے سلسلے میں حلال چیز کی اس قدر جبتو کرتے تھے کہ اس سلسلے میں شبہات تک ہے بھی اجتناب کرتے تھے۔ یہ عمدہ خصلت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر ڈھاٹھ تھا کی کے اجتناب کرتے تھے۔ یہ عمدہ خصلت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر ڈھاٹھ تھا کی کو جو اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ دین اسلام میں حلال کھانے پینے اور لباس کی پاکیزگ کو جو زبردست اہمیت حاصل ہے اور دعا کی قبولیت میں اس کی جو تا ثیر اور تعلق ہے، وہ کسی سے خفی نہیں۔ صحاصل ہے اور دعا کی قبولیت میں اور پراگندہ بالوں والے آدمی کی دعا کی عدم قبولیت کے سلسلے میں یہ فرمان نبوی منقول ہے:

«يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَّمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَّمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَّمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ عُذِي بِالْحَرَامِ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ؟»

ومنبسه حرام و عدي بالحرام، فاحی یستجاب بدیت:
"دوه (پراگنده بالوں والا اور غبار آلود کپڑوں والا دور دراز سے آنے والا مسافر)
اپنے ہاتھ آسان کی جانب اٹھا کر دعا کرتا ہے: اے میرے رب! حالانکہ اس کا
کھانا، پینا اور لباس حرام کی کمائی کا ہے اور اس شخص نے حرام ہی سے پرورش پائی
ہے، لہذا اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی؟" ق

#### ہ ، ہوں کہ میان کے ہمراز نبی اکرم مٹائیلیم کی گھریلوخوشی اور رنجش کے ہمراز

ایک وفعه حضرت ابوبکر والثین نبی کریم مَالیّنهٔ کی ضدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اپنی التاریخ الاسلامی للحمیدی: 13/19 بحوالہ الزهد للإمام أحمد، حدیث: 110. (3) التاریخ الإسلامی للحمیدی: 13/19. (3) صحیح مسلم، حدیث: 1015.

حضرت ابوبکر رہ النظائے خند دن ملاقات سے توقف کیا، پھر آپ نے نبی اکرم سکالیا کیا ۔ سے حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے دونوں میاں بیوی کو باہم راضی خوشی پایا۔ حضرت ابوبکر رہ النظائے نے عرض کیا:

«أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا» ''جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی شکر رنجی میں شریک کیا تھا، اسی طرح مجھے اپنی صلح میں بھی شریک فرمائے۔''

نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا:

«قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا» "م نے آپ کو شریک کرلیا، شریک کرلیا۔" تکی کے داعی اور برائی کے سامنے دیوار

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وہائی عید کے دنوں میں حضرت عائشہ وہا گا کے پاس گئے، اس وقت حضرت عائشہ وہ گا کے پاس انصار کی دو پچیاں ترنم کے ساتھ اشعار گا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر وہائی نے فرمایا: «أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟» اسن أبي داود، حديث: 4999. اس حديث کوشخ البانی واللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

"كيا رسول الله مَنْ لِيَّامُ كَ كُهر مين شيطان كا بإجا بجايا جار بإب؟"

نبی کریم مان ایم بیکیوں سے اعراض فرما کر دیوار کی طرف چیرہ مبارک کیے ہوئے تھے۔

آپِ سَالِیَّیَمُ نے حضرت ابوبکر دِلْاَثْمُا ہے فرمایا: ۔ ۴ میں ریک شرف ابوبکر دِلْاُثْمُا ہے فرمایا:

«دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَّ إِنَّ عِيدَنَا هَٰذَا الْيَوْمُ»

"ابوبر! أَحْسِ جِهورُ دو كيونكه برقوم كي ليعيد كا دن بوتا ہے اور آج جمارا عيد كا
دن سر "٠٠٠

اس مدیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ اور آپ کے صحابہ کرام اس قتم کی محافل میں شرکت کے عادی نہیں تھے، اس لیے حضرت ابو بکر رہ النوئی نے اسے ''مزمور الفیطان'' (شیطان کا باجا) سے موسوم کیا اور نبی کریم مُنَافِیْنِ نے عید کا دن ہونے کی بنا پر انھیں ایسا کرنے کی اجازت دی۔ عید کے موقع پر چھوٹے بچوں کو اس قتم کے کھیل کودکی اجازت دی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے:

«لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً»

''تا کہ یہود کومعلوم ہوجائے کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے۔''<sup>©</sup>

مزید برآں حضرت عائشہ رہ گھاکے پاس گڑیاں تھیں جن سے وہ کھیلا کرتی تھیں۔ بسااوقات آپ کی ہم عمر سہیلیاں بھی آتی تھیں اور آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔

ندکورہ بالا حدیث میں یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ رسول اللہ علی ہمی توجہ سے ان

بچوں کا نغمہ من رہے تھے۔ بچوں کے گانے بجانے کی ساعت کی ممانعت کا تعلق توجہ اور رکیسی کے ساتھ سننے سے ہے، مطلق ساعت سے نہیں ہے۔

اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عید کے تہوار میں کھیل کود کی رخصت

ن صحيح البخاري، حديث:3931، وصحيح مسلم، حديث:892 مسند أحمد: 6/116 و 233، والفتاولي لابن تيمية: 11/308. أن الفتاولي لابن تيمية: 118/30.

### ہدنی معاشرے میں صدیق اکبر (ڈافٹو کا کردار

صرف ایسے بچوں کو ہے جو کھلونوں سے کھیلتے ہیں جبیبا کہ وہ دو انصاری بچیاں تھیں جو حضرت عائشہ ڑاٹھا کے گھر میں عید کے دن گارہی تھیں۔ <sup>10</sup>

### مهمان نوازی

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر والنَّهُ بیان کرتے ہیں که اصحاب صفه نا دار اور تنگدست لوگ تھے۔ رسول الله سَالِیُّا نے ایک مرتبہ فر مایا:

«مَنْ كَانَ عِنْدَهٌ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِتَالِثٍ وَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهٌ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِتَالِثٍ وَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِتَخَامِسِ أَوْ سَادِسِ»

''جس شخص کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا ہو وہ (اصحاب صفہ میں سے ایک) تیسرا آدمی لے جائے اورجس کے پاس جار آ دمیوں کا کھانا ہو وہ (اصحاب صفہ میں سے ایک یا دو) یانچواں یا چھٹا (آدمی) لے جائے۔''

حضرت ابوبکر والنُّوَّا پنے ساتھ تین آدی لے آئے۔ حضرت ابوبکر والنَّوُ انھیں گھر چھوڑ کر پھر نبی اکرم مُلَّالِیًّا کے پاس واپس آ گئے اور رات کا کھانا رسول الله مُلَّالِیًّا کے ہاں تناول کیا اور پھر اتنی رات گئے آئے جتنی الله تعالی کو منظورتھی۔ آپ کی بیوی نے آپ سے یوچھا:''آپ کواپنے مہمانوں (کی مہمان نوازی) سے کس نے روکا ہے؟''

آپ نے جواباً سوال کیا: ﴿ وَ مَا عَشَّیْتِهِمْ؟ ﴾" کیاتم نے انھیں کھانا نہیں کھلایا؟" آپ کی بیوی نے جواب دیا:"ہم نے تو انھیں کھانا چیش کیا تھا مگر انھوں نے آپ کی آمد تک کھانا کھانے سے انکار کردیا تھا۔"

عبدالرحمٰن بن ابوبکر والنَّهُمُا فرماتے ہیں کہ میں (مارے ڈرک) حصی گیا۔ حضرت ابوبکر والنَّهُ نے مجھے بکارا کہ ارے احمق! (تم کہاں ہو؟) انھوں نے مجھے برا بھلا کہا اور الفتاوٰی لابن تیمیة: 118/30.

كوسا، پرمهمانوں سے كہنے لكے: «كُلُوا هَنِينًا وَّاللَّهِ! لَا أَطْعَمُ أَبَدًا»

''ابتم سكون واطمينان سے كھاؤ۔الله كى قتم! ميں كبھى بيكھانانہيں كھاؤں گا۔'' ایک مہمان نے بھی قتم اٹھالی کہ وہ بھی اس وقت تک کھانانہیں کھائے گا جب تک

حضرت ابوبکر ڈاٹنڈ کھانا تناول نہیں کرتے۔ حضرت ابوبكر والنَّفَانِ فَ فرماما: «هذه مِنَ الشَّيْطُنِ» "بيشيطاني قتم ہے-"

پھر آپ نے کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا تناول کیا۔

حضرت عبدالرحمٰن اللهُ فرماتے ہیں: ''اللہ کی قشم! ہم لقمہ اٹھاتے تو بنیچے پلیٹ میں پہلے ہے بھی زیادہ کھانا بڑھ جاتا تھا حتی کہ سب سیر ہوگئے اور کھانے کی حالت بیتھی کہ

وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔''حضرت ابوبکر ڈاٹٹیڈنے دیکھا کہ کھانا جوں کا توں پڑا ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے تو آپ رہاٹی نے اپنی بیوی سے بوچھا:

"يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ! مَا هٰذَا؟» "بنوفراس كى بهن! بير كيا ماجرا هے؟" وہ کہنے لگیں: ''میری آنکھوں کی ٹھٹڈک کی قتم! یہ کھانا تو پہلے کی نسبت تین گنا زیادہ

حضرت ابوبكر رُفِيْتُهُ نِي كَهانا تناول كيا اور فرمايا: «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطُنِ»

''یقیناً به(میراقتم اٹھانا) شیطان کی طرف سے تھا۔''

آپ نے اس کھانے ہے کھایا، پھراہے نبی اکرم ٹاٹیٹی کی خدمت میں لے گئے۔ وہ کھانا صبح تک آپ طالی کے پاس رہا۔ ہمارے اور (کفار کی) قوم کے مابین معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی مت ختم ہو چکی تھی۔ ہم (ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ) بارہ آدمیوں

کی قیادت میں منقسم ہوگئے۔ ان میں سے ہرآدمی کے ساتھ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ (اس صبح) ان سب لوگوں نے وہی کھانا کھایا۔ <sup>10</sup>

البخاري ، حديث:3581، و صحيح مسلم، حديث:2057.

مہمان نوازی کے واقعے سے ماخوذ سبق آموز باتیں: اس قصے سے مہمان نوازی کی ترغیب دلانے والی قرآنی آیات اور احادیث نبوی کو ملی شکل دینے کے لیے حضرت ابو بکر دھ اللہ کی شدید ترثر پنمایاں ہوتی ہے۔ مہمان کی ضیافت کا شوق دلانے والی ایک آیت اور ایک حدیث درج ذیل ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَقُرَّبُهُ اِلَيْهِمْ قَالَ الْاتَأْ كُلُوْنَ ۞

'' پھر انھوں (ابراہیم مَلیّا) نے بھنا ہوا بچھڑا انھیں پیش کیا (اور) کہا:تم کھاتے کیوں نہیں؟''<sup>©</sup>

ضیافت کے بارے میں رسول الله مَالِیْکُمْ نے فرمایا ہے:

«مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ · فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةً»

''جو شخص الله تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔'،©

 کام کاتھم دیا اسے بجالاتے ہیں اور جس سے روکا ہویا آپ نے ڈانٹ پلائی ہواس سے احراز کرتے ہیں۔ مزید برآں آپ مُلَّیْ اَلَٰ اَتِ اِلِیْ جس کام کو لائق اتباع قرار دیا ہو، اس میں وہ کامل اتباع کرتے ہیں۔ ان کی بیر محنت ثمر آور ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور روح الامین حضرت جریل عِیا اُلے کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہے اور ان کے دلوں میں انوار کی برسات کر دیتا ہے، چنانچہان سے ایسی کرامات ظہور میں آتی ہیں جن کے دلوں میں انوار کی برسات کر دیتا ہے، چنانچہان سے ایسی کرامات ظہور میں آتی ہیں جن کے دلوں میں انوار کی برسات کر دیتا ہے، چنانچہان کے وار تا ہے۔ اور ان ہیں کہ حضرت ابو بکر دیا تھا نے کھی قسم نہیں تو ڑی۔ حتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفارہ قسم کے احکام نازل فرمائے تو آپ نے کہا:

﴿لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَّمِينِي»

"جب میں کسی معاملے میں قشم اٹھا تا ہوں اور بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ قشم والے معاملے کے برعس جوصورت ہے اس میں زیادہ خیرو بھلائی ہے تو میں زیادہ خیرو بھلائی والے کام برعمل پیرا ہوجا تا ہوں اور اپنی قشم کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ " چنانچہ آپ کی عادت کر بہہ بیتھی کہ جب آپ کسی چیز پرقشم اٹھا لیتے اور بعد از ال انھیں دوسرے معاملے میں بھلائی محسوں ہوتی تو آپ قشم کا کفارہ ادا کر کے اس بھلائی کو افتیار کر لیتے ۔ آپ نہ کورہ بالا قصہ بھی آپ کی اسی عادت کر بہہ کا شاہد ہے کہ آپ نے افتیار کر لیتے ۔ آپ نہ مہمانوں کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی قشم ترک کردی اور ان کے ساتھ شامل ہوکر کھانا تناول کیا۔ <sup>©</sup>

(0 الفتاولى لابن تيمية : 15/15. (2) موسوعة فقه أبي بكر للدكتور قلعجي، ص: 240، والسنن الكبرى لليهقي : 34/10. (3) موسوعة فقه أبي بكر للدكتور قلعجي، ص: 240، والمصنف الإبن أبي شيبة : 158/1. (4) موسوعة فقه أبي بكر للدكتور قلعجي، ص: 241.

#### آل ابوبکر! بهتمهاری پهلی برکت نهیں \_\_\_\_\_\_

حضرت عائشہ وہ اللہ علیہ کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ جب ہم بیداء یا ذات الجیش نامی مقام پر پہنچ تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں کھو گیا۔ رسول اللہ علیہ اس کی تلاش میں وہیں گھر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ وہیں رُک گئے۔ اس موقع پر نہ صحابۂ کرام ڈی گئے کے پاس پانی تھا نہ اس جگہ پانی کا کوئی نام و نشان تھا، چنانچ لوگ حضرت ابو بکر ڈی گئے کے پاس آ کر شکوہ کرنے گئے: ''آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ٹھا نے کیا کیا ہے؟ انھون نے رسول اللہ علیہ اور دیگر لوگوں کو ایس جگہ روک رکھا ہے جہاں یانی ہی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی موجود نہیں۔''

حضرت ابوبکر ڈھٹٹی میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ مُگلٹی میرے زانو پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔حضرت ابوبکر ڈھٹٹیئے نے کہا:

«حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ وَالنَّاسَ وَ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَّ لَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ»

"تم نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اور دیگر لوگول کو ایسی جگه محبول کر رکھا ہے جہاں پانی نہیں ہے نہ لوگول کے پاس پانی ہے۔"

قصہ مختصر آپ نے مجھے ڈانٹ پلائی اور جو کھی منشائے الہی تھا مجھ سے کہا، پھر آپ مجھے میری کو کھ پر اپنے ہاتھ سے مار نے گے لیکن چونکہ رسول اللہ علی کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وجہ سے میں حرکت کرنے سے باز رہی۔ رسول اللہ علی کے صبح تک سوئے ران پر تھا اس وجہ سے میں حرکت کرنے سے باز رہی۔ رسول اللہ علی مجھے تک سوئے رہے، چنانچہ آپ کی صبح بغیر پانی کے ہوئی۔ اس پراللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

﴿ يَا يَنُهُ اللّٰذِينَ اَمَنُوا لَا تَقُربُوا الصّلُوةَ وَانْتُهُ اللّٰذِي حَتّٰى تَعُلَمُوا مَا لَدُنْهُ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِدِی سَدِیلٍ حَتّٰی تَعُنَسِلُوا وَانَ کُذُنّہُ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِدِی سَدِیلٍ حَتّٰی تَعُنَسِلُوا وَانَ کُذُنّهُ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ آحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآلِطِ أَوْ لَهَسْتُكُمُ النِّسَآءَ

فَلَهُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَتَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَايُدِيْكُمُ ۖ اِنَّ الله كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۞

''اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤاس حال میں کہتم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جوتم کہہ رہے ہوا ہے بچھے لگو اور نہ ناپا کی کی حالت میں (نماز کے قریب جاؤ) یہاں تک کہ تم عسل کرلو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے۔ اور اگرتم بیار ہویا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے (فارغ ہوکر) آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور شہیں پانی نہ ملے تو پاک مئی سے تیم کرلو، چنانچہ اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشے والا ہے۔ 'اٹ

حضرت اسید بن حفیر دانشی نے اس رخصت کے نزول کی مناسبت سے فرمایا:

"آل ابوبکر! یہ کوئی تمھاری پہلی برکت نہیں ہے۔"

حضرت عائشہ ﷺ بیان فرماتی ہیں کہ میں جس اونٹ پرسوارتھی ہم نے اسے اٹھایا تو ہمیں اُسی کے پنچے سے ہارمل گیا۔<sup>©</sup>

اس قصے سے حضرت ابو بکر وٹائٹ کا یہ وصف جھلکتا ہے کہ آپ رسول اللہ مٹائٹ کے اوب و احترام اورآپ کی عظمت کا پاس لحاظ رکھنے کے معاملے میں نہایت حساس واقع ہوئے تھے۔آپ رسول اللہ مٹائٹ کی برچھا کمیں بھی دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ وپاہے آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ وٹٹ کی جیسی عزیز ترین زوجہ رسول مٹائٹ کی برچوا کمیں کی طرف سے رسول اللہ مٹائٹ کو درہ برابر بھی تکیف پنچے۔ حضرت صدیق اکبر وٹائٹ نبی اکرم مٹائٹ کی تعظیم اور مسلمانوں کی خاطر داری کے لیے نہایت شائٹ سائٹ سائٹ اور چیش رو تھے۔ ق

① النسآء43:4. ② صحيح البخاري، حديث:3672. ③ تاريخ الدعوة الإسلامية للدكتور جميل عبدالله المصري، ص:403,402.

### نبي كريم مَثَاثِيمُ كَي طرف سے صدیق اكبر رَاثِثَةُ كى حمايت

احادیث صحیحہ سے بیہ بات پایئہ جُوت کو پہنچی ہے کہ نبی اکرم سَالِیْمَ حضرت ابوبکر وہالیًا کی المداد اور جائز طرفداری کرتے تھے اور لوگوں کو آپ سے جھکڑنے اور آپ کی مخالفت کرنے سے منع فرماتے تھے۔حضرت ابودرداء وہالیُّ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم سَالِیُمَمَ کَا لَیْمَا کَا ایک کونہ اٹھائے کے باس بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثنا میں حضرت ابوبکر وہالیُوا سے تہدید کا ایک کونہ اٹھائے اپنے گھنے کو برہنہ کیے ہوئے سامنے سے تشریف لائے۔ نبی کریم مَالیُّمَا نے فرمایا:

«أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ»

'' لگتا ہے تمھارے صاحب کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔'' حضرت ابو بکر رٹائٹؤ نے آپ مُلٹیا پُھر کہنے لگے:

«يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ

إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَئَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَلِي فَأَبِي عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ»

''اے اللہ کے رسول! میرے اور خطاب کے بیٹے (عمر ولائٹ) کے مامین ایک اختلاف پیدا ہوگیا تھا۔ میں نے جلد بازی کی۔ اضیں کچھ ملامت کردی، پھر مجھے

ا پناعمل پر ندامت ہوئی تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوالیکن انھوں نے معان

کرنے سے انکار کردیا، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔''

نى كريم مَنْ اللهُ لَكَ يَا أَبَابَكُرِ!» وَمُعْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَابَكُرِ!» وَمُعْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَابَكُرِ!»

''ابوبكر! الله تعالى شهين معاف فرمائے۔''

پھر ہوا بول کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹۂ کو اپنے انکار پر شرمندگی ہوئی۔ وہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹۂ کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹۂ گھر پر ہیں؟ گھر والوں نے نفی میں جواب دیا، وہ نبی کریم مُٹاٹٹٹۂ کی خدمت میں آئے اور آپ کو سلام کیا۔ رسول اللہ مُٹاٹٹٹۂ کے

چرے کا رنگ (شدت غضب سے) بدلنے لگاحتیٰ کہ چبرہ مبارک سے بثاشت اڑگئی۔ حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤیر خفا ہوں۔ آپ دوزانو ہوکر بیٹھ گئے اور عرض کیا: «یَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ ، یَا رَسُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ كُنْتُ أَظْلَمَ ، 'اے الله کے رسول! الله کی قتم! زیادتی میری تھی ، اے الله کے رسول! الله کی قتم! زیادتی میری تھی۔''نی کریم مُنَا الله عُلْمَ و دمرتبه فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ بَعَشَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِه وَ مَالِه، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي؟»

"بلاشبهاللدتعالى في مجھے تمھارى طرف نبى بناكر مبعوث كيا تو تم في كها: "تو في حجموث بولا ہے۔" اور ابوبكر (ولائيً اُفر) في كها ہے۔" اور ابوبكر (ولائيً اُفر) في كها ہے۔" اور ابوبكر في جان اور اپنے مال سے ميرى وُھارس بندھائى۔ كيا تم ميرے دوست كوميرى فاطر جھوڑ كتے ہو؟"

آپ کے پیکلمات ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹڈ کو بھی کسی نے ایذا دی ستاہ۔ <sup>①</sup>

حمایت نبوی والے قصے سے ماخوذ اسباق: اس قصے میں بہت سے سبق، فوائد اور عبر میں موجود ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

جو اس قصے سے صحابہ کرام ری گئی کا بشری طبائع کا مرقع ہونا اور ان کا بشری تقاضوں کی بنایر باہم اختلاف کرنا ثابت ہے۔

جوہ نہ کورہ بالا تھے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بہت جلد اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کر لیتے اور اپنے بھائی سے فوری طور پر معافی کی درخواست کرتے تھے۔

1 صحيح البخاري، حديث:3661.

🔅 اس واقعے سے صحابہ کرام کی باہمی محبت جھلکتی ہے۔

ﷺ رسول الله سُلَّلِيَّمُ اور آپ کے صحابہ کرام جھائیُّ کے نزد یک حضرت صدیق اکبر جلائیُّ کا عالی رشبہ ثابت ہوتا ہے۔

## ابوبكر! الله تخفيے معاف فرمائے!

حضرت ربیعہ اسلمی اللّی اللّه عنصل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم کاللّیٰ اور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول اللّه کاللّیٰ ایک موقع پر جھے پھے زمین عطا فرمائی اور میری طرح حضرت ابوبکر ڈٹاٹیٰ کو بھی زمین کا ایک عکرا مرحت فرمایا۔ دنیاا پی حشر سامانیوں کے ساتھ حملہ آور ہوئی اور مجور کا ایک ورخت ہمارے مابین وجہ نزاع بن گیا۔ میں کہتا تھا کہ بید میری زمین کی حدود میں ہے۔ اس کہ بید میری زمین کی حدود میں ہے۔ اس معاطے میں میرے اور ابوبکر ڈٹاٹی کے مابین تکرار ہوئی تو حضرت ابوبکر ڈٹاٹی نے مجھ سے معاطے میں میرے اور ابوبکر ڈٹاٹی کے مابین تکرار ہوئی تو حضرت ابوبکر ڈٹاٹی نے مجھ سے ایک ایک ایک ایک ایک بات کہ دو تا کہ قصاص ہوجائے۔ اس بات بھی میں میرے ایوبکر ڈٹاٹی میٹلکھا حُتی تکُونَ قِصَاصًا» ''اے ربیعہ! اس بات کے بدلے میں تم بھی مجھ سے ایک ہی بات کہ دو تا کہ قصاص ہوجائے۔'' میں نے ایبا کے بدلے میں تم بھی مجھ سے ایک ہی بات کہ دو تا کہ قصاص ہوجائے۔'' میں نے ایبا کرنے سے انکار کردیا۔ حضرت ابوبکر ڈٹاٹی نے فرمایا:

«لَتَقُولَنَّ أَوْ لَأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ»

'' مجھے اسی طرح کہہ دو ورنہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کرتمھارے خلاف فریاوکروں گا۔'' میں نے کہا:''میں ایسانہیں کروں گا۔''

حضرت ابوبکر ڈالٹیُ نبی کریم مَالٹیوُم کی طرف چل دیے۔ میں بھی آپ کے بیچھے پیچھے ہولیا۔ (میرے قبیلے) بنواسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے۔انھوں نے مجھ سے کہا: ''اللّٰہ تعالیٰ حضرت ابوبکر ڈالٹو پر رحم فرمائے! وہ رسول اللّٰہ مَالِیُومُ کی خدمت میں کس معاملے

پرآپ کے خلاف فریاد کریں گے، جبکہ آپ کو جو کچھ کہا ہے آتھی نے کہا ہے۔' میں نے کہا ہے۔' میں انے کہا:''کیا تم جانتے ہوکہ بیکون ہیں؟ بیابو بکر صدیق ڈٹاٹھ ہیں، ثانی اثنین ہیں۔ مسلمانوں کے سردار اور ان کی عظمت کی علامت ہیں۔ احتیاط کرو! کہیں ابو بکر ڈٹاٹھ ادھر متوجہ نہ ہو جا کیں۔ انھوں نے شخصیں میری مدد کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہوجا کیں گے اور رسول اللہ ٹٹاٹھ کی فاراض ہوجا کی ناراضی کی بنا پر غصے میں آجا کیں گے اور ان دونوں کے غصے کے باعث اللہ تعالی کی آتشِ غضب بھڑک اللے گا۔ انھوں نے مجھ سے بوچھا کہ اٹھے گی جس کے نتیج میں رہیعہ ہلاک ہوجائے گا۔' انھوں نے مجھ سے بوچھا کہ مارے لیے کیا تھی میں نے کہا:'دتم واپس چلے جاؤ۔''

حضرت ابوبکر ٹائٹئوسید ھے رسول اللہ مُٹاٹیئم کی طرف چل دیے۔ میں بھی اکیلا ان کے پیچھے ہولیا۔ آپ نے رسول اللہ مُٹاٹیئم کی خدمت میں پہنچ کر پیش آمدہ واقعہ لفظ بلفظ بیان کردیا۔ رسول اللہ مُٹاٹیئم نے میری جانب دیکھا اور پوچھا:

"یَا رَبِیعَةُ! مَالَكَ وَ لِلصِّدِّیقِ؟" "ربیعه! تمهارااورصدیق کا کیا معامله ہوا؟"
میں نے کہا: "اے الله کے رسول! اس اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے۔ ابوبکر وُلِّمُوْ نے
مجھ سے ایک ایس بات کہی جو بعد میں خود آخیس نا گوارگزری۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ تو
مجس اس طرح مجھ سے سے بات کہہ لے جس طرح میں نے بچھ سے کہی ہے تا کہ میرے جرم
کا قصاص ہوجائے۔ میں نے اس طرح کہنے سے انکارکردیا۔" رسول اللہ مَا لَٰوْلَمُ نَے فر مایا:

«أَجَلْ! فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَابَكْرٍ!»

"تم نے ٹھیک کیا! تم انھیں اس طرح جواب نہ دینالیکن تم ہیے کہو:"ابو بکر! اللہ تعالیٰ معنصیں معاف فرمائے۔"

چنانچ بیں نے کہ دیا: «غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ!» ''ابوبكر! الله تعالى آپ كو معاف فرائے''

حضرت حسن بصری المُلطَّة فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اللّٰمُؤُوماں سے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ 🛈

الله كی قتم! كس قدر كامل بيه وجدان اور ضمير ہے اور كس قدر با كمال بينس ہے كه جس سے جلد بازی میں کسی مسلمان کے خلاف دورانِ گفتگو کوئی لغزش ہوجائے تو وہ میلان ادر خواہشات پر حاوی اور دل کے عزائم پر قابض شعور کے ساتھ اس وقت تک راضی نہ ہو جب تک اس سے اس کی لغزش کلام کا بدلہ نہ لے لیا جائے اور اس کی خطا ہے ورگزر نہ کیا جائے۔ وہ اس قصاص اور معافی کے حصول کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ اپنے مقام ومرتبے اور جاہ و جلال کو بھی قربان کردے۔حضرت ابو بکر صدیق کے نز دیک لغزشِ زبان، خواه وه کتنی ہی چھوٹی اور حقیر ہو بڑی تکلیف دہ بات تھی، آپ کا ضمیر بے قرار ہوجاتا تھا اور آپ کواس وقت تک سکون نہ ملتا تھا جب تک آپ سے اس کا بدلہ نہ لے لیا جاتا۔ اور متاثر مسلمان راضی نه ہوجاتا۔<sup>©</sup>

وہ بڑا معمولی سا کلمہ تھا لیکن اس نے حضرت ربیعہ ڈٹاٹیڈ کو الم زوہ کردیا۔حضرت ابوبكر والثَّنَّةُ الل كلم كي بنا برلرزه براندام ہوگئے اور اس كے قصاص پر اصرار كرنے لگے، حالانکداس وقت فرزندانِ اسلام میں آپ کا درجہ بیرتھا کہ رسول الله طَالِیْم کے بعد آپ ہی سب سے معتبر اور معزز شخصیت تھے اور وہ کلمہ بھی فخش اور بیہودہ نہیں تھا کیونکہ آپ سے کسی فخش کلمے کا صدور ناممکن تھا۔ آپ کا عمدہ اخلاق قطعاً آپ کواس کی اجازت نہیں دے سکتاحتی کہ دور جاہلیت میں بھی سبقت لسانی کے باعث آپ کے منہ ہے کسی فخش (1) مسند أحمد :59,58/4. روایت کی سند میں مبارک بن فضاله مدلس راوی ہے، لہذا شعیب ارناؤط كے نزديك اس كى سندانتهائى ضعيف ہے۔اس حديث كوالمعجم الكبير:53,52/5 ميں امام طراني نے بھی **روایت کیا ہے۔ شخ البانی نے اس کی سندکو''حسن'' کہا ہے۔(سلسل**ة الأحادیث الصحبحة، حديث:3145). (2) أشهر مشاهير الإسلام للدكتور رفيق العظم:88/1.

کلمے کا نکلنا منقول نہیں، چہ جائیکہ دور اسلام میں ایسا ہوا ہو۔ ①

حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹؤ اس لغزش کلام کے انجام سے خوف زدہ ہوگئے تھے، ای لیے آپ نے ہے معاملہ ہے لیے آپ نے ہمعاملہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے حضور پیش کیا۔ یہ بڑا عجیب وغریب معاملہ ہے کہ حضرت ابوبکر ڈلٹٹؤ پی زمین اور اپنے نزاعی مسئلے کو بھول گئے اور اس کلمے نے آپ کے دل و دماغ پر غلبہ پاکر باقی سارے معاملات آپ کے ذہن سے نکال دیے کیونکہ

(آپ جانتے تھے کہ) حقوق العباد میں صاحب حق کی معافی کے بغیر کوئی جارہ نہیں۔ © اس قصے میں شیوخ، علاء، حکام اور داعیانِ وین حق کے لیے بیسبق پنہاں ہے کہ وہ کیسے اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا ازالہ اور کس طرح لوگوں کے حقوق کی پاسداری کریں خہ

۔ کہان کے حقوق اپنے یاؤں تلے روندیں۔

حضرت رہید ڈائٹیا کی قوم حضرت ابوبکر ڈاٹٹیا کے اس طرزعمل پر بڑی حیران ہوئی کہ افھوں نے بذات خود ہی ایک بات کی اورخود ہی رسول اللہ طائٹی کے حضور مقدمہ پیش کرنے چل دیے ہیں۔ درحقیقت وہ لوگ حقوق العباد کے معاملات کواس قدر گہرائی سے نہیں جانتے ہے جس قدر حضرت ابوبکر ڈاٹٹی جانتے ہے۔ حضرت ابوبکر ڈاٹٹی اس بات سے بخو بی واقف ہے کہ اعمال نامہ میں نزاعی مقدمات کے درج ہونے اور روز قیامت اس اعمال نامہ میں نزاعی مقدمات کے درج ہونے اور روز قیامت اس اعمال نامہ میں نزاعی مقدمات کے درج ہونے اور روز قیامت اس کرنا اور دلوں میں پیوست ہونے والے محاسبے سے پہلے دنیا ہی میں ان نزاعی مقدمات کا خاتمہ کرنا اور دلوں میں پیوست ہونے والے حزن و ملال کو زائل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ حضرت رہیعہ ڈاٹٹی کی رضامندی کے اظہار اور نبی اکرم شائی کی حضرت رہیعہ ڈاٹٹی کی رضامندی کے اظہار اور نبی اکرم شائی کی حضرت رہیعہ ڈاٹٹی کی باعث حضرت ابوبکر ڈاٹٹی کی بات کا جواب نہ دینے کی تھیجت کے باوجود خشیت البی کے باعث حضرت ابوبکر ڈاٹٹی کی آپ کا یہ رونا آپ کے حضرت ابوبکر ڈاٹٹی کی آپ کا یہ رونا آپ کے درست ایمان اور پختہ یقین کی دلیل ہے۔

🛈 خلفاء الرسول لخالد محمدخالد، ص: 103. 🗹 التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: 16/19.

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی اللظ کا کردار بھی قابلِ ذکر ہے کہ انھوں نے حضرت ابوبكر دلالله كا احترام كيا اور ان كى بات كا بعينه جواب دينے سے انكار كرديا۔ يه خوبی اصحاب فضل،معززین اور سربرآ وردہ لوگوں کی قدر افزائی اور ان کے حق کی معرفت کی بہت بردی پہیان ہے۔ حضرت رہیعہ رفائھ کا بید مؤدبانہ کردار آپ کے متدین دانش ور ہونے کی دلیل ہے۔<sup>©</sup>

### نيکيول ميں پيش پيش

حضرت صدیق اکبر رفافظ قابل تعریف اخلاق اور اعلی صفات سے مزین تھے۔ ہرلحہ نیکیوں میں پیش پیش رہتے تھے حتی کہ آپ امور خیر میں لوگوں کے رہنما اور مکارم اخلاق میں ایک آئیڈیل کی حیثیت اختیار کر گئے۔آپ خیرو بھلائی کے کاموں کی شدیدترین تڑپ رکھتے تھے۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ آ دمی جو نیک کام کر گزرنے کی آج طاقت رکھتا ہے ہوسکتا ہے کہ کل وہ کام انجام دینا اس کے لیے ناممکن ہو جائے، لہذا آج کا دن بہت بری غنیمت ہے۔ آج یوم عمل ہے، یوم محاسبہ نہیں اور کل یوم محاسبہ ہوگا، یوم عمل نہیں ہوگا۔ اس کیے آپ نیکی میں سبقت اور سُرعت دکھانے والے صحابہ کرام میں شار ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالع الله عالی منا

"مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا؟" '' آج تم میں سے کس كا روزه ہے؟''

حضرت ابوبكر والنوائ في جواب ديا: «أَنَا» "ميرا"

بهر رسول الله سَالِيَّا إِن ي حِيا: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» " آج تم ميس سے س شخص نے جنازے میں شرکت کی ہے؟''

حضرت ابوبكر ولالتُؤن نے جوابًا عرض كيا:«أَنَا»''ميں نے''

16/19 التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: 16/19.

رسُول اللهُ تَلَيُّيَمُ نِهِ مِهِمَا: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» "آج تُم مِين سے كَنْ شخص نے كى مريض كى عيادت كى ہے؟"

حضرت ابوبكر ﴿ثَاثِينُ نِے جوابِ دیا: «أَنَا» ' میں نے''

رسول اللهُ مَا لَيْهِ مِن مِن مِن الْجَدَّمَ عُنَ فِي امْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » " " بسول الله مَا اجْدَمَ عُن فِي امْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » " جس شخص میں بیصفات عالیہ جمع ہوجا کیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ " "

مان مان مان مير معلات مان المان الموجود مان الموجود ميران. معالمة المان المان المان المان المان المان الموجود ميران المان المان المان المان المان المان المان المان المان

# التش غضب پر قابور کھنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیل تشریف فرما ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیل خاموش رہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ مُٹاٹیل محظوظ ہونے اور تبسم فرمانے لگے۔ وہ شخص سب وشتم میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو حضرت ابو بکر ڈھاٹھ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ نبی اکرم مُٹاٹیل غصے میں آگر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر ڈھاٹھ آپ کے پاس پہنچ اور عضرت کارم مُٹاٹیل غصے میں آگر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر ڈھاٹھ آپ کے پاس پہنچ اور عرض کیا:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَ يَشْتُمُنِي وَ أَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَ قُمْتَ»

''اے اللہ کے رسول! وہ شخص مجھے سب وشتم کرتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، جب وہ سب وشتم کرتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، جب وہ سب وشتم میں بڑھ گیا تو میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔''

رسول الله مثالياً من فرمايا:

«إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَّرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ

🛈 صحيح مسلم٬ حديث:1028.

الشَّيْطَانُ ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَان »

''یقیناً تمھارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جوتمھاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو شیطان نے مداخلت کردی اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔''

بحرآب مَالِيًا نِهُ عَلَيْهِمْ نِهُ فرمايا:

«يَا أَبَابَكْرِ! ثَلَاثُ كُلُّهُنَّ حَقِّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ وَيُفْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً وَّمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةً يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً وَّمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةً يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً وَّمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةً يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً»

''ابوبکر! دیکھو! تین باتیں برحق ہیں: کسی آ دمی پر جب کوئی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اپنی نفرت کے لیے عزیز تر بنا دیتا ہے۔ اور جو آ دمی صلہ رحمی کے لیے کسی عطیے اور فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت کی فراوانی سے نواز تا ہے۔ اور جو شخص حصولِ کثرت کی غرض سے ہاتھ پھیلاتا اور سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگرتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔'

سب وشتم کے واقعے سے ماخوذ اسباق وعبرتیں: حضرت صدیق اکبر اللہ غضے پر برا کنٹرول رکھتے تھے لیکن جب وہ باز ہی نہیں آیا اور حد سے بردھ گیا تو آپ نے اے اس گمان کی بنا پر جواب دیا کہ شاید وہ اس بات سے خاموش ہوجائے۔ اس پر نبی اکرم سکھیا گھا اس گمان کی بنا پر جواب دیا کہ شاید وہ اس بات سے خاموش ہوجائے۔ اس پر نبی اکرم سکھیا نے آپ کوحلم، برد باری اور تحل کی ترغیب دی اور غیظ وغضب کے مواقع پر زیور صبر سے نے آپ کوحلم، برد باری اور تحل کی ترغیب دی اور غیظ وغضب کے مواقع پر زیور صبر سے محمد عالزواند للہیشمی : 8/190 ، اس حدیث کو شخ البانی وطاش نے صبح قرار دیا ہے۔ (السلسلة الصحیحة: 271/5 ، حدیث: 2231)

آراستہ ہونے کی تلقین فرمائی کیونکہ حلم و بردباری اور غصے پر قابو پاکر انسان لوگوں کے ہاں بلندمرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یوں اس کی قدرومنزلت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اور الله تعالی

کے ہاں بھی اس کا درجہ اونچا ہوجاتا ہے۔ حضرت ابوبکر ڈلٹٹن کے ندکورہ بالا کردار سے آپ کا یہ وصف بھی اُجاگر ہوتا ہے کہ آپ ہر آن رسول اللہ مُنٹیٹی کی خوشنودی کے خوگر ہے۔ اگر کسی معاملے میں آپ منٹیٹی کی ناراضی کا احتمال ہوتا تو سیدنا ابوبکر ڈلٹٹئ آپ کی رضامندی کوتمام امور پر ترجیح دیتے تھے

اورآپ کوجلدی سے جلدی راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ندکورہ حدیث میں غضب اور غصے کی ندمت، اس کی ممانعت، اس سے بچنے کی ترغیب

اور شیطان کی ہم نشینی والی مجالس سے انبیاء کی کنارہ کشی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ایسے مظلوم مخض کی فضیلت کا بیان بھی ہے جوصبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر اجروثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔مزید برآں اس حدیث میں عطیات اور صلدرحی کا شوق

ہرووہ ہیں ہمید فی رصا ہے۔ طرید بروال ہو گالے ہیں صفیات ہوں ہے۔ دلایا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے دستِ سوال پھیلانے کی ممانعت بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رٹائٹؤ حلیم، برد بار اور غصے کو کی جانے والے تصحتی کہ آپ اینے حکم،

حضرت ابوبکر و النظام میں ہردبار اور غصے کو پی جانے والے تھے حتی کہ آپ اپنے حکم، من نزم خوئی، لچک اور حسن سلوک جیسی عظیم صفات کے باعث دور و نزدیک ہر جگہ معروف ہوگئے۔ اس کے معنی بینہیں کہ حضرت ابوبکر و النظار کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں! آپ کو غصہ آتا تھا گر آپ کا غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا۔ جب آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے میارم اور ممنوعہ امورکی خلاف ورزی کی جارہی ہے تو آپ کا غیظ وغضب انتا کو چھونے لگتا تھا۔

حضرت ابوبکر ٹائٹیئے نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پرغوروفکر اور تامل کرتے ہوئے اور اسے راہ عمل بناتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی:

اسے راہ ک بنانے ہوئے آپی زیدن بسری. حصر ان بنانے ہوئے آپ

السيرة و حياة الصديق لمجدي فتحي السيد، ص: 145.

﴿ وَ سَادِعُوۤ اللهِ مَغُوْرَةٍ مِّن تَرَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلُوتُ وَ الْأَرْضُ لا الْعَدَّةِ وَ اللَّمِّ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْكَظِمِيْنَ الْعُدُونِ فِي السَّرَّآءِ وَ الطَّرَّآءِ وَ الْكَظِمِيْنَ الْعُدُونِ فِي السَّرَّآءِ وَ الطَّرَآءِ وَ الْكَظِمِيْنَ الْعُدُونِ فَي الْعَدُونِ وَ الْكَظِمِيْنَ وَ الْكَظِمِيْنَ وَ الْكَظِمِيْنَ وَ الْعَدُونِ اللَّهُ الْمُحْسِنِيْنَ وَ وَ الْكَظِمِيْنَ وَ الْعَدُونِ اللَّهُ الْمُحْسِنِيْنَ وَ وَ الْكَافِلُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِونَ وَ اللَّهُ وَالْمُونُ وَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالَمُوا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

### مغفرت اللی کے لیےصدیق اکبر ڈاٹٹیٔ کا اشتیاق

حضرت ابوبكر رُثَاثِقُهُ حضرت مسطح بن ا ثاثه رُثَاثِقُهُ كى كفالت كيا كرتے تھے۔ جب حضرت مسطح دلائفۂ نے حضرت عائشہ رُلائفۂ پر تہمت كے سلسلے ميں گفتگو كى جبيبا كہ مشہور زمانہ حديث افك ميں منقول ہے تو حضرت ابوبكر رُثالِقُهُ نے قتم اٹھائى كہ وہ مسطح مِثَاثِهُ كو بھى كسى قتم كا فائدہ نہيں پہنچا كيں گے، چنانچہ جب اللہ تعالی نے بير آيت كريمہ نازل فرمائى:

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنَ يُؤْتُوٓا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَلَيُصْفَحُوا اللهُ اللهُ عَجْبُونَ آنَ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴿ وَاللّٰهُ عَفُوْدٌ رَّحِمْمٌ ﴾ لَكُمْ ﴿ وَاللّٰهُ عَفُودٌ رَّحِمْمٌ ﴾

''اورتم میں سے فضل اور وسعت والے ، قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو (مالی مدد) دینے سے قتم نہ کھا کیں اور چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پہند نہیں کرتے کہ اللہ تمھاری مغفرت فرمائے اور اللہ بہت بخشے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔''<sup>©</sup> اس آیت مبار کہ کے نزول پر حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے فرمایا:

🗗 أل عمران 3:134,133. @ النور 22:24.

«وَاللَّهِ! إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لِي»

"الله كي قسم! مين تو يقيينًا الله تعالى كي مغفرت كو پيند كرتا هول-"

چنانچیآپ نے مطح رات کو دوبارہ ای طرح خرچہ دینا شروع کردیا جس طرح اس سے پہلے آپ ان پرخرچ کرتے تھے۔اس موقع پرآپ نے فرمایا:

پِين پِرن ركے كەن رى يې پ «وَاللّٰهِ! لَا أَنْزِعُهَا أَبَدًا»

د الله كى قتم إيس كبهي مسطح ك خريج سے دست بردار نبيل مول گا-، 0

﴿ اَلَا تُحِبُّونَ اَنَ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

'' کیاتم یہ پیندنہیں کرتے کہ اللہ تمھاری مغفرت فرمائے۔''<sup>©</sup>

یعنی جس طرح تم بیہ پبند کرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ تمھارے گناہوں سے درگزر کرے، اس طرح شھیں بھی چاہیے کہتم اپنے سے کم تر لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرواورانھیں، ن ک

اس آیت سے بیر مسئلہ بھی روز روش کی طرح نمایاں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام نہ کرنے کی قشم اٹھائی ہو، پھر اُسے معلوم ہو کہ اس کام کا کرنا اسے ترک کرنے کی نسبت صحیح البخاری، حدیث: 4750. (2) النود 22:24. (3) التفسیر المنیر للزحیلی: 190/18. بہتر ہے تو اسے جا ہیے کہ وہ اس کام کو کر گزرے اور اپنی قتم کا کفارہ ادا کرے۔

بعض علائے کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بیآیت کریمہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان الفاظ میں تہمت لگانے والے عاصوں پر رحم کرنے اور نرم برتاؤ کا تھم دیا ہے۔

یہ آیت کریمہ نی کریم مَنَّ الْیَّا کے بعد حضرت ابوبکر صدیق والنَّ کے سب سے افضل ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ کو ایسی تعجب انگیز صفات سے متصف کیا ہے جو دین اسلام میں آپ کی عالی شان کونمایاں کرتی ہیں۔ امام فخر الدین رازی والنظ نے اپنی تفسیر میں اس آیت سے مستنبط آپ کی چودہ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔

#### مدینہ سے شام تک تجارتی سفر

نبی کریم مُنَّالِیًّا کے عہد مبارک میں حضرت ابوبکر وہالیًا نے تجارت کے لیے شام کے شہر بھری کا سفر کیا۔ نبی کریم مُنَّالِیًّا کی رفاقت اور آپ سے گہری وابستگی کی شدید تروپ نے آپ کو تجارت کے سفر سے نہ روکا۔خود رسول اللہ مُنَّالِیًّا نے ابوبکر وہالیُ سے شدید محبت کے باوجود آپ کو بیسفر کرنے سے منع نہ فرمایا۔ 3

اس سفر تجارت سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے حلال ذریعے سے اتنا رزق کمانا ضروری ہے جس کی بنا پر اُسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے بلکہ وہ اس رزق کے ذریعے سمّ رسیدہ لوگوں کی امداد کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے جیسے کار خیر میں آگے بڑھ کر دوسرے مخیرؓ لوگوں کے ساتھ شریک ہواور انفاق فی سبیل اللہ کے دیگر اُمور میں دولت لٹانے کے لیے دوسروں سے آگے بواور انفاق فی سبیل اللہ کے دیگر اُمور میں دولت لٹانے کے لیے دوسروں سے آگے نظلے کی کوشش کرے۔

🛈 التفسير المنير للزحيلي : 190/18. 2 فتح الباري :357/4.

#### غیرت صدیق اور نبی مظافیظ کی طرف سے آپ کی بیوی کا تزکیہ

حضرت عبدالله بن عمرو و النظام بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے چندافراد حضرت ابو بکر وہالٹا کی زوجہ محترمہ حضرت اساء بنت عمیس وہا کا کی زوجہ محترمہ حضرت اساء بنت عمیس وہا کا کی نائے ہیں گئے ہیں آئے، اس اثنا میں حضرت صدیق اکبر وہا کہ کا گئے بھی گھر تشریف لے آئے اور بیصورت حال انھیں بڑی ناگوار گزری۔ آپ نے اس بات کا تذکرہ رسول الله منافی میں اور کہا کہ میں نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ آپ منافی می نائے میں نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ آپ منافی می نائے میں نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ آپ منافی می نائے می نائے می نائے اور کہا کہ میں نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ آپ منافی نے فرایا: «إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ بَرَّ أَهَا مِنْ ذَلِكَ»

''یقیناً اللہ تعالیٰ نے اساء کواس فعل شنیع سے دور رکھا ہے۔'' پھررسول اللہ شائیلِ نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا:

﴿لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِاثْنَانِ ﴾ ''آج ك بعد كوئى شخص ايك آدى يا دوآ دميوں كى معيت ك بغير اكيلاكى ايى عورت كے ياس نہ جائے جس كا خاوندگھر پر نہ ہو۔''<sup>©</sup>

خثیت الهی

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا خوف وخشیت الی عمدہ خوبی ہے جو بندے کو گناہوں سے دورر کھنے اور جلوت وخلوت ، خفیہ اور اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام ملحوظ رکھنے کا باعث بنتی ہے۔ اس سے آدمی کے افعال واعمال پاکیزہ اور خوشما بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پرمومنوں کوخوف اللی کی پاسداری کا تھم دیا گیا ہے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ یَبُنِی ٓ اِسُرَآء یُلَ اَذْکُرُواْ نِعُمیّتی الّیّتی آنعیْتُ عَلَیٰکُمْ وَاوْفُواْ بِعَهْدِی ٓ اُوْفِ

" اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرا صحیح مسلم، حدیث:2173. عہد بورا کرو، میں تمھارے عہد بورے کروں گا اور مجھی سے ڈرو۔' <sup>©</sup> دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ فَالسُّنَقِمْ كُمَّا أَمُورُتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوُا ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

"چنانچی(اے بی!) آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو تکم دیا گیا ہے اوروہ لوگ بھی جنھوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی (ایمان لائے) اور تم سرکشی نہ کرو، بیشک تم جو ممل کرتے ہووہ (اللہ) آھیں دیکھ رہا ہے۔"

الله تعالى نے خوف الى ركھنے والے بندے كے ليے بہت اجر تيار كرركھا ہے۔ فرمايا: ﴿ وَلِيكَ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ جَنَّاتُنِ ﴾

"اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔"<sup>©</sup> حضرت انس ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عکاٹیا نے ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا خطبہ میں نے بھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا:

«لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً»

"جومیں جانتا ہوں اگر وہ صحیں معلوم ہوجائے تو تم بہت کم ہنا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو۔"

یین کراصحاب رسول مُنْاتِیْمُ نے اپنے چیرے ڈھانپ لیے اور ( کثرت آہ و زاری کی بنا پر)ان کی ناک سے آواز نکل رہی تھی۔ <sup>©</sup>

حضرت ابوبکر ڈھائی خوف و رجا کے اعتبار سے بھی نہایت عظیم شخصیت تھے۔ آپ آخرت میں کامیابی، نجات اور فلاح کے متمنی ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ حاکم ہویا محکوم،

① البقرة 40:2. ② هود 11:11. ③ الرحمٰن 46:55. ④ صحيح البخاري، حديث:4621.

آقا ہویا غلام، سپہ سالار ہویا عام سپاہی ایک عملی نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ <sup>©</sup>
محمد بن سیرین بڑلشہ فرماتے ہیں: '' نبی کریم مگاٹیڈ کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے
ہات کرنے میں حضرت ابوبکر ڈگاٹیڈ سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والانہیں تھا۔''<sup>©</sup>
قیس بڑلشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق ڈگاٹیڈ کو اپنی نوک زبان
کیڑے ہوئے دیکھا۔ آپ فرمارہے تھے:

«هٰذَا الَّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ»

"يبى وه چيز ہے جس نے مجھے ہلاكت گاہوں تك پہنچايا ہے۔" ايك موقع ير حضرت ابوبكر داللہ نے فرمایا:

«إِبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا»

''رویا کرواورا گرشمصیں رونا نہ آئے تو رونی صورت ہی بنالیا کرو۔'

میمون بن مہران رششہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر دلاٹٹو کے پاس بہت گھنے پرول

والا ایک پرندہ لایا گیا۔ آپ نے اسے الٹ بلٹ کر دیکھا، پھر فرمایا: «مَا صِيدَ مِنْ صَيْد وَّ لَا عُضِدَتْ مِنْ شَحَرَة الَّا يَ

«مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ وَّلَا عُضِدَتْ مِنْ شَجَرَةٍ إِلَّا بِمَا ضِيعَ مِنَ التَّسْبيح»

''الله تعالیٰ کی شبیح و تقذیس کو ضائع کیے بغیر کوئی شکار شکار کیا جاتا ہے نہ کوئی درخت کاٹا جاتا ہے۔''<sup>©</sup> ( یعنی انسان ذکر اللّٰہی ترک کر کے ہی ان امور میں مصروف ہوتا ہے۔ )

بروایت حسن بھری منقول ہے کہ حضرت ابوبکر والفُوُ نے فرمایا:

0 تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 396. (2) شرح العقيدة الطحاوية: 386/1. (2) صفة الصفوة لابن الجوزي: 253/2. (2) الزهد للإمام أحمد، ص: 108. (2) الزهد للإمام أحمد، ص: 110.

﴿ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ تُوْكَلُ وَ تُعْضَدُ ﴾ ''الله كي فتم! كاش! مين بيدرخت موتا شي كها ليا جاتايا كاك ليا جاتا ـ''<sup>©</sup> ايك مرتبه آپ نے فرمايا:

﴿لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَعْرَةً فِي جَنْبِ عَبْدٍ مُوْمِنِ ﴾
"كاش ميل كى بنده مومن كے پہلوكا ايك بال موتار " الله و آ له و آ له



www.KitaboSunnat.com

① الزهد للإمام أحمد، ص: 112. ② الزهد للإمام أحمد، ص: 112. ③ الزهد للإمام أحمد، أ ص: 108.



الله تعالی کے فضل و کرم سے حضرت ابو بکر صدیق دلائی کی شخصیت میں اعلی قائدانہ صفات جمع ہوگئی تھیں، مثلاً: عقیدے کی سلامتی ،علم شریعت سے کامل روشناسی، الله پر توکل، بہترین نمونه، صدق، قناعت، شجاعت، مروت، زہد، ایثار و قربانی، مردم شناسی، معاونین کاحسن ابتخاب، اعکسار، دوسروں کی قربانی اور خدمات کوسرا ہنا اور ان کا اعتراف کرنا ہلم، بردباری، صبر، عالی ہمتی، پختہ عزمی، قوی اراوہ، عدل و انصاف، مشکلات حل کرنا ہلم، دوسروں کی تعلیم و تربیت اور قیادت کو تیار کرنے کا ملکہ، دوسروں کی تعلیم و تربیت اور قیادت کو تیار کرنے کا فن آپ کی بہت اہم اور نمایاں خوبیاں ہیں۔

اگر کوئی محقق صحبت نبوی میں گزارے ہوئے سیدنا ابو بکر دلائی کے کمی دور،
رسول الله من کی معیت میں مدنی دور کے معرکوں اور غزوات میں آپ کی شرکت
اور سلم معاشرے میں آپ کے شب و روز کا بظر عمیق مطالعہ کرے تو اس پر مندرجہ بالا
صفات عالیہ کے علاوہ بھی آپ کی بہت ہی گرانقدر خوبیاں آشکار ہوسکتی ہیں۔
آپ کی بعض خوبیاں تو وہ ہیں جو اس وقت عیاں ہوئیں جب آپ نے حکومت کی

باگ ڈورسنجالی اور آپ رسول الله مُنْافِیْز کے خلیفہ بنے۔ آپ نے الله تعالیٰ کی توفق اور الله تعالیٰ کی توفق اور الله تعالیٰ کی ودیعت کردہ قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت ہی حکومت اسلامیہ کی حفاظت کی اور فتن ارتداد کا قلع قمع کیا اور الله تعالیٰ کے فعل و کرم ہی سے آپ نے ثابت قدمی اور پامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امت اسلامیہ کواس کے طےشدہ اہداف کی طرف گامزن کر دیا۔ کا مظاہرہ کر ڈیائیڈ کی بعض اہم صفات کی تفصیل درج ذیل ہے:

### سیدنا ابوبکر ڈاٹنڈ کے ایمان کی عظمت

حضرت ابو بمرصد بی و الله تعالی پر ایمان نهایت محکم اور عظیم تھا۔ آپ کو ایمان کی حقیقت کا گہرا ادراک تھا۔ کلمہ کو حید آپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ آپ کے دل و دماغ پر ایمان و یقین ہی کی حکم انی تھی۔ کلمہ کو حید کے آثار و دتائج آپ کے جوارح پر بھی مرتب ہوئے اور انھی آثار کی روشی میں آپ نے اپنی حیات مستعار بسر کی۔ آپ اعلیٰ اخلاق سے باک تھے۔ آپ شریعت الہی کو مضبوطی سے تھامنے کی اور رسول الله مالیہ گائی کی ہدایت اور را جنمائی کی اقتدا کی بڑی شدید ترپ رکھتے تھے۔ آپ کا ایمان بالله سرگری و نشاط، عزم و ہمت، جہد مسلس عمل بیم، مجاہدے، جہاد و تربیت ، عرفت، ترقی اور عالی مرتبے کا باعث تھا۔ آپ کے دل میں مجاہدے، جہاد و تربیت ، عرفت ، ترقی اور عالی مرتبے کا باعث تھا۔ آپ کے دل میں الله تعالی اور رسول الله مالیہ کی عظمت کے بارے میں ایسا نا قابلِ تسخیر ایمان و یقین تھا کہ صحابہ کرام ڈی ٹیٹی میں سے کوئی بھی اس معاطے میں آپ کا ہم پلیمیس تھا۔

ابوبكر بن عياش رشط فرمات بين: "حضرت ابوبكر صديق والثنائي نماز روزے كى كثرت كى وجہ سے دوسرے صحابہ كرام وَلَا لَيْمُ سے فائق نہيں تھے بلكہ وہ اس چيز كى بنا پر ان سے سبقت لے گئے جوان كے دل ميں سرايت كرائي تھى۔ "ا

اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رُٹائٹۂ کے ایمان اور تمام اہل زمین کے ایمان ① فضائل الصحابة للإمام أحمد: 173/1. کا وزن کیا جائے تو حضرت ابوبکر ڈاٹھیا کے ایمان کا بلرا بھاری رہے گا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکرہ ڈاٹھیا سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی کریم مُلٹھیا نے صحابہ کرام ڈیکٹی سے بوچھا: «مَنْ دَّ اٰی مِنْکُمْ رُوْلِیَا؟» ''تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟''

ایک آ دمی نے کہا: ''میں نے دیکھا کہ آسان سے ایک میزان نازل ہوئی اور اس میں آپ کا اور حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ کا وزن کیا گیا تو آپ حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ سے وزن میں بھاری رہے، پھر حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ کا وزن کیا گیا تو حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ کا بیا تو حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ کا بیا وزن کیا گیا تو حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ کا بیا وزن کیا گیا تو حضرت عمر حضرت عثمان ڈاٹٹیؤ کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر حضرت عثمان ڈاٹٹیؤ کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر حضرت عثمان ڈاٹٹیؤ کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر حضرت خواب سے کبیدہ خاطر ہوئے، پھر آپ ماٹٹیؤ نے فرمایا:

«خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ»

"بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا ، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهِلْذَا لٰكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ»

''ایک آدمی نے اپنے بیل پر بوجھ لادا ہوا تھا اور اسے ہا تک رہا تھا۔ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے بات کرتے ہوئے کہا: ''بلاشبہ مجھے باربرداری کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا بلکہ مجھے تو صرف کھیتی باڑی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔''

آ سنن أبي داود ، حديث:4635,4634 ، وجامع الترمذي ، حديث:2287. علامه ناصر الدين الباني بطلف في اس حديث كوسيح كها ب، ويكهي : (صحيح سنن أبي داود ، حديث:4635)

لوگول نے بین کراظہار تعجب کرتے ہوئے کہا:''سجان اللہ! (عجیب بات ہے) کیا بیل بھی کلام کرتا ہے؟''

اس بررسول الله مَالِيَّةُ مَنْ فَرمايا: "فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهِ وَ أَبُوبَكْدٍ وَّعُمَرُ" " يقيناً ميں اس پرايمان لايا ہول اور ابوبكر وعمر بھى اس پرايمان ركھتے ہيں۔" آپ مَالِيَّةُ نے بات جارى ركھتے ہوئے فرمايا:

«بَيْنَمَا رَاحٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ: مَنْ لَّهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيْ؟»

"ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا اسی اثنا میں ایک بھیڑیا اس کے رپوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس میں سے ایک بکری دبوچ لی۔ چرواہے نے بکری کے حصول کے لیے اس کا تعاقب کیا حتی کہ اپنی بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑ یے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا:"درندوں کے دن ان بکریوں کا کون محافظ ہوگا اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن میرے علاوہ کوئی بکریوں کو چرانے والا نہ ہوگا؟"

لوگوں نے پھرتعجب سے کہا:''سِجان اللہ! بھیڑیا با تیں کرتا ہے؟'' رُسول اللّٰه مَنَّالِیَّمْ نے فرمایا: «فَإِنِّي أُوْمِنُ بِذَٰلِكَ وَ أَبُوبَكْرٍ وَّعُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ»

حالانكه وه (ابوبكر وعمر «لِلنَّهُ») دونوں اسمجلس میں حاضرنہیں تھے۔"

سیدنا ابوبکر والٹی کے ایمان کی محکمی، شریعت اللی کے التزام اور اسلام کے لیے آپ کے صدق واخلاص کی دلیل میر کہ آپ نبی کریم مُلٹیل کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔ 
• صحیح البخاری، حدیث: 3663، وصحیح مسلم، حدیث: 2388.

اور بدمحبت بڑھتے بڑھتے بیصورت اختیار کرگئی کہ رسول اللہ طالیقی کے قلب مبارک میں محبت آپ کے تمام صحابہ کرام مختافی پرمقدم ہوگئی۔ حضرت عمرو بن عاص ڈالٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم طالیق نے انھیں ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ عمرو ڈالٹی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ طالیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: ''لوگوں میں سے آپ کوسب کے میں رسول اللہ طالیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: ''لوگوں میں سے آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟''

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي فِر مايا: «عَائِشَةُ» ' عَا نَشْهُ'

میں نے کہا: ''مردوں میں سے کون ہے؟''

آبِ عَلَيْنَا فِي عَلَيْهِ فِي جواب ويا: «أَبُوهَا» "عا كشركا باب ـ"

میں نے کہا:''ان کے بعد پھرکون ہے؟''

آپ نے فرمایا: ﴿ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴾ و پھر بم بن خطاب ہیں۔'

بعدازاں آپ نے گئ آ دمیوں کے نام لیے۔ $^{\odot}$ 

ای عظیم ایمان، شریعت اللی کے التزام اور رب العالمین کے دین کی خاطر مساعی کی بدولت رسول الله طاقی آئی ہے اللہ کا مستحق قرار دیا اور ساتھ ہی ہے بشارت بھی دی کہ آپ جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جانے کے مستحق ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری و النظی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا اور دل میں بیع جہد کیا کہ آج میں دن مجررسول اللہ متالی کے ساتھ رہوں گا۔ میں معجد پہنچا اور رسول اللہ متالی کے ساتھ رہوں گا۔ میں معجد پہنچا اور رسول اللہ متالی کے رسول اللہ متالی کے بارے میں بوجھا تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ متالی کر اُس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں رسول اللہ متالی کے تعاقب میں چل دیا، رسول اللہ متالی کے تعاقب میں چل دیا، رسول اللہ متالی کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ بید براریس نامی باغ میں داخل ہو گئے۔ میں اس باغ کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ بید دروازہ مجبور کی شاخوں کا بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ متالی جب قضائے حاجت سے فارغ

🚺 صحيح البخاري، حديث: 3662.

ہوئے اور وضوکر چکے تو میں آپ کی خدمت میں جا کھڑا ہوا۔ دیکھا کہ آپ بر اُریس کی منڈریر کے بچ میں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر اضیں کنویں میں لٹکا رکھا ہے۔ میں نے آپ کوسلام کیا، پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر جا بیٹھا اور دل میں تہیے کر لیا کہ میں آج رسول اللہ طُالِیْنِ کا دربان رہوں گا۔ ای اثنا میں حضرت ابو بکرصدیق ڈلٹھ آگئے۔ انھوں نے دروازہ کھولنا جیاہا۔

میں نے پوچھا:'' کون ہے؟''

انھول نے جواب دیا: "ابوبکر۔"

میں نے کہا: '' ذرائطہریے'' پھر میں رسول الله مَالِیَّا کے خدمت میں حاضر ہوا اور انھیں بتایا کہ حضرت ابو بکر ڈالٹوُ آئے ہیں اور حاضر خدمت ہونے کی اجازت جاہتے ہیں۔

آپ مَلَّ اَلْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ » ( المُعَلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

میں نے واپس آ کر حضرت ابو بکر ڈاٹھۂ سے کہا: ''اندر آ جائیے۔ رسول الله مُنَاثِیْمُ آپ کو جنت کی خوشنجری دیتے ہیں۔''

حضرت ابوبكر خَالِثُوُّ اندر داخل ہوئے اور رسول الله مَالِیْنِم کی دائیں جانب آپ کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے اور انھول نے بھی رسول الله مَالِیْم کی طرح اپنی بنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کراپی ٹاکلیں کنویں میں لٹکا ویں .....۔ 10

حضرت ابو ہریرہ و اللفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مظافی آنے ایک دفعہ فرمایا:

 الْجِهَادِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ وَ بَابِ السَّدَامِ وَ بَابِ الرَّيَّانِ»

``بوضى كى چيز كاايك بور الله تعالى كراسة ميں خرج كرے گاوہ جنت ك دروازوں سے يوں بلايا جائے گا: ``اے الله كے بندے! (اس دروازے سے جنت ميں داخل ہو جا كيونكه) يدروازه بهتر ہے۔ ' بو خض نمازى ہوگاوه '`باب الصلاق' (نماز كے دروازے) سے بلايا جائے گا، جو خض اہل جہاد سے ہوگاوه 'نباب الجہاد' سے بلايا جائے گا، جو خض صدقہ و خيرات كرنے والوں ميں سے ہوگا اسے 'نباب الصدق' سے بلايا جائے گا، جو خض روزے داروں ميں سے ہوگا اور جو خض روزے داروں ميں سے ہوگا اسے 'نباب الصدق' سے بلايا جائے گا اور جو خض روزے داروں ميں سے ہوگا اسے 'نباب الصدق' سے بلايا جائے گا اور جو خض روزے داروں ميں سے ہوگا اسے 'نباب الصدق' سے بلايا جائے گا اور جو خض روزے داروں ميں سے

حضرت ابوبكر شالفة نے كہا:

«مَا عَلَى هٰذَا الَّذِي يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، هَلْ يُدْعٰى مِنْ اللهِ؟» يُدْعٰى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَّا رَسُولَ اللهِ؟»

ہوگا وہ'' باب الصيام يا باب الريان' سے يكارا جائے گا۔''

''جو شخص ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے بلا لیا گیا اسے کوئی حاجت اور تکلیف نہیں رہے گی۔لیکن اے اللہ کے رسول! کیا کوئی ایسا آ دمی بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟''

رسول الله سَلَيْنَ فَم ما يا: "نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ "

''ہاں! اور اے ابو بکر! مجھے امید ہے کہتم بھی اٹھی میں سے ہوگے۔''<sup>©</sup>

علم ومعرفت

حضرت صدیق اکبر والله صحابهٔ کرام میں سب سے بڑھ کر الله تعالی کی معرفت اور 🗨 صحیح البخاری، حدیث 3666.

اس کاعلم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ اللّٰہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ (1) تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ تمام امت میں سب سے بڑے عالم تھے متعددائد کرامی نیات کیا ہے (3)

عالم تھے۔متعدد ائمہ کرام نے اس بات پر اجماع بیان کیاہے۔© علم وفضل میں تمام صحابہ کرام پر آپ کے تفوق کا سبب نبی اکرم سالیا سے آپ کی وائمی وابستگی ہے۔ آپ سفر وحضر میں شب وروز ہمیشہ رسول الله منالیا کا ساتھ رہتے تھے۔ نماز عشاء کے بعد دریتک رسول الله عُلَیْنَ کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس مجلس میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا صحابی نہیں ہوتا تھا۔ رسول الله مَالَّيْمُ آپ سے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے۔ جب رسول الله عَلَيْهِم صحابہ کرام سے کوئی مشورہ طلب کرتے تو مجلس شوریٰ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ڈاٹٹا گفتگو کا آغاز کرتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ (آپ کے بعد) کوئی دوسرا آدمی مشورہ دے دیتا اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور گفتگو ہی نہیں کرتا تھا، چنانچہ تنہا آپ ہی کی رائے کے مطابق عمل کرلیا جاتا۔ اگر کوئی آپ کی رائے کے خلاف مشورہ دے دیتا تو اس کی رائے کے بجائے آپ ہی کی رائے کو ترجیح دی جاتی اور آپ کی رائے کی پیروی کی جاتی تھی۔ 🗈

نی کریم تا الله الله و نیائے اسلام کے پہلے جج میں سیدنا ابو برصدیق والله کو مدینہ منورہ سے امیر الحج بنا کرروانہ فر مایا۔عبادات میں مناسک جج کاعلم انتہائی وقیق ہے۔اگر آپ کے پاس وسعت علم نہ ہوتی تو رسول الله منافیل آپ کو بھی امیر الحج نہ بناتے۔ای طرح نماز کے معاملے میں بھی آپ منافیل نے سیدنا ابو بکر صدیق والله تا تا نائب بنایا۔ اگر آپ نماز کے مسائل سے بخولی آگاہ نہ ہوتے تو رسول الله تنافیل آپ کو اپنا مائید الصدیق الله علی میں بھی ۔ وقال الله تنافیل الله تنافیل الله تنافیل آپ کو اپنا کہ مائل سے بخولی آگاہ نہ ہوتے تو رسول الله تنافیل آپ کو اپنا کہ مدحمد مال الله من 127/13 ق

نائب نہ بناتے۔ حق یہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے علاوہ کسی اور صحابی کو جی میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا نہ نماز میں۔ رسول اللہ علیہ ہی ہے امور زکا ہ کے سلسلے میں جو ضابطہ اور قانون لازم مھہرایا تھا اسے حضرت انس ڈاٹھی نے تحریری شکل میں حضرت ابو بکر ڈاٹھی ہی حضرت ابو بکر ڈاٹھی والی تھا۔ زکا ہ کی روایات کے سلسلے میں صحیح ترین روایت بھی یہی حضرت ابو بکر ڈاٹھی والی روایت ہے۔ آ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امور زکا ہ کا علم بھی سب صحابہ ڈواٹھی سال کیا ہو تھا۔ فقہائے کرام اور اٹھ کا علم بھی سب صحابہ ڈواٹھی سے زیادہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھی ہی کو تھا۔ فقہائے کرام اور اٹھ کی عظام وغیرہ نے ای تھی منسوخ میں دیگر جتنی تحریر پر اظہارِ اعتماد کیا ہے اور اس بارے میں دیگر جتنی تحریر پر قائمی ناسخ ومنسوخ کے قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹھی ناسخ ومنسوخ کے بارے میں بھی سب سے زیادہ باخبر شھے۔

حضرت ابوبکر صدیق و النظاعی اید اید اید بھی قول نقل نہیں کیا گیا جس میں آپ نے قرآن وسنت کی کسی نص کی مخالفت کی ہو۔ یہ چیز آپ کی انتہا درجے کی باریک بنی، مہارت، اور اعلیٰ علم کا بین ثبوت ہے۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ علم شریعت کے کسی بھی مسئلے میں حضرت ابوبکر والنظا سے کسی خطا کا صدور معروف نہیں، جبکہ دیگر صحابۂ کرام و النظام سے بہت سے مسائل میں خطا سرز د ہونا معروف ہے۔

حضرت ابوبکر و النظائی بی کریم علی نظیم کی موجودگی میں لوگوں کے مابین فیصلے کرتے اور فتو کے مابین فیصلے کرتے اور فتو کی جاری کا الله ملکی نظیم آپ کے فیصلے اور فتو کے کی توشی فرماتے سے۔ یہ فضیلت آپ کے سواکسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کی توشیح گزشتہ صفیات میں غزوہ حنین میں 'رسول الله علی نظیم کی موجودگی میں صدیق آکبر ڈاٹھ کا قول فیصل' کے زیرعنوان گزر چکی ہے۔ <sup>3</sup>

رسول الله مَثَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُمِّ الللِّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللْمُعُمِّ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللْمُعُمِّ الللْمُعُمِّ اللْمُعْمِلِيْنَ اللْمُعُمِّ اللْمُعْمِلِيْنِ الللْمُعِمِّ اللْمُعْمِلِيْنِ الللِّهُ مِنْ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ الللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلِيْنِ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلِيْنِ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلِيْنِ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلْمُ مِنْ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلْمُ مِنْ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلْمُ مِنْ اللْمُعْمِلْمُ مِنْ الْمُعْمِلِيْنِ اللْمُعْمِلِيْنِ

صدیق اکبر ڈلاٹٹؤ کے فضائل ومنا قب

کے دور خلافت میں امت اسلامیہ کا جس مسئلے پر بھی کوئی اختلاف رونما ہوا حضرت ابوبکر صدیق ٹرائٹوئئے نے اپنے رائخ علم کی بدولت کتاب وسنت کے دلائل و براہین برمحل پیش کرکے اس مسئلے کا متفقہ حل پیش کر دیا۔ بیسب کچھ حضرت صدیق اکبر ڈائٹوئئے کے علمی کمال، عدل و انصاف اور نزاع و اختلاف زائل کرنے والے براہین کی ماہرانہ معرفت کی بنا پر ہوا، اِسی لیے صحابہ کرام ڈوئٹوئٹ آپ کی مکمل اطاعت کرتے تھے۔

"إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ ذَٰلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ ذَٰلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ»

"الله تعالى نے ایک بندے کو بیا ختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا اور جواللہ کے پاس ہے اس میں سے جے چاہا اس کے باس میں سے جے چاہا اللہ کے باس میں سے جے چاہا اللہ کے باس ہے اسے پند کرلیا۔"

تو سیدنا ابو بکرصدیق دلائیًا ہی نے بیہ وضاحت فرمائی تھی کہ مذکورہ بندے سے مرادخور

رسول الله مَثَالِينَا مِينِ\_

ان تمام امور کی تفصیل ان شاء الله اپنے اپنے مقام پرآئے گی۔ رسول الله عَلَیْمَ اِن کَا ایک مرتبہ ایک خواب و یکھا جو حضرت ابوبکر ڈاٹیْمَ کے رسوخ علم پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر ڈاٹین بیان کرتے ہیں که رسول الله مَاٹیمَ اِن فرمایا: «رَأَیْتُ کَأَنِّي أُعْطِیتُ عُسَّا مَّملُوءً لَبَنًا، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّی تَمَلَّاتُ، فَرَأَیْتُهَا تَجْرِی فِی عُرُوقِی بَیْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَفَضَّلْتُ مِنْهَا فَضْلَةً، فَزَأَیْتُهَا تَجْرِی فِی عُرُوقِی بَیْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَفَضَّلْتُ مِنْهَا فَضْلَةً،

''میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے لبریز ایک بڑا پیالہ دیا گیا۔ میں نے اس میں سے اس قدر دودھ پیا کہ میں اچھی طرح سیر ہو گیا۔ چر میں نے ہی دودھ اپنی جلد اور گوشت کے مامین اپنی رگوں میں بہتا ہوا دیکھا۔ بعد ازال میں نے اس پیالے میں کچھ دودھ باقی رہنے دیا، پھر میں نے وہ پیالہ ابو بر راٹائی کے حوالے کر دیا۔'

اوگوں نے کہا: 'اے اللہ کے رسول! یہ توعلم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفویض کیا حتیٰ کہ جب آپ اس علم سے سیراب ہو گئے اور اس میں سے پچھ علم باقی رہنے دیا تو آپ نے وہ علم حضرت ابو بکر وہائی کو دے دیا۔''اس پر رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَیْمَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ا

حضرت ابوبکر رہائیئۂ خوابوں کو برحق تصور کرتے تھے اور ان کی نہایت عمدہ تعبیر کرتے ذرحہ صبح ہمہ تی تہ ہیں۔ لوگل سے فی اکثن کرت جس نے کوئی اجھا خوار رہ کھا

تھے۔ جب ضبح ہوتی تو آپ لوگوں سے فرمائش کرتے کہ جس نے کوئی اچھا خواب و یکھا © أبو بكر الصديق لمحمد بن عبدالرحمٰن، ص: 59. @ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان:269/15. شعيب ارناؤط نے اس صديث كے بارے ميں كہا ہے كہ بيامام بخارى اور امام مسلم فيك كي شرط كے مطابق صبح ہے۔

ہے وہ ہمیں سنائے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کامل اور ٹھیک ٹھیک وضو کرنے والے مسلمان کا اچھا خواب دیکھنا مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ <sup>10</sup>

یہاں حضرت ابوبکرصد بی رفاقتیٰ کا تعبیر کردہ ایک خواب بیان کیا جاتا ہے: حضرت عود اللہ میں عامل وافقہ میں میں سے میں اس لیا جاتا ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ علی ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ سکھی فی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: ''میں نے رات کو نیند میں ایک سائبان دیکھا۔ اس سے تھی اور شہد ٹیک رہا تھا۔ پھر پھولوگ دکھائی دیے جو ہاتھ پھیلا کر شہد اور تھی کو لے رہے تھے، کوئی تھوڑ الیتا تھا، کوئی زیادہ۔ پھر کیا دیکھا ہوں کہ ایک رسی زمین سے آسان تک پہنی ہوئی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ رسی پیڑی اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور آ دمی نے وہ رسی تھامی اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور آ دمی نے وہ رسی تھامی اور اوپر چڑھ گیا۔ آخر میں اوپر چڑھ گیا۔ آخر میں ایک اور آ دمی نے رسی بیٹری تو وہ ٹوٹ گئی۔ پھر اسے جوڑ دیا گیا۔''

حضرت ابوبكر والنفؤ نے عرض كيا:

«يَا رَسُولَ اللّٰهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللّٰهِ! لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا»

''اے اللہ کے رسول! میرا باپ آپ پر قربان ہو! اللہ کی قتم! مجھے اجازت ویجیے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں۔''

نبی اکرم مَالِیْنِ نے انھیں اجازت مرحمت فر ما دی۔حضرت ابو بکر رٹاٹھُونے فرمایا:

🛈 خطب أبي بكر الصديق للدكتور أحمد عاشور، ص: 155.

فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَّلُ لَهٌ فَيَعْلُو بِهِ.

فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ! بِأَبِي أَنْتَ: أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟»

''مائبان ہے مراد اسلام ہے۔ گھی اور شہر ٹیکنے کا مطلب قرآن کریم ہے کہ اس کی مشاس ٹیک رہی ہے، پس قرآن کی بیہ طلوت کوئی تھوڑی حاصل کر رہا ہے تو کئی دیاوہ۔ رہی رہی جو آسان ہے زمین تک پینچی ہوئی ہے تو اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ نے حق کا دامن تھاما تو اللہ تعالی نے آپ کو بلند کر دیا۔ پھر ایک اور آ دی اسے تھا ہے گا تو اس کی وجہ سے وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آ دی اسے تھا ہے گا تو وہ بھی اس کے ذریعے بلند ہوجائے گا، پھر ایک اور آ دی اسے تھا ہے گا تو وہ رہی ٹوٹ جائے گی مگر اسے جوڑ دیا جو بائے گا۔ اے اللہ کے رسول! میرا باپ آپ دیا جائے گا تو وہ آ دی بھی بلند ہوجائے گا۔ اے اللہ کے رسول! میرا باپ آپ پر قربان ہو! اب فرمائے کہ میں نے سے تعیر کی ہے یا جھے سے خطا ہوئی ہے؟'' برقربان ہو! اب فرمائے کہ میں نے سے تعیر کی ہے یا جھے سے خطا ہوئی ہے؟'' بی آ کرم مُلَا تَیْمِ نے فرمایا: «اَصَبْتَ بَعْضًا وَ اَخْطَاْتَ بَعْضًا»

بى الرم الميرا من الميرات المعلق المسلم المسلم الميرات الميرا

''الله كي قسم! مجھے خطا ضرور بتائيے۔''

رسول الله ﷺ (وقتم نه ڈالو۔) 🛈 تُقْسِمْ» (وقتم نه ڈالو۔)

حضرت عائشہ وہ النظابیان کرتی ہیں: ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں تمین چاندائر آئے ہیں۔ میں نے بیخواب حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹا کو بتایا، ابو بکر ڈاٹٹٹا لوگول میں سب ے عمدہ تعبیر کرنے والے تھے، حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹا نے فرمایا:

(1) صحيح البخاري، حديث:7046.

صديق اكبر ولالثاناك ومناقب

«إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكِ لَيُدْفَنَنَّ فِي بَيْتِكِ مِنْ خَيْرٍ أَهْلِ الْأَرْضِ تَلْتَةٌ» ''اگر تیرا خواب سچا ہے تواہل زمین میں سے تین بہترین آ دمی تیرے گھر میں ضرور دفن ہوں گے۔''

جب نبی کریم مَثَالِیمًا فوت ہوئے تو آپ نے حضرت عاکشہ وہ اُن سے کہا:

«يَا عَائِشَةُ! هٰذَا خَيْرُ أَقْمَارِكِ»

''عائشہ! یہ تیرے جاندوں میں سب سے بہتر جاند ہے۔''<sup>©</sup>

بلاشبہ حضرت صدیق اکبر واللہ نبی کریم مالی اے بعداس امت کے سب سے بڑے معبر (تعبیر کرنے والے) تھے۔ 🗈

تمام صحابهٔ کرام میں سب سے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ تکلف،خود نمائی اور د کھلاوے سے سب سے زیادہ دور تھے۔ ابراہیم نخعی اٹرالشہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبكر والنُّؤُ نے بيآيت كريمة تلاوت كى:

﴿ وَ فَأَكِهَةً وَّأَبًّا ۞ " "اورميو \_ اور جارا (ا گايا)\_" قَ

بوچھا گیا کہ"الأب" سے کیا مراد ہے؟ اس برلوگ اپنی طرف سے اس کے معانی بیان کرنے لگے۔حضرت ابوبکر رہائی کے فرمایا:

«إِنَّ هٰذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ ، أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَا أَعْلَمُ؟»

" یقیناً به تکلف ہے، اگر میں نے کتاب اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی جس کا مجھے علم نہیں ہے تو پھر کون ہی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اور کون سا آسان مجھ پر سابی آن ہوگا؟''<sup>©</sup>

① تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص:129. ② تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص:130. ③ عبس31:80. ﴾ عبس31:80. ﴾ فتح الجاريخ فتح عليان

انقطاع ہے۔

بلاشبہ وعا ایک عظیم دروازہ ہے۔ جب بید دروازہ کسی بندے کے لیے کھل جاتا ہے تو اس پر پے در پے بھلائیوں کی برسات ہو جاتی ہے اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنڈ اپنے رب تعالی سے عمدہ تعلق، بہترین را بطے اور بکثرت دعا کے انتہائی شائق تھے۔

بلاشبہ دعا دشمنوں کے خلاف حصول نصرت کے عوامل میں سب سے قوی اور سب سے عظیم عامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَ اَسْتَجِبُ لَكُمُ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَنِيْ سَيَدُخُلُوْنَ جَهَا عَنْ عِبَادَيْ سَيَدُخُلُوْنَ جَهَنَّدَ وَخِرِيْنَ ﴾ ﴿ سَيَدُخُلُوْنَ جَهَنَّدَ وَخِرِيْنَ ﴾ ﴿

''اور تمھارے رب نے کہاہے: تم مجھے پکارو، میں تمھاری (دعائیں) قبول کروں گا، بلاشبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل وخوار ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔''<sup>(1)</sup>

دوسرے مقام پر الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ اِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِّى فَانِّى قَرِيْبٌ ﴿ أَجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ' فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِنَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ ﴾

"اور (اے نبی!) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔"

حضرت صدیق اکبر ولائفۂ ہمیشہ رسول الله مَلَقْظِم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ نے بغور

186:2 المؤمن 60:40. (2) البقرة 186:2.

مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ عُلِیْم کس طرح اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور کس طرح مدو طلب کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رہا ہے اس عظیم عبادت کو رسول اللہ عُلِیْم سے سکھنے کے انتہائی آرز ومند ہے۔ آپ چاہتے ہے کہ آپ کی دعا کیں اور تبیجات اُنھی الفاظ اور صیغول کے مطابق ہوں جنھیں رسول اللہ عُلِیْم نے پہند کیا اور ان کا حکم دیا۔ کیونکہ کی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دعا، تبیجات اور نبی کریم عُلِیْم پر درود و سلام میں مسنون وما تور الفاظ اور صیغول پر دوسرے خود ساختہ الفاظ کو ترجیح دے، چاہے وہ الفاظ مسنون وما تور الفاظ اور صیغول پر دوسرے خود ساختہ الفاظ کو ترجیح دے، چاہے وہ الفاظ طاہری طور پر کتنے ہی خوبصورت ، دلر با اور عمدہ معانی والے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ عُلیم ہملائی اور خیر کے معلم اور صراط متنقیم کی طرف را بنمائی فرمانے والے تھے۔ آپ تھے اور افضل اور اکمل دعا کے سلسلے ہیں آپ ہی سب سے زیادہ معرفت اور علم رکھتے تھے۔ آپ حضرت ابو بکر رہائی دعا کے سلسلے ہیں آپ ہی سب سے زیادہ معرفت اور علم رکھتے تھے۔ آپ حضرت ابو بکر رہائی درسول اللہ مُناہی ہے عرض کیا:

«عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي»

''اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی الیی دعا سکھا دیجیے جس کے ساتھ میں اپنی نماز میں دعا کروں۔''

رسول الله مَا يُنْزِعُ نے ارشاد فرمایا: "تم بیده عا کیا کرو:

"اَللّٰهُمَّ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "

''اے اللہ! یقینا میں نے اپنانس پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا گناہوں کوکوئی معاف نہیں کرسکتا، لہذا تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو معاف کرنے والا مہر بان ہے۔'' ق

① أبوبكر الصديق للطنطاوي، ص:207. ② صحيح البخاري، حديث:834، وصحيح مسلم، عديث:834، وصحيح مسلم، عديث:2705.

«اَللَّهُمَّ! فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكَةً! أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ فَلَ مَنْ شَرِّ نَفْسِي سُوءً نَفْسِي سُوءً فَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءً أَنْ أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمِ»

''اے اللہ! آسان وزین کو بیدا کرنے والے! ہر ظاہر اور تخفی کو جاننے والے! ہر خاہر اور تخفی کو جاننے والے! ہر چیز کے مالک اور پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ میں اپنے نفس کے شرسے، شیطان کے شرسے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں (اس بات سے بھی پناہ مانگنا ہوں کہ میں) اپنے نفس کے خلاف کسی برائی کا ارز کاب کروں یا کسی مسلمان پرکوئی زیادتی کروں۔''

🛈 الفتاولي لابن تيمية:9/146.

(نبی مظافظ نے فرمایا:) صبح وشام اور سوتے وقت آپ یہ کلمات کہا کریں۔' <sup>©</sup>
حضرت صدیق اکبر دلائٹؤ نے رسول الله مظافظ سے یہ سبق سیکھا کہ کسی آ دمی کے لیے یہ
گمان کرنا جائز نہیں کہ وہ الله تعالی سے تو بہ کرنے اور گناہوں سے استغفار کرنے سے
مستغنی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد دائی طور پر مغفرت اللی کامحاج ہے۔
الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّا حَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنُ يَعْمِلُنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ﴿ يَعْمِلُنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ﴿ لِيُعْلِبُ اللّٰهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِةِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْوَرًا تَحِيْمًا ۞ ﴿ عَلَى اللّٰهُ عَفُورًا تَحِيْمًا ۞ ﴾

على المؤمِنين والمؤمِنتِ و كان الله عفورًا وهِنيمًا ۞ "

'بلاشبه هم نے (اپن) امانت آسانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انھوں نے اسے اٹھار کردیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور وہ المانت) انسان نے اٹھالی، یقینًا وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے (ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی) کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔'' قالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔'' قالی کار تو بہیں انسان ظالم و جاہل ہے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کا منتہائے کار تو بہیں انسان ظالم و جاہل ہے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کا منتہائے کار تو بہ

ہے۔اللہ تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں اپنے نیک بندوں کی توبہ اور ان پر کی گئی اپی مغفرت کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم مُن اللہ اللہ عندا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ»

'' کوئی شخص این عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔''

صحابہ کرام نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! کیا آپ بھی نہیں؟'' رسول الله مَّالَّيْظُ اللہ مَالِیْظُمُ عَلَیْنَ مَالِمُونِ مِنْ مَالِمُونِ مَالِمُونِ مَالِمُونِ مَالِمُونِ مَالِمُونِ مَالِمُونِ مَ نے جواب دیا: «لَا ، وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلِ وَّرَحْمَةِ »
د نهیں، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوسکوں گا مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل و

کرم اور رحمت ہے ڈھانپ دے۔''<sup>10</sup> کسی مارچیا ہے ۔

یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالی کے اس فرمان کے منافی نہیں ہے:

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينَكُا بِمَا آسُلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ ٥ ﴾

" (جنتیوں سے کہا جائے گا:) مزے سے کھاؤاور پیوان (اعمال) کے بدلے جوتم نے گزرے دنوں میں آ گے بھیجے۔"<sup>©</sup>

ندکورہ حدیث کے قرآنی آیت کے منافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ''باء'' مقابلے یا عوض کی ہے کہ جنت اعمال کے بدلے میں نہیں ملے گی، جبکہ قرآن مجید میں ''باء''سبیت کی ہے کہ یہ اعمال جنت میں جانے کا سبب ہو سکتے ہیں۔

ای طرح کسی کہنے والے نے جو کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس بندے کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنالیتا ہے تو اس کے دل میں توبہ و استغفار القاء کر دیتا ہے، لہذا وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ گناہوں پر مصرر ہنے والے کو گناہوں پر مصرر ہنے والے کو گناہوں پر مصرر ہنے والے کو گناہوں پر مصر رہنے والے کو گناہوں کہ اس مسلف صالحین اور گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے تو ایبا شخص گمراہ ہے۔ وہ کتاب وسنت اور سلف صالحین اور ائم کہ کرام کے اجماع کی مخالفت کرنے والا ہے کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی برائی کی یقیناً وہ نے ذرہ بھر بھی نیکی کی یقیناً وہ اسے دیکھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی یقیناً وہ بھی اسے دیکھے لے گا۔ 3

حضرت ابوبكر ﴿ النَّهُ بِمِيشِهِ ذَكر اللِّي سے رطب اللمان رہنے والے، بہت زیادہ گریہ و

﴾ أي صحيح البخاري، حديث: 5673، وصحيح مسلم، حديث: 2818. ② الحآقة 24:69. في الفناوي لابن تيمية: 142/11. زاری کرنے والے اور اللہ تعالی کی طرف ہر آن متوجہ رہنے والے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی بعض دعائیں اور مناجات نقل کی گئی ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

﴿أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَالشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَ بَعْدَ الرِّضَا وَالْخِيَرَةَ فِي جَمِيعِ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ الْخِيرَةُ بِي جَمِيعِ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ الْخِيرَةُ بِجَمِيعِ مَيْسُورِ اللَّمُورِ كُلِّهَا الَا بِمَعْسُورِهَا يَا كَرِيمُ!»

''میں تمام چیزوں میں بچھ سے تیری کامل نعمت کا سوال کرتا ہوں اور ان نعمتوں پر تیرے اس قدر شکر کی تو فیق کا طلبگار ہوں کہ تو راضی ہو جائے اور تیری رضا کے بعد بھی (میں تیرا شکر ہی ادا کرتا رہوں)، اے رب کریم! جن امور کے متعلق مجھے اختیار حاصل ہے ان سب امور میں بچھ سے تنگی اور کلفت کے بغیر آسانی سے میسر آنے والی خیر و بھلائی اور برکت کے حصول کا سوالی ہوں!'، آ

💥 آپ اپنی وعامیں پیرکہا کرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِّي فِي عَاقِبَةِ الْخَيْرِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ مَا تُعْطِينِي مِنَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ»

''اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو انجام کے لحاظ سے میرے لیے مفید اور بہتر ہے۔اے اللہ! تو مجھے جن بھلائیوں اور خوش بختیوں سے نوازے ان میں آخری بھلائی اپنی رضا اور نعمتوں والی جنتوں میں اعلیٰ درجات کو بنا!''<sup>©</sup>

① الشكر لابن أبي الدنيا، رقم: 159 بحوالم خطب أبي بكر الصديق للدكتور أحمد عاشور، ض: 39. ص: 139.

﴾ حضرت ابوبكر الثنيَّة ابني دعاؤل ميں پيجھي كہا كرتے تھے:

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَ خَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰ اللهُ الله

''اے اللہ! میری آخری عمر کو میری بہترین عمر بنا، میرے خاتمہ عمل کو میرا بہترین عمل بنا اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میں تجھ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔''<sup>1</sup>

﴿ جب حضرت ابوبكر طِلْتُمُّا سِنتَ كه كُونَى فَخْصَ آپ كى مدح سرائى كر رہا ہے تو آپ بيہ دعا فرماتے:

«اَللَّهُمَّ! أَنْتَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَّفْسِي وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْلِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تُوَّاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ »

''اے اللہ! تو مجھے میر نے نفس سے کہیں بڑھ کر جانتا ہے اور میں خود ان لوگول کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ اے اللہ! بیلوگ میرے متعلق جو گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما جنمیں بیلوگ نہیں جانتے اور بیلوگ میری توصیف میں جو باتیں کرتے ہیں ان میں میرا مواخذہ نہ فرما!''<sup>©</sup>

یہ سیدنا ابوبکر وہ کی خند اہم صفات اور چند فضائل و مناقب سے جن کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالی کے فضل و احسان اور توفیق سے سیدنا صدیق اکبر وہالی کے فضل و احسان آ ثار کا جائزہ لیتے ہیں جو اکبر وہالی کی ذات پر مرتب ہونے والے نبوی تربیت کے ان آ ثار کا جائزہ لیتے ہیں جو اک کنز العمال، رقم: 5030 بحوالہ خطب آبی بکر الصدیق للدکتور أحمد عاشور، ص: 39.

2 أسد الغابة:324/3.

نی کریم مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ کے سانحۂ ارتحال کے بعد نمایاں ہوئے اور یہ کہ آپ رسول الله عَلَیْمُ کے کیے عظیم خلیفہ ثابت ہوئے؟ آپ کی موجودگی میں کوئی اور اس مقام کا اہل کیوں نہ ہو سکا؟ حضرت ابوبکر ڈالٹھنانے اپنی عمیق تربیت، عظیم ایمان، راسخ علم اور رسول الله عَلَیْمُ سے کہ سبب فیض کی بدولت فوجی نظام کوعمدہ بنایا۔ آپ نے اپنے رہبراعظم عَنْ اللّٰهُ کی سی نری اور حسن سلوک کے ساتھ فوجی نظام کے تمام مراصل اور مقاصد کی سکیل کی۔ جب آپ اور حسن سلوک کے ساتھ فوجی نظام کے تمام مراصل اور مقاصد کی سکیل کی۔ جب آپ امت اسلام کو شدید منہ زور طوفانوں، تلاطم خیز مخالف موجول اور سخطن فتنوں کا سامنا تھا۔ آپ ان تمام فتنوں سے نبرد آ زما ہوتے ہوئے سفینہ اسلام کو بڑی کامیابی کے ساتھ امن وسلامتی کے ساحل پر لانے میں کامیاب ہوئے۔



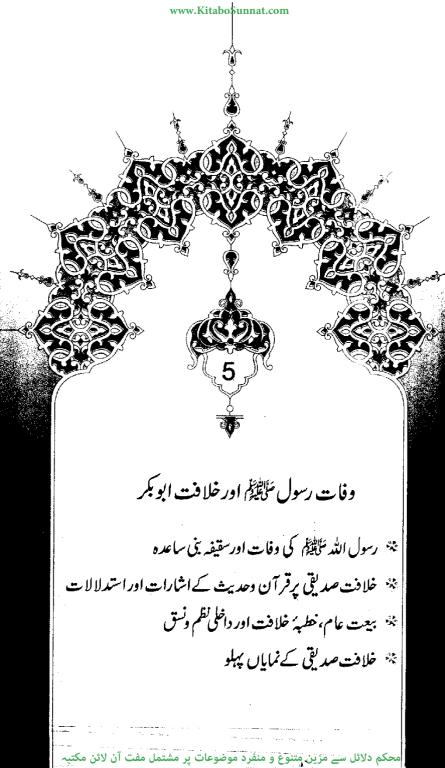

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللَّا رَسُولُ عَنَ خَلَتْ مِنَ قَبْلِهِ الرَّسُلُ افَاْيِنَ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقِبَيْهِ فَلَنَ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنَ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنَ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنَ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنَ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنَ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنَ يَضُرَّ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

''اور محمد (مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ہیں۔ اگر ان کا انقال ہوجائے یا بی شہید ہوجائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایر یوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جوکوئی اپنی ایر یوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا پچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ اور اللہ شکر اوا کرنے والوں کو اچھی جزادے گا۔'' (ال عدم ن 34:3)

رسول الله مُعَالِينًا مِنْ عا نَشه رَيْ فِيا سي فرمايا:

«أُدْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَ أَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتُمَنَّى مُتَمَنَّ وَ يَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى ، وَ يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَّا أَبِابَكُر »

''اپنے والد ابوبکر اور اپنے بھائی (عبد الرحمٰن) کو میرے پاس بلا لاؤ تا کہ میں انھیں ایک تحریر کلھ دول، مجھے ڈر ہے مبادا کوئی (خلافت کا) متنی (میرے بعد) تمنا کرنے لگے یا کوئی کہنے والا کہنے لگے: ''میں (خلافت کا) زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ تعالی اور مومن سوائے ابوبکر کے کسی کوخلیفہ نہیں مانیں گے۔''

(صحيح مسلم، حديث: 2387)

₫



# « الناس سانحة ارتحال رسالت مآب مَالِينِظِ مِن الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس ا

بلاشہ بعض قرآنی آیات میں واضح طور پر بیان کردیا گیا ہے کہ نبی کریم طاقیم ایک بشر میں اور آپ دوسرے انسانوں کی طرح موت کا ذاکقہ چکھیں گے اوراُسی طرح موت کا خاکقہ چکھیاں اور تختیاں بھی جھیلیں گے جس طرح پہلے انبیائے کرام مینی نے موت کا ذاکقہ چکھا اور شختیاں جھیلی تھیں۔ رسول اللہ طاقیم بعض آیات قرآنیہ سے میہ مفہوم اخذ کر چکے تھے کہ آپ کی اجل قریب ہونے اجل قریب ہونے کا اشارہ کردیا تھا۔ ان احادیث میں بعض تو وہ ہیں جن میں بڑی وضاحت سے وفات کا اشارہ کردیا تھا۔ ان احادیث میں ایسی صراحت تو موجود نہیں لیکن چند جلیل القدر صحابہ کرام جیسے سیدنا ابو بکر، سیدنا عباس اور سیدنا معاذش گئی نے ان احادیث سے یہ نتیجہ اخذ کر ایا تھا کہ آ قاب نبوت عنقریب غروب ہونے والا ہے۔ آ

رسول الله سَالِيَّةُ كم مِض الموت كا آغاز

رسول الله عَنْ عَنْ مَاه ذوالحجه 10 ه ميس حجة الوداع سے فراغت كے بعد واليس مديبنه منوره • مرض النبي علي ووفاته لخالد أبي صالح ، ص: 33. تشریف لائے اور ذوالحجہ کے باقی ایام، محرم اور صفر کے مہینے مدینہ منورہ ہی میں بسر کے،
پھر آپ جیش اسامہ ڈالٹو کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اس اشکر کا امیر حضرت
اسامہ بن زید بن حارثہ ڈالٹو کو مقرر فر مایا اور انھیں بلقاء اور فلسطین کے علاقوں کی طرف
پیش قدمی کا تھم دیا، چنانچہ لوگ تیار ہو گئے جن میں مہاجرین و انصار دونوں گروہوں کے
افراد شامل تھے۔ حضرت اسامہ ڈالٹو 18 سالہ نو جوان تھے۔ بعض لوگوں نے مہاجرین و
انصار جیسے کبار صحابہ کرام پر اسامہ بن زید ڈالٹو اسلامی کیا کہ
انصار جیسے کبار صحابہ کرام پر اسامہ بن زید ڈالٹو اسلامی کیا کہ
آپ آزاد کردہ غلام <sup>©</sup> بیں۔ رسول اللہ منافی اسامہ ڈالٹو کی امارت پر اس

﴿إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيْمُ اللّٰهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِّلْإِمَارَةِ وَ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَ إِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَةً»

"اگر (اب) تم نے اسامہ کی امارت پر اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قتم! زید یقیناً امارت کے قابل تھا اور میرے محبوب اور پہندیدہ لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کے بعد اس کا یہ بیٹا میرے محبوب اور پہندیدہ لوگوں میں سے ہے۔"

لوگ ابھی جہاد کی غرض سے جیش اسامہ میں شمولیت کی تیاری کر رہے تھے کہ نبی اکرم مُثَاثِیُمْ کے مرض الموت کا آغاز ہو گیا۔ رسول اللّٰد مُثَاثِیُمْ کے مرض الموت اور وفات

## ك البين جوائم واقعات رونها بوك ده مندرد ولي بين.

من رسول الله مَن الله مَن شهدائ احدى قبرول كى زيارت كے ليے تشريف لے كئے اور ان

السيرة النبوية الصحيحة للدكتور العمري: 552/2. @ صحيح البخاري، حديث: 4469.

کے لیے دعا فرمائی۔

﴿ رسول الله سَلَيْنِهَا کی بیماری شدت اختیار کرگئی اور آپ نے اپنی از واج مطہرات سے بیماری کے دن حضرت عائشہ ٹاٹھا کے گھر بسر کرنے کی اجازت جاہی۔ ©

پ رسول الله سَالِيَّةُ نے وصیت فرمائی کہ مشرکین کو جزیرہ عُرب سے نکال دیا جائے اور پہلے کی طرح وفود کو آنے کی اجازت دی جائے۔ <sup>3</sup>

\* آپ نے اپنی قبر کوسجدہ گاہ بنانے کی ممانعت فر مائی۔

\* آپ نے اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی وصیت فرمائی۔

ﷺ آپ مَنَاشِیُم نے نماز وں کی محافظت اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ 🕲

\* آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ اب نبوت کی بشارتوں کا سلسلہ باتی نہیں رہا۔ البتہ سے خوابوں کا سلسلہ باقی ہے۔ <sup>©</sup>

ﷺ آپ نے انصار کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ بھلائی کے سلوک کی وصیت فر مائی۔ ®

الله آپ نے ایام علالت میں ایک خطبہ ارشاً وفر ماتے ہوئے کہا:

﴿إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ ذَٰلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ»

'الله تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو پسند کرلے یا جو پھھ الله تعالیٰ کے پاس (آخرت میں) ہے اسے پسند کرلے، چنانچہ اس بندے نے اسے اختیار کرلیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔''

- D صحيح البخاري، حديث:1344. 2 صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، ص:695.
- ② صحيح البخاري، حديث:3053. ۞ صحيح البخاري، حديث:436,435. ۞ صحيح مسلم، حديث:2877. ۞ صحيح مسلم، حديث:769. ۞ صحيح مسلم،
  - 🛭 صحيح البخاري، حديث:3799.

بیان کر حضرت ابو بکر رہ النے زاروقطار رونے گے۔ حضرت ابوسعید خدری رہ النے فرماتے ہیں کہ جمیں حضرت ابوبکر رہ النے کا النے کا النے کا اللہ علی ہوا کہ رسول اللہ علی ہے تو کسی ایسے شخص کا تذکرہ کررہے ہیں جسے (اپنی پیندکا) اختیار دیا گیا ہے (بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟) لیکن در حقیقت اس ارشاد سے مراد خود رسول اللہ علی ہی تھے جنھیں دنیاو آخرت میں سے کسی ایک کو پیند کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ یقینا حضرت ابو بکر رائے تا اختیار دیا گیا تھا۔ یقینا حضرت ابو بکر رائے ہی ہم سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ منافی نے فرمایا:

"إِنَّ مِنْ أَمَنُ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَ مَالِهِ أَبُوبَكُرٍ وَّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَابِكْرٍ وَّلْكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَ مَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ " مَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ " مَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ " مَوَلَالُ بَابَ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ فَي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ مَوْلِ احمان لَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

حافظ ابن جر را الله علی الله علی کر رسول الله علی کی اشارے کنایے سے اپنی وفات کی خبر دمی تھی اسے حضرت ابو بکر واٹنی اس بنا پر سمجھ گئے کہ رسول الله علی کی نے یہ بات اپنے مرض الموت کے دنوں میں بیان کی تھی۔ اس سے حضرت ابو بکر واٹنی کے بات اپنی مرض الموت کے دنوں میں بیان کی تھی۔ اس سے حضرت ابو بکر واٹنی کی ذہمین رسا میں فوری طور پر بیہ بات آئی کہ ''اس بندے' کے الفاظ کے پردے میں در حقیقت آپ من الله علی مرف اشارہ فرما رہے ہیں، چنانچہ بیالم الگیز بات سوچ کرآپ روپڑے۔

🛈 صحيح البخاري، حديث:3654. 2 فتح الباري: 16/7.

کے علاوہ کوئی دروازہ کھلا نہ رہنے دیا جائے۔''<sup>©</sup>

اسی طرح رسول الله مُنَافِیْم کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال ڈاٹنٹوئے اذان کہی۔رسول الله مُنَاٹِیم نے فرمایا:

"مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» "ابوبكر سے كہوكہ وہ لوگوں كونماز پڑھائيں۔"

آپ مُنَافِیْظِ سے عرض کیا گیا کہ حضرت ابوبکر جانٹیؤ بڑے رقیق القلب انسان ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونماز نہیں پڑھا سکیس گے۔

رسول الله مَثَاثِيمُ نے اپنی بات وہرائی تو آپ کو دوبارہ وہی جواب دیا گیا۔ آپ نے تنہ کی مد اپنی اور کا اور کی کان فر ان

تیری مرتبرا پی بات کا اعاده کیا اورفر مایا: «إِنَّکُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَابَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»

"بلاشبة تم يوسف الينا كو بهلانے كي سلانے كى كوشش كرنے والى عورتوں كى طرح

ہو۔ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔' <sup>©</sup> ای دن چھ میں ادمکر ہلاشہ نماز پڑھائیں۔' تھے بریقہ سوار اول<sup>ا</sup> سٹلٹٹنل نے ایس

ایک دن حضرت ابوبکر رہ اٹھ نماز پڑھانے آئے تو رسول اللہ سکھی نے اپنے آپ کو ہکا پھلکا اور روبصحت محسول کیا، چنانچہ آپ دو آ دمیوں کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ (راوی کہتا ہے کہ) وہ منظراب بھی میری آئھوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ سکھی خات شدید تکلیف کی وجہ سے اپنی دونوں مبارک ٹانگوں سے گھسٹ گھسٹ کر تشریف لا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ڈاٹھ نے پیچھے ہنا جا ہالیکن نبی کریم مُٹھی نے اشارے سے آپ کواپی جگہ پرکھڑا رہنے کا تھم دیا۔ آپ کو (قریب) لایا گیاحتی کہ آپ حضرت ابوبکر ڈاٹھ کے کیہلو جگہ پرکھڑا رہنے کا تھم دیا۔ آپ کو (قریب) لایا گیاحتی کہ آپ حضرت ابوبکر ڈاٹھ کے کیہلو

میں بیٹھ گئے۔ اعمش (راوی حدیث) سے یو چھا گیا کہ نبی کریم مُثَاثِیًا نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت

ابو بکر ڈلٹٹٹ آپ سُٹٹٹٹٹ کی نماز کی اقتدا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ نماز پڑھا بھی رہے تھے اینی حقیقت میں ان عورتوں کا مقصد کچھاور تھا اور ظاہر کچھ کررہی تھیں۔ای طرح تم بھی اظہار کچھ کا کرتی ہواور حقیقت میں مقصد کچھاور ہے۔

اور لوگ حضرت ابوبکر ڈاٹٹئ کی اقتدا میں نماز ادا کر رہے تھے؟ اعمش ڈلٹنے نے اثبات میں سر ہلا کر (اس بات کی ) توثیق کی۔ <sup>©</sup>

حضرت ابوبکر بڑلٹی مسلمانوں کومسلسل نماز پڑھاتے رہے حتیٰ کہ جب دوشنبہ کے دن مسلمان نماز فجر میں صف بستہ تھے، نبی کریم مُناتِیم کا خِرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کو د یکھنے لگے جواپنے رب کے حضور کھڑے تھے۔ یول آپ نے دیکھا کہ آپ کی دعوت د جہاد کا لگایا ہوانخل ثمر آور ہو گیا ہے۔ امت اسلامیہ نمازوں کی حفاظت کی تربیت یا چک ہے۔ جا ہے ان کے نبی ان میں موجود ہوں یا ان کی نظروں سے اوجھل ہوں وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔اس دکش منظر، کامیابی اورعظیم مقصد کی حصول یابی کی وجہ سے آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہوگئیں، جبکہ آپ کے پیش روانبیائے کرام پیلا اس قدر كاميابي سے بمكنار نہيں ہوئے تھے۔ اب رسول الله مَاليَّيْم كويه اطمينان ہو گيا كه دين اسلام اور الله تعالی کی عبادت کے ساتھ اس امت کا تعلق عارضی نہیں بلکہ دائی ہے اور اپنے نبی کی وفات سے ان کا یہ تعلق منقطع نہیں ہوگا، چنانچیہ آپ مُگالیا کے فرط مسرت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ اس موقع پر کس قدر شاداں وفرحاں تھے۔ خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک پہلے سے بڑھ کر روشن ہو گیا۔ 3

صحابہ کرام شکانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مگانی کے حضرت عائشہ شکھناکے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہوکرہمیں دیکھنے لگے۔ آپ کا چہرہ مبارک اتنا درخشاں لگ رہا تھا جیسے مصحف کا نورانی ورق ہو، آپ نے تبسم فرمایا اور پھر فرطِ مسرت سے ہنس پڑے۔ ہم جھسی فرط مسرت سے ہنس پڑے۔ ہم کسی نے خدشہ لاحق ہوگیا مبادا شدت جذبات بھی فرط مسرت سے بے قابو ہو گئے۔ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوگیا مبادا شدت جذبات سے ہماری نماز ٹوٹ جائے۔ ہم سمجھے کہ شاید نبی کریم مگانی نماز کے لیے تشریف لانے والے ہیں لیکن رسول اللہ مگانی نے ہمیں نماز مکمل کرنے کا اشارہ فرمایا اور اسی طرح والے ہیں لیکن رسول اللہ مگانی میں مہاری اللہ مقانی ہو گیا۔ میں مناز مکمل کرنے کا اشارہ فرمایا اور اسی طرح

🗗 صحيح البخاري، حديث: 664. ١٤ السيرة النبوية للندوي، ص:401.

پرده آگے کرلیا۔<sup>0</sup> نمانہ سرفراغ ہیں

نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور معزت ابوبکر وہا اللہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ وہا کہا:

«مَا أَرْى رَسُولَ اللّهِ عَيْنَةَ إِلَّا قَدْ أَقْلَعَ عَنْهُ الْوَجْعُ»

" لَكَ اللّهِ كَرَسُولَ اللّهُ مَنْ فَيْ إِلَّا قَدْ أَقْلَعَ عَنْهُ الْوَجْعُ»

" لَكَ اللّهِ كَرَسُولَ اللّهُ مَنْ فَيْ إِلَى يَهَارِي دور مَوكَى ہے۔ "

حضرت ابوبکر ولائلیا کا بیدون آپ کی بیوی بنت خارجه کی باری کا دن تھا۔ وہ''سخ'' نامی مقام پررہتی تھیں، چنانچہ آپ گھوڑے پرسوار ہوکراپنے اس گھر چل دیے۔

# وفات رسول مناتينيوم

نبی کریم طاقیم پرعالم نزع طاری ہوا۔ موت کی سختیاں اور بے ہوشیاں شدت اختیار کرتی چلی گئیں۔ حضرت اسامہ بن زید دھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ ملی گئیں۔ حضرت اسامہ بن زید دھا آپ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ ما گئی میں نقابت کی وجہ سے بات کرنے کی سکت بھی نہیں تھی، چنا نچہ آپ خاموش رہے۔ آپ بار بارا پنا مبارک ہاتھ آسان کی طرف بلند کرتے، پھر حضرت اسامہ ڈھا گئی کے اس ممل سے یوں محسوں ہوا جیسے آپ اسامہ ڈھا گئی کے اس ممل سے یوں محسوں ہوا جیسے آپ اسامہ ڈھا گئی کے لیے دعا کررہے ہیں۔

سیدہ عائشہ واللہ علیہ اللہ علیہ کے کوتھا اور اپنے سینے کے ساتھ آپ علیہ کا فیک لگا دی۔ اس اثنا میں عبدالرحمٰن بن ابو بکر واللہ اُ کی خدمتِ اقدس میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ مَنَّا فَیْرُم مسواک کی طرف تکمنگی باندھ کر دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ واللہ عن میں مسواک آپ کے لیے لے لوں؟" آپ نے اثبات میں سر بلایا تو حضرت عائشہ واللہ وہ مسواک آپ بھائی سے لے لی، اسے چبا کر زم میں سر بلایا تو حضرت عائشہ واللہ وہ مسواک اپنے بھائی سے لے لی، اسے چبا کر زم صحیح البخاری، حدیث: 680. (2) السیرۃ النبویۃ لأبی شهبة: 593/2.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیا، پھر اسے رسول الله مَالَیْنَا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول الله مَالَیْنَا نے نہایت احسن انداز سے مسواک کی۔اس پورے دورانیے میں آپ مَنَالِیْنَا بِدِکلمات دہراتے رہے:

«اَللَّهُمَّ! فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»

''اے اللہ! بلندر فیق کی رفاقت نصیب ہو۔''<sup>©</sup>

رسول الله طَالِيَّةِ كَ قريب بإنى كا كؤرا ركها ہوا تھا۔ آپ بار بار اس ميں ہاتھ تركر كه اپنے چېرے پر چيم تے اور فرماتے:

«لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»

''الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں۔''

پھرآپ مَنْ لِلْمُ نِهِ اپنا ہاتھ اٹھایا اور بار بار کہنے لگے:

«اَللَّهُمَّ! فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» ''اے الله! بلندر فیق کی رفاقت نصیب ہو۔''

حتیٰ کہ آ پ کی روح پرواز کر گئی اور آ پ کا ہاتھ اپنی جگہ آ گیا۔ ©

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

«اَللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ»

''اے اللہ! موت کی شختیوں اور سکرات پر میری اعانت فرما۔'<sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے کہ حصرت عائشہ رہانگا فرماتی ہیں: رسول الله منافظ کی روح مبارک پرواز ہونے سے پہلے میں نے کان لگا کر آپ کی بیہ بات سی۔ آپ اس وقت

میرے سینے سے اپنی کمر مبارک کی میک لگائے ہوئے تھے اور بیفر مارہے تھے:

«اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَ أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ»

① صحيح البخاري، حديث: 4437. ② صحيح البخاري، حديث: 4449. ③ جامع الترمذي، حديث: 978، ﷺ الباني والشير في السيضعيف قرار ديا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''اے اللہ! مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق (اعلیٰ) کے ساتھ ،،(۱)

ملا وے۔''(<sup>()</sup>

حضرت فاطمه ولُمُّهُا نے اپنے والد مرم مَالِيْهُم كى بار بارغشى ويکھى تو كہنے لگيں: ﴿وَا كَرْبَ أَبَاهْ ﴾ '' ہائے ميرے باپ كى بے چينى اور تكليف!''

ين كرآپ الليظم نے انھيں مخاطب كر كے فرمايا: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ» ("آج ك بعد تمارے باپ كوكوئى تكليف نہيں كہنچ گا۔"

جب آپ سُلَقِیم فوت ہو گئے تو حصرت فاطمہ رہی شائن نے کہا: ''ہائے! ابا جان! آپ نے اللہ تعالیٰ کا بلاوا قبول کرلیا۔ ہائے ابا جان! جنت الفردوس آپ کا شھاکانا ہے۔ ہائے ابا جان! ہم جبر میل علیا کو آپ کے سانحہ ارتحال کی خبر دیتے ہیں۔'' جب رسول الله مَالَّيْلِمُ وَن کر دیے تھے تو حضرت فاطمہ رہا تھا نے حضرت انس رہا تھا کو کاطب کر کے کہا:

''انس! تمھارے دلوں نے رسول اللہ مَاللَّيْظِ پرِمٹی ڈالنا کس طرح گوارا کرلیا؟''<sup>©</sup> جن دنوں رسول الله مَاللَّیْظِ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان دنوں جزیرہ عرب پر آپ ہی کا حکم چلتا تھا، دنیا کے تمام بادشاہ آپ سے لرزہ براندام رہنے تھے۔صحابہ کرام آپ پراپنی جان، مال اور اولا دنچھاور کرتے تھے۔

آپ نے اپنی وفات پر کوئی درہم و دینار چھوڑا نہ غلام اور کوئی لونڈی۔ نہ آپ نے اپنے وفات پر کوئی درہم و دینار چھوڑا نہ غلام اور کوئی لونڈی۔ نہ آپ اپنے اپنے ترکے میں کوئی قیمتی چیز چھوڑی۔ آپ کی کل املاک ترکہ ایک سفید خجرتھا جس پر آپ سواری فرماتے تھے، اسی طرح اسلحہ اور زمین کا ایک کلڑا تھا جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ ©

جب تاجدار مدیند اور کا نئات کے بے مثل و بے مثال شخصیت حضرت محمر تَالَّیْنَا نے صحیح البخاری، حدیث: 4440. ② صحیح البخاری، حدیث: 4462. ③ صحیح البخاری، حدیث: 4462. ③ صحیح البخاری، حدیث: 4461. اس دار فانی سے کوچ فرمایا تو آپ کی زرہ تمیں صاع جو کے عوض ایک یہودی کے پاس گردی رکھی ہوئی تھی۔ <sup>10</sup>

آپ نے بروز دوشنبہ 12 رہے الاول 11 ھے کو زوال کے بعد وفات پائی۔ آپ مَالِیُمُا کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ <sup>3</sup>

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى وفات كا دن مسلمانوں كے ليے برا تاريك، المناك، كھن اور مشكل ترين دن تھا۔ آپ كى وفات انسانيت كے ليے ايك بہت برى ابتلا اور آزمائش تھى۔ يه دن اس دن كے بالكل برعس تھا كہ جس دن آپ كى ولادت سے يه دنيا سعادت مند ہوئى۔ يقيناً آپ كى ولادت كا دن تمام ايام ميں سب سے زيادہ بابركت و باسعادت تھا۔ ﷺ تھيناً آپ كى ولادت كا دن تمام ايام ميں سب سے زيادہ بابركت و باسعادت تھا۔ گھنے حضرت انس رہائے فرماتے ہيں: "جس دن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فرماتے ہيں: "جس دن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ في مدينه منورہ ميں

قدم رنجه فرمایا، اس ون آپ کی آمد کی بدولت ہر چیز روشن ہوگئی۔ جب وہ دن آیا جس دن آپ نے وفات پائی تو ہر چیز تاریک ہوگئے۔''<sup>©</sup>

حضرت ام ایمن را ایمن مرم منافظ کا کون می بات اشک بهانے پر مجبور کر رہی ہے؟ انھوں نے جواب ویا: ''بلاشبہ مجھے معلوم ہے کہ رسول الله منافظ کے لیے جو کچھ الله تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تواس بات پر روتی ہوں کہ وجی اترنے کا سلمانے میں جو چکا ہے۔''®

وفات ِرسول کے اندوہ ناک سانحے میں صدیق اکبر رہائٹۂ کا کردار

امام ابن رجب بطلسه فرمات بين: "رسول الله تَالَيْم كي وفات انتهائي الم انكيز سانحه وصحيح البخاري، حديث: 4467. والبداية والنهاية: 223/4. وصحيح مسلم، حديث: 2348. والسيرة النبوية للندوي، ص: 404. واجامع الترمذي، حديث: 3618، وسنن ابن ماجه، حديث: 1631. وصحيح مسلم، حديث: 2454.

تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمان بے قرار ہو کر غیر منظم اور پریثان ہو گئے ۔بعض مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے دماغوں کو عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ لغو اور اول فول باتیں كرنے لگے ليحض ايسے تھے كه اس سانحے نے انھيں زمين پر پنج ديا اور وہ كھڑ ہے ہونے کے قابل نہ رہے، کچھ ایسے تھے کہ ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ ان میں گفتگو کرنے کا دم بھی نہ رہااور کچھالیے تھے جھوں نے حتمی طور پر آپ کی وفات ہی کا انکار کر دیا۔''<sup>©</sup> امام قرطبی بڑلٹے اس اندو ہناک مصیبت کی ہولنا کی اور اس پر مرتب ہونے والے امور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''سب سے بردی مصیبت وہ ہے جو دین کے معاملے میں آئے۔رسول الله مَالِيَّامُ كا ارشاد گرامی ہے:

"إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمُ الْمُصِيبَةَ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْمَصَاثِب»

"جبتم میں ہے کسی کو کوئی مصیبت مینیج تو اسے میرے معاملے میں پہنچنے والی مصیبت کو یاد کرنا جاہیے کیونکہ بلاشبہوہ مصیبت تمام مصائب سے بڑی اور عمین ہے۔" رسول الله من الله عن الكل سي فرمايا بالشبه آپ كے معاطع ميں پہنچنے والى مصيبت ان تمام مصائب سے بڑی اور تکلیف دہ تھی جوآپ کے بعدروز قیامت تک مسلمانوں کو پنچیں گی۔اس مصیبت کی بنا پر وحی منقطع ہو گئی،نبوت داغ مفارفت دے گئی اور عرب کے ارتداد کے ساتھ نت نے فتنوں اور شر کے ظہور کا آغاز ہو گیا، چنانچہ آپ ناٹیل کی وفات خیر و بھلائی منقطع ہونے کا آغاز اور مسلمانوں کے نقصان کی ابتدا ثابت ہوئی۔<sup>©</sup> ابن اسحاق طِلسٌ فرمات مین: " جب رسول الله سَاليُّكِم نے وفات یا کی تو مسلمانوں کا درد و کرب اور مصیبت بڑی شکمین صورت اختیار کر گئی۔حضرت عا نَشہ ﷺ ہے منقول ایک ① لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، ص: 114. ② تفسير القرطبي: 176/2. ر*حول الله تَالَيْخُ إ* كا فرمان مبارك ما حظم كيجية: (السلسلة الصحيحة، حديث: 1106)

بات مجھے بینی ہے کہ انھوں نے فر مایا: ''جب نبی کریم مَانیا آئے وفات پائی تو عرب مرتد ہو گئے، یبودی اور نصرانی سر اٹھانے گئے، نفاق کھل کر سامنے آگیا اور مسلمان اپنے نبی مَانیلاً کی جدائی پرسرورات میں بارش میں بھی ہوئی بکری کے مانند ہو گئے۔''<sup>(1)</sup>

قاضی ابوبکر بن عربی بر الله فرماتے ہیں: ''وفاتِ نبی سُلُیْنَم پر مسلمانوں کے احوال غیر منظم اور پر بیثان کن ہو گئے۔ رسول الله سُلُیْنَم کی وفات کمر توڑ سانحہ تھا۔ حضرت علی بڑائی اس قدر ممکین اور پر بیثان ہوئے کہ حضرت فاظمہ بڑائی کے گھر میں رو پوش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثان بڑائی پر سکوت طاری ہوگیا اور حضرت عمر بڑائی جسے جری انسان مارے غم کے حضرت عثان بڑائی پر سکوت طاری ہوگیا اور حضرت عمر بڑائی فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ کے بہ تکی با تیں کرنے گئے اور کہنے گئے: ''رسول الله سُلُیْنَم فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ کے رب نے آپ سے اس طرح ملاقات کا وعدہ کیا ہے جس طرح حضرت مولی میلی سے ملاقات کا وعدہ کیا ہے جس طرح حضرت مولی میلی کے ملکو کیاں کرنے والے ) لوگوں کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیں گے۔''ق

جب حضرت ابوبکر صدیق بھاٹھ نے اس سانحے کی خبرسنی تو فوراً گھوڑ ہے پر سوار ہوکر

دسنج '' سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔گھوڑ ہے سے اتر ہے۔مبجد نبوی میں داخل ہوئ۔

لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ سیدھے حضرت عائشہ بھاٹھا کے حجر ہے میں پنچے جہاں

رسول اللہ مُلِیّرُ کا جسد اطہر یمنی کیڑ ہے سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر ٹھاٹھ نے آپ

کے چہرہ مبارک سے کیڑا ہٹایا اور جھک کر آپ کے سرمبارک کا بوسہ لیا اور فرطِ غم سے رو

یڑے، پھرفر مایا:

«بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا»

① السيرة النبوية لابن هشام: 3/4 2 3. ② العواصم من القواصم (تحقيق محب الدين الخطيب) ص:38.

''میرا باپ آپ پر قربان ہو! اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت نہیں دے گا۔ جو موت آپ کی دو مرتبہ موت نہیں دے گا۔ جو موت آپ کی موت آپ کے حق میں کئی تھی وہ آپ کی ۔''<sup>©</sup> حضرت عمر ڈاٹٹی ابھی تک لوگوں سے محو گفتگ

حفرت ابوبکر ڈاٹیڈ ججرے سے باہر نکلے۔حفرت عمر ڈاٹیڈ ابھی تک لوگوں سے محو گفتگو تھے۔ آپ نے فرمایا: ﴿إِجْلِسْ یَا عُمَرُ !﴾ ''عمر! بیٹھ جاؤ!! ''لیکن حضرت عمر ڈاٹیڈ نے جوش غضب میں اپنی گفتگو جاری رکھی۔

حضرت ابوبكر والنُونَ كور من مهو كئة اور خطبه دينے لگے۔ آپ نے الله تعالیٰ كی حمد و ثنا بيان كرنے كے بعد فرمايا:

"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيِّ لَآيِمُوتُ »

پھرآپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَا مُحَدَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ ۚ قَلْ خَلَتُ مِنَ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاٰعِنَ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ الْقَلَبُدُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهَ اللهُ الله

''اور محمد (سَّالِیَّیِّمِ) ایک رسول ہی تو ہیں۔ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہوجائے یا بیشہید ہوجائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایر یوں کے بل پھر جاؤے وہ اللہ ایر یوں کے بل پھر جاؤے تو وہ اللہ کا پچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ اور اللہ شکر اداکرنے والوں کو اچھی جزادے گا۔' <sup>©</sup> کا پچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ اور اللہ شکر اداکرنے والوں کو اچھی جزادے گا۔'

1 صحيح البخاري، حديث:1241. أل عمران 144:3.

یان کرلوگ اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کی بچکی بندھ گئے۔ (<sup>(1)</sup> حضرت عمر رالٹیڈ فرماتے ہیں کہ جول ہی میں نے حضرت ابو بکر راٹٹیڈ کو اس آیت کی

حضرت عمر رہ گائیڈ کر ماتے ہیں کہ جول ہی میں نے حضرت ابوبلر رہ گئیڈ کو اس آیت کی اسلام اس کے میں زمین اللہ میں نہ رہی۔ میں زمین اللہ میں میں اللہ ا

پرگر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ سَائِیْنِا وفات پاچکے ہیں۔<sup>©</sup> امام قرطبی رشلشہ فرماتے ہیں: ''میہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق بڑٹیئا کی شجاعت،

جرائت اور پامردی کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ جرائت وشجاعت کی تعریف یہ ہے کہ مصائب کے جھاجانے پر دل مطمئن اور پرسکون رہے، مضطرب اور بے قابونہ ہو۔

آ دمی کے اوسان بحال رہیں اور بڑی ہے بڑی مصیبت بھی رسول الله مُثَالِّیُمُ کی وفات سے بڑھ کر سنگین نہیں ہوسکتی، چنانچہ اس سے آپ ڈاٹیوُ کی شجاعت و بسالت اور علمی مقام

نمایاں ہو گیا۔ بعض لوگوں نے جن میں حضرت عمر دانٹؤ بھی شامل تھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول الله میں فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان دانٹؤ کی زبان پر ممبر سکوت لگ گئ۔

کہ رسوں اللہ علیدم وقت بیل ہوئے۔ مطرت عمان ہی تنظ می زبان پر ممبر مسلوت لک ی۔ حضرت علی دانش را دو پوش ہو گئے دی کہ حضرت

ابو بکر ڈلٹنؤ نے اپنی جائے مسکن'' سے آ کراس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے حقیقت آشکارا کی ۔'،®

سیدنا ابوبکر ڈاٹنڈ کے ان مخضر کلمات اور قرآن کریم سے استدلال کی بدولت لوگوں پر چھائے ہوئے جیرت و وحشت کے سائے چھٹنے لگے اور لوگ حواس باختگی سے نکل کر صحح فہم وشعور کی دنیا میں لوٹ آئے کہ اللہ وحدہ لاشریک ہی وہ یکنا ذات ہے جو جی و قیوم ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، اکیلا وہی ہے جو عبادت اور پوجا کا مستحق ہے اور اسلام حضرت محمد مُنائیلی کی وفات کے بعد بھی باقی رہے گا۔

① صحيح البخاري، حديث:1242و3668. ② صحيح البخاري، حديث:4454. ③ تفسير القرطبي:222/4. ۞ استخلاف أبي بكر الصديق لجمال عبدالهادي، ص: 160.

ایک روایت میں حضرت ابو بر دالنظ کا بیقول نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ' بقیناً الله تعالیٰ کا دین قائم و دائم ہے۔ الله تعالیٰ کا کلمہ کامل ہے۔ یقیناً الله تعالیٰ اس آ دمی کی مدد كرنے والا ہے جواس (كے دين) كى مدد كرتا ہے اور الله تعالى اينے دين كوعزت و رفعت سے نواز نے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی کی کتاب قرآن کریم جارے درمیان موجود ہے جونور اور شفا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مُلاَيْظِم کوصراط متعقم وکھائی تھی۔اس میں اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کردہ امور موجود ہیں۔اللہ کی قشم! ہمیں ہر گز یروانہیں کہ کون ہمارے خلاف کشکر جمع کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تلواریں سونتی ہوئی ہیں، ہم نے رسول اللہ مُلاَثِیَا کی وفات کے بعد اُحییں میان میں نہیں ڈالا۔ ہمارے خلاف جوبھی صف بستہ ہوگا ہم اس کے خلاف اس طرح جہاد کریں گے جس طرح ہم رسول الله سَالَيْظِ کی معیت میں جہاد کرتے تھے، لہذا کوئی زیادتی کرے نہ حدسے بڑھے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو در حقیقت اس کی بیزیادتی اور ظلم بذات خوداس کے اپنے ہی خلاف ہوگا۔'<sup>©</sup> حضرت محمد طَالِيَّا کی وفات بردی ہی دل دوز مصیبت اور آزمائش تھی۔اس سانحے کے دوران اوراس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ کی شخصیت امت اسلامیہ کے ایسے منفرد قائد کی حیثیت سے ابھری جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ 🖾 بلاشبہ آپ کا دل پختہ ایمان و یقین سے لبریز تھا۔ حقائق کے رسوخ سے یہ یقین مزید تھر گیا اور آپ نے عبودیت، نبوت اورموت کی حقیقت کو پیچان لیا۔ یول اس نازک اور پرآشوب صورتحال میں آپ کی حکمت و دانائی رنگ لائی اور آب لوگول کوساتھ لے کر توحید کی آغوش میں آگئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ جی وقیوم ہے، اسے بھی موت نہیں آئے گی۔حضرت ابو بکر صدیق کے نا قابلِ تسخیر ایمان ویقین کی بدولت مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں توحید ہمیشہ تروتازہ اور سدابہار ہی۔ جیسے ہی 🛈 دلائل النبوة للبيهقي: 218/7. @ أبوبكر رجل الدولة لمجدي حمدي، ص:26,25.

انھوں نے حضرت ابو بکر ڈاٹیئ کی نفیجت اور یاد دہانی سنی وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹیٹا فرماتی ہیں: ''اللہ کی قتم! بول محسوس ہوتا تھا جیسے لوگ یہ جانتے ہی نہیں سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے حتیٰ کہ جب حضرت ابو بکر ڈاٹیئی نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ ہی سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی ، پھر جے بھی دیکھا گیاوہ بھی آیت تلاوت کر رہا تھا۔' ، ©

# سقیفه بنی ساعده پی

جب صحابہ کرام ڈیکٹی کو رسول اللہ مٹالٹی کی وفات کاعلم ہوا تو انصار ای دن بروز دوشنبہ 12 رہے الاول 11 ھے کو سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ پھر وہ رسول اللہ ٹالٹی کے بعد خلافت کے معاملات سنجالنے کے لیے کسی شخص کے انتخاب کے بارے میں باہم سوچ بچار اور گفت و شنید کرنے گئے۔ 3

سیدنا عمر بن خطاب و النی فرماتے ہیں کہ نبی کریم طالیق فوت ہوئے تو انصار ہمیں چھوڑ کرسقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوگئے، اسی طرح سیدنا علی والنی اور سیدنا زبیر والنی اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی ہماری مخالفت کی، جبکہ مہاجرین سیدنا ابوبکر والنی کے پاس جمع ہوگئے۔ سیدنا عمر والنی کہ بیں کہ میں نے ابوبکر والنی سے کہا: ''ہمیں اپنے ان انصاری ہما کیو کے ۔ سیدنا عمر والنی کہ بیں کہ میں نے ابوبکر والنی سے کہا: ''ہمیں اپنے ان انصاری مائیوں کی طرف لے چلیں۔'' پھر ہم ان کے پاس جانے کے ارادے سے سے چل ویے۔ ہم ان کے قریب بہنچ تو ہمیں انصار کے دو نیک اور صالح افراد (عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی والنی اسلامی انصار کے دو بیت بتائی جس پر قوم انصار متفق ہوئی اور معن بن عدی والنی کہاں جانے کا ارادہ تھی۔ پھر ان دونوں نے بوچھا: ''اے مہاجرین کی جماعت! تم لوگ کہاں جانے کا ارادہ صحیح البخاری، حدیث استخلاف آبی بکر الصدیق لحمال عبدالهادی، ص: 160. شی صحیح البخاری، حدیث المتادیخ الاسلامی للحمیدی: 219.

رکھتے ہو؟''ہم نے جواب دیا: ''ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔'
وہ دونوں کہنے گئے:'' آپ ان کے پاس نہ جا کیں۔اپنے معاطع کا خود ہی کوئی فیصلہ کر
لیں۔'' سیدنا عمر ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: ''اللہ کی قتم! ہم ان کے پاس ہن گئے۔
جا کیں گئ چنانچہ ہم آگے چل دیے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے پاس پہن گئے۔
ہم نے دیکھا کہ وہ سب جمع ہیں اور ان کے نتی میں ایک آ دمی کمبل اوڑ ھے بیٹھا ہے۔
میں نے یو چھا: ''یہ کون ہیں؟'' لوگوں نے بتایا کہ یہ سعد بن عبادہ ڈٹاٹٹ ہیں، پھر میں نے
یوچھا کہ انصار میں سے ایک خطیب اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کلمہ شہادت ہے ھا اور اللہ تعالیٰ

''امابعد! ہم اللہ تعالیٰ کے انصار ہیں۔ اسلام کا لشکر ہیں۔ اے مہاجرین کی جماعت! تم ہمارے ماہین قلیل تعداد میں ہو۔ تم میں سے تھوڑے سے لوگ اپنی قوم (قریش) سے نکل کرآئے تھے۔ اب بیلوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیخ کئی کریں اور ہمیں خلافت سے محروم کردیں۔''

کے شایابِ شان اس کی حمد و ثنا بیان کی ، پھر کہنے لگا:

وہ آ دی خاموش ہوا تو میں نے گفتگو کرنا چاہی۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے اپنے دل میں خوبصورت الفاظ سے مزین اپنی ایک پیندیدہ عمدہ تقریر تیار کر لی تھی اور چاہتا تھا کہ میں حضرت ابو بکر ڈاٹئؤ سے پہلے اسے پیش کروں۔ میں اس گفتگو سے مجلس کی آتش غضب کو مجبت اور آپس کی دلجوئی میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نے کلام کرنا چاہا تو حضرت ابو بکر ڈاٹئؤ نے فرمایا: «عَلٰی دِسْلِكَ» '' ذرا مُصْہر و!'' میں نے آئیس ناراض کرنا اچھا نہ سمجھا، چنا نچہ انھوں نے تقریر کی۔ حضرت ابو بکر ڈاٹئؤ مجھ سے کہیں زیادہ طیم، بردبار اور باوقار شھے۔ اللہ کی قسم! میری اپنے دل میں آراستہ کی ہوئی تقریر کا کوئی طیم، بردبار اور باوقار شھے۔ اللہ کی قسم! میری اپنے دل میں آراستہ کی ہوئی تقریر کا کوئی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کلمہاںیانہیں تھا جو مجھے بھایا ہواور ابوبکر ڈلٹٹئے نے اپنی بےساختہ اور فی البدیہہ تقریر میں

وہ جملہ نہ کہددیا ہو یا اس سے بہتر اور فصیح تر کلمہ اس کی جگہ نہ بولا ہو، پھر آپ تقریر کرکے خاموش ہو گئے۔

بعدازاں سیدنا ابو بکر ڈکاٹھٔانے فر مایا:

«مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ وَّ لَنْ يُعْرَفَ هَٰذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَا ذَكُرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَّ دَارًا وَّ قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ»

"آپ نے اپنے بارے میں جو ذکرِ خیرکیا ہے، واقعی آپ اس کے اہل اور مستحق بیں۔لیکن خلافت قریش کے سواکسی اور قبیلے کے لیے مناسب نہیں ہوگی کیونکہ قریش از روئے نسب اور علاقہ، تمام اقوام عرب سے اعلیٰ ہیں۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک شخص کوتمھارے لیے پہند کیا ہے،لہذاتم ان میں سے جس کی چاہوبیعت کرلو۔"

حضرت ابوبکر دی اٹنیا ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے آخری جملہ کہتے ہوئے میرا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دی اٹنیا کا ہاتھ پکڑا۔

حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کی اس بات کے علاوہ مجھے ان کی اور کوئی بات نا گوار نہیں گزری۔
اللہ کی قسم! مجھے آ گے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن تن سے جدا کر دی جاتی تو بیہ معاملہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب تھا کہ میں کسی ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت ابوبکر ڈاٹٹو جیسی شخصیت موجود ہو۔ خدایا! ممکن ہے کہ موت کے وقت میرے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جواب میرے دل میں نہیں ہے۔

بہرحال انصار میں سے ایک آ دمی (۱۵ کہنے لگا: "میری رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کے بغیر گاڑی چلنا ناممکن ہے، میں ہی اس مسئلے کا حل بتاسکتا ہوں۔ (میری رائے ۱۵ میربی رائے ۱۳ میزبیا کرآ گے تفصیل آرہی ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے کہ) ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں سے ہو۔'' یہ بات من کرمجلس میں شور بر پاہو گیا۔ آوازیں بلند ہو گئیں حتیٰ کہ مجھے مسلمانوں کے

ما بین اختلاف پھوٹ پڑنے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا: ''ابوبکر! اپنا ہاتھ بڑھا ہے'' انھوں نے اپنا ہاتھ بڑھا یا تو میں نے ان کی بیعت کر کی اور مہاجرین نے بھی

آپ کی بیعت کر لی اور پھر انصار نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ <sup>©</sup> مند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے جب تقریر فرمائی تو انھوں نے

کوئی ایسی بات نہیں جھوڑی جو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہویا رسول اکرم سُلُیْا ہِمُّ نے انصار کی شان میں فرمائی ہو۔ آپ نے فرمایا:

«وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارِ» وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ» وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعُدُ! أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ: «قُرَيْشٌ وُلاَةُ هٰذَا الْأَمْرِ فَبَرُ النَّاسِ تَبَعٌ لِّبَرِّهِمْ وَ فَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِّفَاجِرِهِمْ»

"پقیناً تم جانے ہو کہ رسول اللہ سُلَّا اللهِ عَلَیْ نے فرمایا تھا: "اگرلوگ ایک وادی میں چلوں گا۔" میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔" سعد! معصوں معلوم ہے کہ تم بیٹھے ہوئے سے اور رسول الله سُلُّیْنِ نے تمصاری موجودگی میں فرمایا تھا: "قریش خلافت کے منتظم اور والی ہوں گے۔ لوگوں میں سے نیک ان کے نیک آ دی کی اور ان میں سے فاجر آ دی ان کے فاجر کی پیروی کریں گے۔"

اس پر حضرت سعد بن عبادہ وہ النہ ان فرمایا: " آپ نے سیج فرمایا ہے، ہم وزراء

🛈 صحيح البحاري، حديث:6830.

ہول گے اور آپ امراء ہول گے۔''<sup>1</sup>



# صدیق اکبر ڈھھٹا بنی بات منوانے میں طاق تھے

امام احمد رشش کی بیان کردہ روایت سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھائے گئتی دانشمندی سے مسلمانوں کو کسی فتنے میں مبتلا کیے بغیر انصار کے دلوں کو مخر کر کے اپنی بنی برحق رائے کو منوانے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے کتاب وسنت میں واردانصار کے فضائل و مناقب بیان کر کے انھیں خراج تحسین پیش کیا۔

مدمقابل کی خدمات کوسراہنا اور اسے خراج تحسین پیش کرنا اسلای منج ہے۔ اس کا مقعد یہ ہوتا ہے کہ مدمقابل پر انصاف کی بالاوتی کا اظہار ہواور مخالف کے منصفانہ ضمیر کو بیدار کیا جائے ، اس کی آتشِ غضب کو رفتہ رفتہ ماند کیا جائے اور فخر وغرور اور انانیت کے اسباب کا قلع قمع کر دیا جائے تاکہ حق کے نمایاں ہو جائے پر قلوب قبولِ حق کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول اللہ کا ٹیٹے کے اسوؤ حسنہ سے ہمیں بہت می الی مثالیں ملتی ہیں جو ایسے خراج تحسین کے جواز پر روشنی ڈالتی ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر مخالف نے نہایت حسین خراج تحسین کے جواز پر روشنی ڈالتی ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر مخالف نے نہایت حسین شریع سے معنی نہیں کہ وہ خلافت کا زیادہ حق رکھتے فضیلت اور مقام و مرتبہ مسلم ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خلافت کا زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کا ٹیٹے نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ خلافت میں قریش کے مہاجرین ہی کو مقدم رکھا جائے گا۔ ©

1 مسند أحمد: 5/1. شعيب ارناؤط نے اے "صحيح لغيره" كما ہے۔

2 التاريخ الإسلامي للحميدي: 24/9.

ابن عربی ماکمی ڈسٹنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ڈھٹٹئے نے قریش کی خلافت پر رسول اللّٰد ﷺ کی اس وصیت سے استدلال کیا جس میں آپ ﷺ نے انصار کے ساتھ حن سلوک اور بھلائی کا برتاؤ کرنے ، انصار کے نیکوکارلوگوں کو قبول کرنے اور ان کے خطاکار سے درگز رکرنے کی وصیت فرمائی۔

حضرت ابوبکر ولائن نے مہاجرین کا حق خلافت ثابت کرنے کے لیے جو ویگر ولائل ابطور جمت پیش کیے ان میں سے ایک ولیل سے بھی تھی کہ اللہ تعالی نے ہم مہاجرین کا نام الصادقین '' ہے'' اور تمھارا نام المفلحین' فلاح پانے والے'' رکھا ہے۔ یوں وراصل آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ کیا:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَّ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أُولَلِكَ هُمُ الصَّدِاقُونَ ٦ وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمُ حَاجَةً مِّمَّآ أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً لا وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ''(مالِ نَے ) ان مہا جرفقراء کے لیے ہے جوایئے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کافضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سیچ ہیں۔ اور (ان کے لیے ہے) جنھوں نے (مدینہ کو) گھر بنالیا تھا اور ان (مہاجرین) سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ (انصار) ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے اور وہ اپنے دلوں میں اس (مال) کی کوئی حاجت نہیں یاتے جوان (مہاجرین) کو دیا جائے اوراین ذات پر (ان کو) ترجیح دیتے ہیں اگر چه خود انھیں سخت ضرورت ہو

اور جو کوئی اپنے نفس کے لا کچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔'<sup>©</sup>

مزید برآ ں سیدنا ابو بکر وٹائٹؤ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شمصیں تھم دیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں،تم ہمارا ساتھ دو گے، چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ صَعَ الصَّدِقِينَ ۞

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبکر ڈلٹٹئے نے دیگر کئی قوی دلائل اور اہم اقوال پیش کیے جن سے انصار بہت متاثر ہوئے۔ انھیں ایک ایک کر کے تمام باتیں یاد آنے لگیں، چنانچہ انھوں نے آپ کی رائے تسلیم کرلی۔ ©

حضرت ابوبکر وہ شخط نے اپنے خطاب میں میہ بھی واضح فرمایا کہ خلافت کے لیے نامزد کی جانے والی قوم میں میدلیا قت ضرور موجود ہونی چاہیے کہ عالم عرب اس کی سیادت اور حکم رانی کو قبول کرے، تمام معاملات مستحکم رہیں اور امن و امان برقر ار رہے۔ اور وہ قوم الیں ہو کہ اس کے حکومت میں ہوتے ہوئے مملکت میں مختلف قتم کی شورشیں اور فتنے جنم نہ لینے یا ئیں۔

حضرت ابوبکر ڈھٹٹ نے یہ بات بھی واضح کردی کہ عرب قریشی مسلمانوں کے سواکسی کی سیادت تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ نبی اکرم مٹاٹٹٹ کا تعلق قریش سے ہے اور قریش کی تعظیم عربوں کے دل و دماغ میں قدیم سے بسی ہوئی ہے۔

حضرت ابوبكر والني كان خوبصورت اور روش كلمات كى بنا پر انصار في اقرار كرليا ( الحضير 19:8,8.5 في النوبة 119:9 في العواصم من القواصم (تحقيق محب الدين الخطيب في ص : 10.

کہ وہ حسب سابق اس طرح اعانت کرنے والے وزراء اور مخلص سیابی رہیں گے جس طرح عبد نبوی میں تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی صف میں وحدت اور اتحاد کی شان

ً پيدا ہو گئ<sub>ي۔</sub> <sup>(1</sup> ابوبکر وغمر رہائیں کی خلافت سے بے نیازی اور وحدت امت کی تڑپ

سقیفہ بی ساعدہ میں جب حضرت ابو بر داللہ اپنی گفتگو کمل کر چکے تو آپ نے حضرت عمراور حضرت ابوعبیدہ والنف کو خلافت کے لیے پیش کیا۔حضرت عمر والفو کو یہ بات گرال گزری۔ بعد ازاں آپ نے ایک موقع پر فر مایا: '' حضرت ابو بحر دلانٹی کی اس بات کے علادہ مجھے ان کی کوئی بات نا گوار نہیں گزری۔ الله کی قشم! مجھے آ کے کر دیا جاتا اور بے گناہ

میری گردن مار دی جاتی تو یفعل مجھے اس بات سے کہیں زیادہ گوارا ہوتا کہ میں کسی ایسی قوم كا امير بنول جس ميں حضرت ابوبكر «لائينًا موجود ہوں۔'' حفرت عمر وللفيان اسى جذبه قناعت سے حضرت ابو برصدیق ولفیا کے استحقاق خلافت

يرراضي موكران سے كہا: "ابوبكر! اپنا ہاتھ بردها يئے "اور حضرت ابوبكر والني نے ہاتھ بردها دیا۔ حضرت عمر دلائٹۂ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فوراً آپ کی بیعت کرلی اور مہاجرین و

انصارنے بھی آپ کی بیعت کرلی۔ ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ حضرت عمر والفؤ نے بیعت کے وقت فرمایا: "اے انصار کے گروہ! کیا شمصیں معلوم نہیں کہ رسول الله عُلَیْمُ نے حضرت ابو بکر ڈٹاٹنڈ کو

لوگوں کی امامت کا تھم دیا تھا؟ پس تم میں سے کون ہے جو بید پیند کرے کہ وہ حضرت ابو کر را الله است فوقیت لے جائے؟ "اس پر انصار نے بیک زبان کہا: "جم اس بات سے الله تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر دلالٹنئے سے فوقیت لے جا کیں۔''<sup>©</sup>

[1] الناريخ الإسلامي للحميدي: 24/9. [2] مسند أحمد: 21/1 ، احمد شاكر الطلقة نے اس كي سند كھيج قرار دیا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ بڑے نکتے کی بات تھی جس کی حصرت عمر رہا تھا۔ کو تو فیق ملی۔ نبی کریم علی تی امت مرض الموت میں اس بات کا ارادہ کیا تھا۔ آپ ملیکا نے حضرت ابوبکر رہائیا ہی کی امات پر اصرار کیا۔ یہ اس بات کا قوی اشارہ تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں ابوبکر صدیق ہی خلافت کے زیادہ حق دار ہیں۔ حضرت عمر رہائی کا کلام نہایت ادب، تواضع اور خوش دلی کا منافت سے خود اپنی وستبرداری کا اعلان جس بلیغ پیرائے میں کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔

حضرت ابو بکر رہائی کی امارت سے بے رغبتی آپ کے اس خطبے سے عیاں ہوتی ہے جس میں آپ نے خلافت قبول کرنے کی مجبوری بیان کی تھی۔ آپ نے فر مایا:

«وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ يَوْمًا وَّ لَا لَيْلَةً قَطُّ وَلَا كُنْتُ فِي سِرِّ وَّلَا عَلَانِيَةٍ وَّ لَكِنِّي فِي سِرِّ وَّلَا عَلَانِيَةٍ وَّ لَكِنِّي فِيهَا رَاغِبًا وَّلَا عَلَانِيَةٍ وَ لَكِنِّي أَلْمُارَةِ مِنْ رَّاحَةٍ وَّ لَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ مَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَّاحَةٍ وَّ لَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا مَّا لِي بِهِ مِنْ طَاقَةٍ وَلَا يَدٍ إِلَّا بِتَقْوِيَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَوَدِدْتُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِي الْيَوْمَ»

''اللہ کی قتم! میں بھی کسی دن امارت کا حریص ہوا نہ میں نے کسی شب کوامارت کا لائچ کیا ہے۔ میں اس طرف بھی راغب نہ ہوا۔ میں نے بھی عیاں یا نہاں اللہ تعالیٰ ہے بھی اِس کا سوال نہیں کیا لیکن مجھے فتنے کا ڈر پیدا ہو گیا، (اس لیے میں نے امارت قبول کر لی) امارت میں میرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت علین معاملہ ہے جو میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ مجھ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے بغیر اس معاملے سے عہدہ برآ ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آج لوگوں میں سب سے قوی شخص اس منصب پر فائز ہوتا۔' آگ المستدرك للحاكم: 66/3، امام حاكم اور ذہی نے اسے مجھ قرار دیا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ بات بھی ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکر وہالٹھ نے فرمایا:

الْوَدِدْتُ أَنِّي يَوْمَ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ كُنْتُ قَذَفْتُ الْأَمْرَ فِي عُنُقِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَوْ عُمَرَ وَ كُنْتُ وَزِيرًا ال

''میری آرزوتو یہ ہے کہ کاش سقیفہ بنی ساعدہ کے روز میں نے منصب خلافت کو ان دو آ دمیوں ابوعبیدہ اور غمر ڈاٹٹھ میں سے کسی ایک کے حوالے کر دیا ہوتا اور خود میں ان کا وزیر بن جاتا۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبكر وللنظ في ايخ متعدد خطبات مين خلافت كى ذمه دارى المان سے معدد خطبات ميں خلافت كى ذمه دارى المان سے معددت ظاہركى، ايك مرتبه آپ نے فرمايا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! هٰذَا أَمْرُكُمْ إِلَيْكُمْ تَوَلُّوا مَنْ أَحْبَبْتُمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَ أَكُونُ كَأَحَدِكُمْ»

''لوگو! تمھاری خلافت کے معاملے کو میں تمھارے سپرد کرتا ہوں، تم یہ منصب جسے چاہوسونی دو۔ میں تمھاراایک ادنیٰ آ دمی بن کررہوں گا۔''

لوگوں نے آپ کوجواب دیا: ''آپ رسول الله مُنگیا کے رفیقِ عار اور ثانی اثنین ہیں۔ہم آپ ہی کی قیادت پر راضی ہیں۔'،©

حفرت ابوبکر ڈٹائٹۂ نے خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے ہرفتم کے اعتراضات بخو بی دورکیے اور ان سے حلفِ اطاعت لیا۔ بیعت خلافت کے تین یا سات دن بعد منر رسول پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! أُذْكُرُوا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة، ص: 108، وتاريخ الخلفاء
 للسيوطي، ص: 91. (2) عصر الخلافة الراشدة للدكتور العمري، ص: 13.

''لُوگو! الله تعالیٰ کو یاد کرویتم میں سے جو شخص میری بیعت کرنے پر نادم ہے وہ کھڑا ہو جائے۔''

اس پر حضرت علی والنظ کھڑے ہوگئے۔آپ کے پاس تلوارتھی۔آپ حضرت ابوبکر والنظ کے است قریب چلے گئے کہ آپ نے اپنا ایک پاؤں منبر کے زینے پر اور دوسرا نیج کنگریوں پر رکھا اور فرمایا:

"وَاللّٰهِ! لَا نَقِيلُكَ وَلَا نَسْتَقِيلُكَ، قَدَّمَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فَمَنْ ذَا يُوَّ خُرُكَ؟»

"الله كى قتم! ہم آپ كى بيعت فنخ كريں گے نه آپ كى سبدوثى پيندكريں گے۔
آپ كورسول الله عَلَّقِيْمُ نے آگے كيا ہے، بھلاكون ہے جو آپ كو يتجهے كرے؟" قطافت ومسئوليت ہے دور بھا گئے كا معاملہ صرف حضرت ابوبكر رُلِّ اللهُ اس ماملہ عن ماملہ عن منابلہ مي قابلا شك وشبه اس دوركى روح اور طبعى جذبه تھا۔ صحابه كرام نام ونمود سے دور بھا گئے تھے۔

ندکورہ بالا نصوص کے پیشِ نظر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ردوقد ح اور بحث و مباحثہ ہوا تو وہ اس میلانِ طبع سے خالی نہیں تھا۔ گر حقیقت یہ ہے کہ وہ مکالمہ اسلامی دعوت کے حسین اور روش مستقبل کے حصول اور اس کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے کی پیم تیاری کے لیے انصار کے شائق ہونے کی دلیل تھا، اسی لیے انھیں اس وقت تک سکون اور اطمینان نہیں ہوا جب تک انھوں نے بیعت کی پکار پر لبیک انھیں اس وقت تک سکون اور اطمینان نہیں ہوا جب تک انھوں نے بیعت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سرعت کے ساتھ حضرت ابو بکر را اللہ بھی کی بنا پر قبول کیا۔

صحابة كرام فكالتُرُم كا بي نظريدا بن بعد آن والى بهت سے اليے نام نها و محققين كے سبل الهدى والرشاد للصالحي: 317/12 و الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة ، ص: 108.

نظریات سے متصادم ہے جنھوں نے علمی منبج اور موضوعی مطالعے کی مخالفت کرتے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ کے معاملے میں اپنی من مانی شخفیق کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگوں کی شخفیق اور مطالعہ اس دور کی روح اور جذبے کا نفیض اور انصار اور غیر انصار اصحاب رسول مُلَّاثِیْرُم کی اُمنگوں اور تو قعات سے متصادم ہے۔

ان نام نہاد محققین کے مطابق سقیفہ بنی ساعدہ کا اجتاع مہاجرین و انصار کے مابین نفرت و عداوت اور خلفشار کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ <sup>©</sup> ان لوگوں کا یہ کہنا باطل ہے کیونکہ اگر ایسا تھا تو پھر انصار نے بیعت ابوبکر کو کیوں قبول کر لیا، جبکہ وہ اس شہر کے قد کی باشندے تھے اور پھر وہ تعداد اور استعداد بیں (مہاجرین پر) فوقیت رکھتے تھے؟ اور اگر وہ خلافت کی نفرت و اعانت کے لیے پر جوش نہیں تھے تو انھوں نے حضرت ابوبکر راٹائٹو کی خلافت کی نفرت و اعانت کے لیے پر جوش نہیں جھے تو انھوں کے حضرت ابوبکر راٹائٹو کی خلافت کیوں شامی کا بھر اس خلافت کی جڑوں اور اس کے اطراف و اکناف کو مفبوط و مشخکم کرنے کے لیے مشرق و مغرب میں اسلامی لشکروں میں شامل ہو کر اپنے گھروں کوکس لیے خیر باد کہا؟ <sup>©</sup>

خلافت سے متعلقہ امور کی تعفیذ، گلہداشت اور مرتدین سے مقابلے کی غرض سے انسار کی ہمہ تن مصروفیت اور تڑپ سے بیحقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسارییں سے ایک شخص بھی حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کی بیعت سے پیچھے نہیں رہا چہ جائیکہ ان کے علاوہ مسلمانوں میں سے کوئی اور شخص بیعت کا منکر ہوا ہو۔ بلاشبہ مہاجرین و انسار کی اخوت اور باہمی مجت ان تخیلات سے ماورا ہے جو مہاجرین و انسار کے مابین اختلاف کی من گھڑت روایات میں پیش کیے گئے ہیں۔ ©

① الإسلام وأصول الحكم لمحمد عمارة٬ ص:71-74. ② الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد للدكتور حامد محمد الخليفة٬ ص:109. ① الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة٬ ص:109.

## خلافت صدیق کے بارے میں سعد بن عبادہ ڈٹاٹیئ کا موقف

سقیفہ بنی ساعدہ میں ہونے والی گفت وشنید کے بعد حضرت سعد بن عبادہ را اللہ و حضرت ابو بکے حضرت ابو بکر صدیق را اللہ کی بیعت کرلی تھی۔ وہ امارت کے دعوے سے دستبردار ہوگئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو صدق دل سے تسلیم کرلیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع میں سعد را اللہ کی خلافت کو صدق دل سے تسلیم کرلیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع میں سعد را اللہ کا بیعت کی ۔ بعض مورضین کے دعوے کے برعکس اس کہ بہتے حضرت ابو بکر صدیق رفائق کی بیعت کی ۔ بعض مورضین کے دعوے کے برعکس اس موقع پر کوئی خطرناک برکران پیدا ہوا نہ امت محمد بی مختلف گروہوں میں بٹی کہ ہرگرہ وہ کا لیڈر منظافت کا دعویدار بن بیضا ہو۔ اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ اسلامی اخوت ومودت بدستور پہلے کی طرح قائم رہی بلکہ مضبوط تر ہوگئی جیسا کہ سے روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح اس بارے میں بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں کہ رسول اللہ علی ہے کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ، عمر اور ابو عبیدہ جی ہے خلافت پر قبضہ جمانے کے لیے کوئی خصوص مشاورت کی تھی۔ ان پا کباز اور متقی ہستیوں کی طرف سے ایسی مشاورت ممکن نہیں ہے۔ اللہ متعصب اور غالی فتم کے مؤرخین نے حضرت سعد وٹائیڈ کی شخصیت کو مسنح کرنے کی مسلمانوں میں سازشوں کی گھٹیا کوشش کی ہے۔ انھوں نے حضرت سعد وٹائیڈ کو مہاجرین کا مد مقابل ظاہر کیا ہے کہ حضرت سعد خلافت کے حیات کے مسلمانوں میں سازشوں، کہ حضرت سعد خلافت کے حریص تھے اور اس کے حصول کے لیے مسلمانوں میں سازشوں، انتشار اور فرقہ بندی کا ہر طریقہ آزمارہے تھے۔

کیکن جب ہم تاریخ کی روشی میں حضرت سعد ڈاٹٹی کی شخصیت وکردار کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللّٰد مُلٹیٹی کے لیے ان کی بےلوث خدمات اور کارنا ہے انھیں رسول اللّٰہ مُلٹیٹی

① استخلاف أبي بكر للدكتور جمال عبد الهادي، ص: 50-53.

کے بہترین جاں نثاروں میں بہت بلند مقام پر فائز کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسے جال نثار تھے جن کے نزدیک دنیا کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بارہ نقیبوں میں سے ایک نقیب آپ ہی تھے۔قریش نے انھیں مکہ مکرمہ کے قریب سے گرفتار کرالیا تھا، ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر قیدی کی حیثیت سے مکہ لے گئے تھے۔ انھیں جبیر بن مطعم بن عدی نے آزادی دلوائی کیونکہ حضرت سعد مدینہ منورہ میں انھیں بناہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد وللفيُّهُ وه خوش نصيب شخص مين جنس جنگ بدر مين شامل موكر بدري صحالي ہونے کاعظیم اعزاز حاصل ہے۔ <sup>©</sup> آپ کا گھرانہ جودوسخا میںمعروف تھا۔ رسول اللّٰد مَثَاثِیْظِ بھی آپ کی اس صفت کے معترف تھے۔ رسول الله طالی الله تعالیٰ کے بعد آپ اور سعد بن معاذر ٹائٹیا پر بہت اعتاد کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول الله عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ ا نے مدینه منوره کا ایک تہائی کھل عیدنہ بن حصن فزاری کو دینے کا مشورہ کیا تو دونوں حضرات سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ ڈاٹٹٹا کا جواب ان کے ایمان کی گہرائی اور کال فدویت کی دلیل تھا۔ 🎱 🕆

رسول الله مَثَاثِيْرُمُ كَى وفات اور سقيفه بني ساعده

یہ بات بالکل باطل اور محض بہتان ہے۔ سیچ روایات سے بیر حقیقت ثابت ہے کہ حفرت سعد والنَّهُ نے حضرت ابو بکر والنَّهُ کی بیعت کر کی تھی، چنانچہ جب حضرت ابو بکر نے سقیفہ والے دن انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا: ''یقیناً شہویں معلوم ہے کہ رسول الله مَثَاثِيمٌ نے ارشاد فرمایا تھا:

«لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَّسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ»

''اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔''<sup>©</sup>

پھر حضرت سعد دلائنڈ کومضبوط اور فیصلہ کن دلیل یاد ولاتے ہوئے فر مایا: ''اے سعد!

يقىيئا شمصين معلوم ہے كەرسول الله مَاليَّمُ أَنْ تمهاري موجودگ ميں بدارشاد فرمايا تھا:

«قُرَيْشٌ وُّلَاةُ هٰذَا الْأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِّبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ

'' قریش خلافت کے نتنظم اور والی ہوں گے۔لوگوں میں سے نیک ان کے نیک آ دمی اورلوگوں میں سے فاجران کے فاجرآ دمی کی پیروی کریں گے۔''

یہ فرمان نبوی سنتے ہی حضرت سعد والتُمُّؤ نے فرمایا: '' آپ نے بالکل سیج فرمایا ہے، ہم وزراء اور آپ امراء ہوں گے۔ 🕰

پھر سعد ڈاٹٹۂ نے بیعت کر لی اور دوسرے لوگوں نے بھی کیے بعد دیگرے بیعت — شروع کردی۔ ③

مٰدکورہ واقعے سے بیہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ حضرت سعد ڈاٹٹیؤ نے حضرت ابوبکر ① صحيح البخاري، حديث:7244. ② مسند أحمد:5/1، صحيح لغيره. ③ الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة، ص: 102.

•;;~~;}-----

صدیق والتی کی بیعت کر لی تھی اور تمام انصاری صحابہ کرام بھی اس پر متفق ہے، لہذا اس باطل روایت کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی کہ حضرت سعد نے کہا تھا: '' میں اپنا آخری تیر آزمانے تک تمھاری بیعت نہیں کروں گا۔ میں اس وقت تک تمھارا تابع نہیں ہوں گا جب تک اپنا نیزہ تمھارے خون سے رنگ نہلوں اور اپنی تلوار سے تمھیں کاٹ نہ ڈالوں۔'' چنانچہ حضرت سعد مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، نہ ان کے ساتھ نماز جمعہ میں شرکت کرتے ، نہ مسلمانوں کے فیصلے کے مطابق فیصلے کرتے نہ ان کے ساتھ رجح کے لیے روانہ ہوتے۔ <sup>10</sup>

یدروایت حقیقت کےخلاف ہے بلکہ انصار کے سردار پر بہت بڑا اتہام ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کیا۔ بیرروایت حضرت سعد کی ان تمام قربانیوں کی نفی کرتی ہے جو انھوں نے دین حنیف کی سربلندی، جہاد فی سبیل الله اور مہاجرین کی خدمت و نفرت کے لیے انجام دی تھیں بلکہ بیرروایت ان کے اسلام پر بھی بہت براطعن ہے۔ بلاشبہ بدروایت جس کے ذریعے مہاجرین و انصار کی وحدت اور سچی محبت ومودت کے رمنس بغض وعناد ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بالکل باطل ہے۔ کیونکہ اس کا راوی متعصب اورغالی ہے۔ وہ اس قدر نا قابل اعتبار اخباری قلم کار ہے کہ اس کی کوئی توثیق ہی نہیں کرتا،خصوصًا اختلافی معاملات میں اس کی روایات قطعاً معتبرنہیں۔ © امام ذہبی اطلقہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: ''اس کی سند نہایت ضعیف ہے۔''<sup>30</sup>اس کامتن بھی حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹنڈ کی سیرت و کردار، ان کی سمع و طاعت 🙋 تازيخ الطبري: 42/4. ② ميزان الاعتدال للذهبي: 2992/1 اك روايت كا راوكي لوط بن ا کھی ابو خصف ہے جومتروک ہے۔شیعہ کے سوا کوئی بھی اس کی روایات کومعتر نہیں سمجھتا، نداس پر اعتاد كرتا ب-شيعه عالم ابن الهمي كم مطابق بيشيعول كاعظيم مؤرخ ب- (مرويات أبي مخنف في العبري للدكتور يحيي اليحيي، ص: 46,45) السير علام النبلاء: 277/1.

#### رسول الله مناتينيم كي وفات اور سقيفه بني ساعده

### پر بنی بیعت اور فضائل ومناقب سے یکسر متضاد ہے۔<sup>©</sup>

# حضرت عمر اور حباب بن منذر دلاثيُّهَا کے مابين اختلاف کی حقیقت

سقیفہ بنی ساعدہ کی مجلس میں حضرت عمر اور حباب بن منذر ڈلٹٹٹا کے درمیان اختلاف کا مزعومہ قصہ بھی درست نہیں۔ بلاشبہ حضرت عمر رہائٹا نے رسول اللہ عَلَیْما سے کیے ہوئے عہد کے مطابق حضرت حباب بن منذر وہانی کو ناراض کرنے کی مبھی کوشش نہیں گی۔اس بارے میں خودحضرت عمر ہاٹیئ سے مروی ہے کہ جب حضرت حباب بن منذر نے مجھ ہے بات كرنے كى كوشش كى تو ميں نے انھيں كوئى جواب نہيں ديا كيونكه رسول الله طَيْلِم كى زندگی میں ایک بارمیرا ان سے اختلاف ہوا تھا تو آپ ٹاٹیٹر نے مجھے ان کو ناراض کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ میں نے اس وقت قتم کھائی تھی کہ میں آئندہ ایس کوئی بات نہیں کروں گا جو آخیں نا گوار گزرے۔

اس طرح حضرت حباب کے بارے میں مروی اختلاف اور جھگڑے کا قصہ بھی ان کے کردار کے برعکس ہے۔ کیونکہ وہ'' ذوالرأی''<sup>3</sup> یعنی عقلمند اور صاحب تدبیر کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ رسول الله مُثَاثِيْزُ کے عہد مبارک میں بھی وہ نہایت ذہین، دانا اور صاحبِ بصيرت صحابي مانے جاتے تھے۔ انھيں بيلقب اس ليے ملاتھا كه نبي كريم مُلَاثِيمُ نے

غزوۂ بدراور خیبر میں اضی کے مدبرانہ مشوروں کوشر نبے قبولیت سے نوازا تھا۔ <sup>©</sup> رہا حباب بن منذر والله كا يہ قول كه"اكك امير مم ميں سے موكا اور الك تم ميں ہے۔'' تو اس کی وضاحت انھوں نے خود ہی فرمادی تھی کہ اس سے ان کامقصود امارت و خلافت كاحصول نه تھا۔ انھوں نے فرمایا: ''الله كي قتم! ہم تم سے امارت و خلافت 🛈 الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة، ص:103,102. ② الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة؛ ص:100. 3 الاستيعاب لابن عبدالبر:1/316. الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة، ص:100. کے کیے مقابلہ نہیں کرناچاہتے ،ہمیں صرف بیر خدشہ ہے مبادا ہمارا امیر اسے بنا دیا جائے جس کے آباء واجداد اور بھائی بندوں کو ہم نے میدان کارزار میں قتل کیا ہے۔' ©
لہذا مہاجرین نے ان کا بیر عذر قبول کرلیا، مہاجرین خود بھی مشرکین رشتہ داروں کے قتل میں شریک رہے تھے۔ ©
قتل میں شریک رہے تھے۔ ©
"خلفاء قریش سے ہوں گئ' کے بارے میں انصار کا موقف

''خلفاء قریش سے ہوں گے' میہ حدیث صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں متعدد الفاظ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت معاویہ وہائی سے مروی ہے کہ رسول الله مُثَالِیُّم نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَّا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِه، مَا أَقَامُوا الدِّينَ»

''خلافت وامارت قریش کا منصب ہے جب تک کہ وہ دین پر کاربندر ہیں، جو شخص بھی ان سے اوندھے منہ شخص بھی ان سے اوندھے منہ جہنم رسید کرے گا۔''<sup>©</sup>

صحح مسلم میں بدالفاظ ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر والشيء مروى م كهرسول الله في ارشاد فرمايا:

الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة؛ ص: 100. ألا أنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة؛ ص: 100. أن صحيح البخاري؛ حديث: 7139. أن صحيح مسلم؛ حديث: 1821.

«لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَّا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ»

''جب تک دو قریش بھی باقی ہوں خلافت قریش ہی کے پاس رہے گی ۔''<sup>©</sup> نیز آپ مُلْقِیْم کا ارشادگرامی ہے:

«اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِّقُرَيْشِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَ كَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ»

"اوگ خلافت میں قریش کے تابع ہیں۔ ان کے مسلمان قریش کے مسلمان امراء کے ماتحت ہیں اور ان کے کا فرقریش کے کا فروں کے تابع ہیں۔''<sup>©</sup> كبير بن وہب جزرى بيان كرتے ہيں كەحضرت انس بن مالك انصارى والنوائے مجھ سے فر مایا: "میں محصی ایک حدیث سناتا ہول جو میں ہر کسی سے بیان نہیں کرتا۔ ہم ایک انصاری کے گھر میں موجود تھے کہ نبی کریم مالٹیلم بھی وہاں تشریف لے آئے، آپ مُلٹیلم دروازے کی چوکھٹ تھام کر کھڑے ہوگئے، پھرآپ مُالْتِيْمُ نے فرمایا:

«أَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَّلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِّثْلَ ذَٰلِكَ، مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا»

" خلفاء قریشی ہول گے، تم پر ان کے حقوق ہیں اور اُتھی جیسے تمھار ہے حقوق ان پر ہیں۔ اس وقت تک کہ جب تک ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں تو وعدہ وفا کریں اور فیصلہ کریں تو عدل کریں۔'<sup>©</sup> حافظ ابن حجر را الله نق البارى مين باب: الأمراء من قريش ك تحت کتب السنن، مسانید اور مصنفات سے متعدد احادیث بیان کی ہیں۔ کتب حدیث 🖸 صحيح البخاري، حديث: 7140. 2 صحيح مسلم، حديث: 1818. 3 مسند أحمد: 129/3. میں سے کوئی کتاب اس مسئلے سے خالی نہیں۔ یہ اس مسئلے کے سلسلے میں کثرت احادیث کی

واضح دلیل ہے۔ یہ احادیث مختلف الفاظ سے مروی ہیں گرسب کا مقصود یہی ہے کہ امارت کے حقدار قریش ہیں اور اس امارت سے مراد صرف خلافت ہے۔ باتی امور میں

تمام مسلمان برابر ہیں۔ <sup>©</sup> جس طرح احادیث نبویہ میں قریش کے حق خلافت کوتسلیم کیا گیا ہے، اس طرح ان

ک اندهی تقلید سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ بلاشبہ ان کا بیدی اس وقت تک ہے جب تک وہ دین کے پاسدار رہیں گے۔ جبیا کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹئؤ کی حدیث میں گزرا ہے، یا جس طرح حضرت انس ڈٹاٹؤ کی روایت میں مزید وضاحت موجود ہے کہ خلفاء کی پیروی

اس وقت تک ہی کی جائے جب تک وہ رخم طلب کرنے پر رخم کریں، اپنے عہدو پیال کی پاسداری کریں اور عدل و انصاف سے فیطے کریں۔ پس ان میں سے جو امیر بید کام نہ

' کرے اُس پراللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ © چنانچہ نبی سُلیٹا نے تنبیہ کی ہے کہ اگر قریثی احکام الہیہ سے روگردانی کرنے لگیں اور

درج بالاشروط پڑمل پیرانہ ہوں تو ان کی اتباع ہرگز نہ کی جائے کیونکہ اس وقت وہ امت محمد یہ کے لیے سخت خطرناک ہوں گے۔

احادیث شریفہ میں شریعت کے مخالف امور میں قریش امراء کی اتباع سے منع کیا گیا ہے بلکہ ان سے کنارہ کشی اور ان کی مدد سے ہاتھ تھینج لینے کا تکم دیا گیا ہے کیونکہ ایسے

حَمْرانوں سے تعاون کرنا امت محمد میہ کے لیے بخت نقصان دہ ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے: «هَلَکَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ»

ارساد ہوں ہے. "ھابعہ المبیعی علی یعدی عِلمہ میں طریعیں" ''میری امت کی ہلاکت قریش کے کم عمر کم عقل امراء کے ہاتھوں ہوگ۔'<sup>©</sup>

 الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة، ص: 111. (2) مسند أحمد: 129/3. (2) صحيح البخاري، حديث: 7058.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب آپ سے بیسوال کیا گیا کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا تھم دیتے ہیں تو مناطق نوں دروں کا گاگا کا کا کا کا کا کا کا کہ ہے۔

آپ مَالِيَّةُ نِهُ مِن اللهِ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ »

'' کاش! لوگ ان سے کنارہ کش ہوجا کیں۔''<sup>©</sup>

ان نصوص سے بید مسئلہ کہ''امراء قریثی ہوں گے' واضح ہوجاتا ہے اور انصار نے آخی نصوص کے تحت قریش کی امارت قبول کی تھی۔ آخی قواعد وضوابط کے مطابق انھوں نے رسول اللہ مٹالٹی کی بیعت کرتے وقت سمع وطاعت، دوسروں کو ان پرتر جیح دیے جانے پر صبر کرنے اور حکمرانوں سے جنگ نہ کرنے کا اقرار کیا تھا اِلّا یہ کہ حکمران صریح کفر کے مرتکب ہوں۔ اور ان کے کفر پر واضح بر ہان موجود ہو۔

ال سے ثابت ہوتا ہے کہ انصار کو مسئلہ خلافت سے مکمل آگاہی تھی اور بید مسئلہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ حدیث: «اَلاَ ثِنَمَةُ مِنْ قُرَیْشِ» بیان کرنے والے بہت سے انصاری صحابہ موجود ہے۔ جو اس حدیث کونہیں جانتے تھے وہ بھی ابو بکر صدیق ڈٹٹٹؤ نے اس بیان کرنے پر سرسلیم خم کر گئے تھے، اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق ڈٹٹٹؤ نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا تو کسی انصاری صحابی نے ان سے اختلاف نہیں کیا، چنانچہ خلافت صدیقی مشورے اور شرکی وعقلی نصوص کی روشنی میں برضاور غبت سلیم کی گئے۔ ان تمام نصوص میں قریش کے حق امارت کو تسلیم کیا گیا تھا، لہذا سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کرنے کے بعد کسی بھی انصاری صحابی کے بارے میں بی ثابت نہیں کہ اس نے اپنے لیے خلافت کا دعوی کیا ہو۔ یہ اس بات کی مزید تا کید ہے کہ تمام انصاری صحابی حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ خلافت کا دعوی کیا ہو۔ یہ اس بات کی مزید تا کید ہے کہ تمام انصاری صحابی حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ

مذكوره ولاكل كى روشى مين رافضو ل كى بير بات قابلي الثفات نبيس كه حديث "امراء ( المحديد البخاري عديث 3604، ومسند أحمد: 301/2 ودلائل النبوة للبيهقي: 464/6، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان حديث: 6713. ( صحيح البخاري حديث: 7056.

کی خلافت پر راضی اور مطمئن تھے۔

قرینی ہوں گے۔' ایک سیاسی نعرہ تھا جو قرایش نے انصار سے خلافت چھیننے کے لیے بلند کیا تھا۔ یا یہ کہ یہ حضرت ابو بکر کی سیاسی رائے تھی اور حدیث رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ قرایش کا سیاسی نقطۂ نظر تھا جو اس وقت کے عربی معاشرے میں قرایش کے سیاسی اثر درسوخ کا عکاس تھا۔

لیکن اسے حضرت ابوبکر کی رائے قرار دینا یا قریش کا سیاسی نعرہ کہنا دراصل خلافت ِراشدہ اور اسلام کی ابتدائی تاریخ کومنخ کرنے کی بھونڈی چال ہے، حالانکہ خلافت ِراشدہ مہاجرین، انصار اور ان کے نیکو کار پیروکاروں کی مساعی جیلہ کا ثمر ہے۔ مہاجرین اور انصار کے تعلقات نہایت مضبوط اور محبت سے لبریز تھے۔ حتی کہ حضرت ابوبکر ڈھٹنڈ نے انصار کے بارے میں کہا تھا: ''ہمارا اور انصار کا باہمی رشتہ ایسے ہی ہے جسے کی شاعر نے کہا ہے:

أَبُوا أَنْ يَّمَلُّونَا وَلَوْ أَنَّ أُمَّنَا تُلاقِي الَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتِ

''انصار ہمارے ساتھ تعاون ہے بالکل نہیں اکتائے، حالانکہ اگر ان جیسے مشکل حالات کا سامنا ہماری والدہ کوکرنا پڑتا تو وہ بھی ہم ہے اکتا جاتی۔''<sup>©</sup>



الأنصار في العصر الراشدي للدكتور حامد محمد الخليفة ، ص: 116.







قرآن مجید میں ایسی متعدد آیات آئی ہیں جن میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ نبی مظافیظ کا ہے۔ وہ آیات درج ذیل ہیں:

### وليل:1

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ هُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الصَّالِّيْنَ۞﴾

'' ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کانہیں جن پر تیراغضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔''<sup>©</sup>

🖸 الفاتحة1:7,6.

وجہ استدلال: اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق جائیۂ کی خلافت کی دلیل اس طرح قائم ہوتی ہے کہ ابو بکر جائیۂ ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں جن کے رہتے پر چلنے اور ان کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق مانگنے کا مومنوں کو حکم دیا گیاہے۔ ان انعام یافتہ گروہوں میں سے ایک صدیقین کا گروہ جی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ صِّنَ النَّهِ بَنَ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ صِّنَ النَّهِبِينَ وَ الصِّيدِينَ وَ الصَّلِحِينَ وَ حَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيُقًا ۞ ﴾ النَّهِبِينَ وَ الصِّيدِينَ وَ الصِّيدِينَ وَ الصِّيدِينَ وَ الصِّيدِينَ وَ الصِّيدِينَ وَ الصِّيدِينَ وَ الصَّامِعِ مِول عَلَي اللهُ اور رسول كى اطاعت كريتو وه السيدولول كي ساته مول عمل الله اور جوكوني الله اور رسول كى اطاعت كريتو وه السيدولول كي ساته مول عليه

جن پر اللہ نے انعام کیا، (یعنی) انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیکو کارول کے

ساتھ اور بیلوگ رفاقت کے لحاظ ہے کس قدرا چھے ہوں گے۔' 🛈

رسول الله من الله من الله من الما تقا كه الوبكر والنفو صديقين ميں سے بيں۔ بيفر مان نبوى اس بات كى دليل ہے كہ الوبكر والنفؤ كروہ صديقين كے ركن بيں بلكه ان كے سردار بيں۔ چنانچه جب الوبكر ان لوگوں ميں سے بيں جن كا راسته بى سيدها راسته قرار ديا كيا ہے تو پيركسى عقل مندكواس امر ميں قطعاً كوئى شك نہيں ہونا جا ہے كہ امت محمديد ميں خلافت

پر ک سن مند وان امرین تھا تون سنت میں اونا چاہیے کہ است مدیدیں است مصطفیٰ مَنْ اللَّیٰمُ کے سب سے زیادہ مستحق ابو بکر صدیق واللّٰمُونی ہیں۔ 2

محمہ بن عمر الرازی فرماتے ہیں کہ حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کی امامت کی دلیل ہے:

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ غَيْرِ الْمُعْرَفِينَ الْمُ

'' ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ان لوگوں کا راستہ جن پرتو نے انعام کیا، ان کانہیں جن پر تیراغضب ہوا اور نہ گمرا ہوں کا۔''<sup>©</sup>

1 النسآء 4:69. (2) عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن علي الشيخ:532/2.

🖸 الفاتحة1:7,6.

كيونكم آيت كي تقدري عبارت يول ب: «إهدِنَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» '' جمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پرتو نے انعام کیا ہے۔''

الله تعالى نے دوسرى آيت ميں انعام يافته لوگوں كا تذكره اس طرح فرمايا ہے:

﴿ فَأُولَلِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صِّنَ النَّبِهِنَ وَالصِّدِّينَقِيْنَ ....

''تو وہ ایسےلوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ نے انعام کیا، (لیتی) انبیاء اور صديقين .....ي، ٠٠

اور بلاشبہ ابوبکر واٹنی گروہ صدیقین کے سربراہ ہیں، چنانچہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ الله تعالیٰ نے اس راستے کی ہدایت طلب کرنے کا ہمیں تھم دیا ہے جس پر ابو بکر اور تمام صدیقین گامزن تھے۔ اور اگر ابوبکر رٹائٹۂ صراطِ متنقیم پر نہ ہوتے تو ان کی اقتدا قطعًا جائز نہ ہوتی۔

مرکورہ بالا تفصیل سے ثابت ہوا کہ بیآیت امامت ِ ابوبکر کی دلیل ہے۔

علامه محمد امین معقیطی فرماتے ہیں: "بیآیت امامت صدیق کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ ابو بکر ڈاٹھو ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں جن کے رائے پر چلنے کی توفیق ما نکنے کا ہمیں سورہ فاتحہ میں محكم دیا گیا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ جے سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گیا، چنانچہ بیآیت اس بات کی دلیل ہے کہ اٹھی لوگوں کا رستہ صراط متعقیم ہے۔ الله تعالى نے سورهٔ فاتحه میں فرمایا:

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ لَ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾

'' ہمیں سیدھا راستہ دکھا ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔''<sup>©</sup>

پھر جب اللّٰد تعالٰی نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا تو ان میں صدیقین کوبھی ثار کیا، جبکه رسول اکرم منافظ نے فرمایا تھا کہ ابو بمرصد یقین میں شامل ہیں۔ اس سے واضح ہوا

🛈 النسآء 4:69. ② تفسير الرازي:1/260. ③ الفاتحة1.6.1.

کہ ابوبکر ٹائٹؤ ان انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں جن کی افتدا کرنے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، لہذا اس میں شک کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا کہ ابوبکر ٹاٹٹؤ صراط منتقیم پر گامزن تھاوران کی امامت برق تھی۔''<sup>©</sup>

# ر دليل:2

#### ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مَنُ يَّرُتَكَّ مِنْكُمْ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ لِقَوْمٍ يَاكُمْ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَةَ لا اَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ يُحَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ لَا ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُحَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ لَا ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُحَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ لَا ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءً لا وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ ۞ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْمٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر جلد اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کا فروں پر تختی کرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں جہاو کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جانے والا ہے۔' ©

اس آیت میں ندکورہ صفات کا اطلاق سب سے پہلے حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤ اور ان کے لئنگر پر ہوتا ہے جضوں نے مرتدین کے خلاف جنگ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی تعریف کامل ترین صفات کے ساتھ کی ہے۔

وجہ استدلال: اس آیت سے خلافت ِصدیق کی دلیل اس طرح لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم میں یہ بات موجود تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہوں

🛈 تفسير أضواء البيان للشنقيطي:36/1. ② المآئدة 54:5.

گ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور اللہ کے تمام وعدے سے ہوتے ہیں، کہ وہ الیے لوگوں کی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے کچی محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ مومنوں کے لیے''ہو صلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم' اور کا فروں کے لیے''درم حق وباطل ہو تو فولا و ہے مومن' کے مصداق ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور لوگوں کی ملامت سے خوف نہ کھانے والے ہوں گ، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں بید تھا کہ مرتدین ارتداد کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بید بھی تھا کہ مرتدین ارتداد کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بید بھی تھا کہ مرتدین ارتداد کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بید بھی تھا کہ مرتدین ارتداد کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بید بھی تھا کہ مرتدین ارتداد کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں ہورا ہوکر رہے گا اور حضرت ابو بکر ڈاٹھ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مرتدوں کا قلع قدع کریں گے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کا بالکل خیال نہیں کریں گے، لہٰذا ایسا بی ہوا، حق غالب آگیا، باطل مٹ گیا۔ اور رسول اللہ شائی ہی ہوا، حق غالب آگیا، باطل مٹ گیا۔ اور رسول اللہ شائی ہی ہوا، حق غالب آگیا، باطل مٹ گیا۔ اور رسول اللہ شائی ہوا خواف نشانی اور دوسری طرف خلافت صدیق والٹ کے اس وعدے کی تصدیق ایک طرف خلافت صدیق والٹ کے برحق ہونے کی دلیل بن گئی۔ ۵

## ر وليل:3

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقُلُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَاء فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَدَهُ وَاللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَدَهُ بِجُنُودٍ لَكُمْ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفُلَ عَكَيْهُ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلُيَا وَ اللهُ عَزِيْزٌ كَكِيْمُ فَي

''اگرتم اس (نبی) کی مدونہیں کرو گے تو شخفیق اللہ نے اس کی (اس وقت) مدد کی جب کا فرول نے اس کو ( مکہ ہے) نکال دیا تھا (وہ) دو میں دوسرا تھا، جبکہ دونوں غار (ثور) میں تھے۔ جب وہ (نبی) اپنے ساتھی (ابوبکر) سے کہہ رہا تھا:

🛈 الاعتقاد للبيهقي، ص: 174,173.

وجہ استدلال: امام ابوعبد اللہ قرطبی رشاشہ فرماتے ہیں: بعض علاء سے منقول ہے کہ وہ اس ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ قَانِی اَفْنَدُنِی اِذْ هُما فِی الْفَالِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں: یہ آیت نبی کریم مَنْ اللّٰهِ اِللّٰ کے بعد حضرت ابو بکر واللّٰهُ کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ خلیفہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے نمبر پر ہو۔ میں نے اپنے استاذ ابوالعباس احمد بن عمر رشاشہ کو فرماتے ہوئے سنا، انھول نے کہا: ''حضرت ابو بکر والله ثانی اثنین ہونے کے لقب کے مستحق اس لیے ظہرے کیونکہ نبی کریم مَنَّ اللهُ اللهُ مَن کریم مَنَّ اللهُ اللهُ مَن کریم مَنَّ اللهُ اللهُ مَن کہ ہوگے بعد انھول نے امور سلطنت کو اس طرح جاری موقات کے بعد تمام عرب قبائل مرتد ہوگئے ہے۔ اسلام صرف مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور جوا ثا ﷺ کی دوحت دی اور دینِ اسلام میں واپس نہ آنے پر ان کے خلاف اُسی طرح جہاد کیا جس طرح نبی کریم مَنْ اِنْ اِسلام میں واپس نہ آنے پر ان کے خلاف اُسی طرح جہاد کیا جس طرح نبی کریم مَنْ اِنْ اِسلام کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق واللہ کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق واللہ کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق واللہ کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق واللہ کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق واللہ کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق والنہ کے ساتھ تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق والنہ کے ساتھ تھیں۔ اس لحاظ سے ابو بکر سے کہ سے تھیں میں واپس کے ساتھ واللہ کے ساتھ کیا ہوں کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کان کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو سے کو سے کو سے کہ سے کہ کیا کھیں کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو کیا گئی کے کہ کیا کہ کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کے کو ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کے

ر دليل: 4

الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ

🛈 التوبة 40:9. ② جواثا: بحرين كى ايك ستى ہے۔ ديكھے: معجم البلدان: 174/2. ③ تفسير الفرطبي: 174/2. ﴿

بِالْحُسَانِ ۚ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَلَى لَهُمْ جَلْتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدَّا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ ''اور ( قبول اسلام میں) سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جضول نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔'<sup>©</sup>

وجه استدلال: اس آیت ہے حضرت ابو بمر صدیق ڈٹاٹٹؤ کی امامت کی حقانیت کی دلیل اس طرح اُجاگر ہوتی ہے کہ ہجرت انسانی طبع پر نہایت شاق گزرتی ہے، لہذا جوسب سے یہلے پیمشکل ترین کام کر گزرے وہ اس اطاعت میں دوسروں کے لیے اسوہ بن جاتا ہے۔ بیے ظلیم مگر مشکل کام رسول اللہ منگائیم کے دلی اطمینان اور فرحت کا باعث تھا۔ ای طرح نبی اکرم کے ساتھ تعاون میں سبقت کرنا بھی ایک عظیم الثان عمل ہے، چنانچہ جب رسول الله مَكَاثِيْرُ مدينه منوره تشريف لائے تو آپ كى خدمت و مدد ميں سبقت كرنے والے صحابعظیم ترین منصب کے حامل قرار یائے۔

جب بیہ بات ٹابت ہوگئ کہ ہجرت میں پہل کرنے اور نبی مکرم کی خدمت و تعاون میں سبقت کرنے سے معظیم منصب حاصل ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق النظ جرت کرنے والول میں سے سب سے سبقت لے گئے تھے کیونکہ وہی نبی کریم مناتیا کے سفر وحضر کے ساتھی اور خدمتگار تھے، اس لیے وہ مہاجرین میں بلندترین مقام پر فائز ہوگئے۔اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر ڈھاٹھ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا اور وہ الله سے راضی ہیں۔ اور بیفضیلت کا اعلیٰ ترین مرجبہ ہے۔

ورج بالا ولائل سے بد بات لازم تھہرتی ہے کہ رسول الله منافیظ کے بعد سیدنا ابو بكر 🛈 التوبة 9:00

صدیق الطفیّا ہی سیج اور برحق خلیفہ ہیں۔

اس طرح بیآیت حضرت ابوبکر اور عمر ڈاٹٹن کی فضیلت اور ان کی خلافت کے درست ہونے کی سب سے واضح اور مضبوط دلیل ہے۔ <sup>10</sup>

ا وليل:5

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَعَنَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الطّٰلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَتَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا السَّنَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِلَّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ
وَلَيُبَرِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَغْلِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا لا يُعْبُكُ وَنَنِي لا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا لا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْلَ ذَٰلِكَ فَأُولِنِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞

''جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک ممل کے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بلک کر وہ ضرور انھیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ بدل کر وہ ضرور انھیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرائیں گے اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔' (3)

وجہ استدلال: ندکورہ آیت حضرت ابوبکر اور ان کے بعد آنے والے تین خلفائے راشدین کی خلافت کے جواز پر پوری انرتی ہے، لہذا جب خلیفہ ہونے میں اور اقتدار کی درج بالاخوبیوں میں حضرت ابوبکر، عمر، عثان اور علی ٹوکٹیٹم شریک ہیں تو یہ اس بات کی

🗗 تفسير الرازي :169,168/16 🖸 النور 24:55.

دلیل ہے کہان کی خلافت برحق ہے۔<sup>©</sup>

حافظ ابن کثیر رطالت فرماتے ہیں: سلف کا بی قول ہے: ''ابوبکر اور عمر رہائی کی خلافت نص قرآنی سے ثابت ہے، پھر انھوں نے استدلال کے طور پریہی آیت تلاوت کی۔''<sup>©</sup>

#### ر وليل:6 ا

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْكَفْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَاْسِ شَدِيْدٍ
تُقَاتِلُوْنَهُمُ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَإِنْ تُطِيْعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ
تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَيَّدُمُ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمُ عَذَابًا الِيْمًا ۞

"آپ ان چیچے چھوڑے جانے والے اہل دیہات سے کہہ دیجے: عقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے تم ان سے لڑوگے یا وہ مسلمان ہوجائیں گے، پھر اگرتم اطاعت کروگے تو الله مسلس نیک اجر دے گا اور اگرتم منہ موڑوگے جیسا کہ اس سے پہلے تم نے منہ موڑا تھا تو وہ مسلس نہایت دردناک عذاب دے گا۔ "<sup>©</sup>

وجه استدلال: امام ابوالحن اشعری فرماتے ہیں: سورہ توبہ میں حضرت ابوبکر رہائٹ کی امامت کی دلیل موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نصرت نہ کرنے والوں اور جہاد سے منہ موڑ کر بیٹے رہنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿ فَإِنْ رَّجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآلِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوجَ فَقُلْ كَنْ تَخُرُجُوْا مَعِى اَبْكُمُ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَتَّكُمُ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوْلَ مَوْقَ اللهِ الْكُمُ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوْلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخِلِفِيْنَ ۞

''(اے نبی!) پھراگراللہ آپ کوان (منافقین) کے کسی گروہ کی طرف واپس لے

🛈 تفسير ابن كثير: 121/5. ② تفسير ابن كثير: 121/5. ③ الفتح 16:48.

آئے پھر وہ آپ سے (جہاد پر) نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دیجے: اب تم میرے ساتھ (جہاد پر) بھی نہیں نکلوگے اور نہ بھی میرے ساتھ ال کر دشن سے لڑوگے۔ تم پہلی بار (پیچھے) بیٹھ رہنے پر راضی ہوگئے تھے تو (اب بھی) پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔''<sup>©</sup>

نَتَّبِعُكُمْ ۚ يُرِيْدُونَ أَنْ يُّبَدِّنُواْ كَلَمَ اللهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كَلْ لِكُمْ قَالَ

جَبَدَسُورهَ فَتَحَ مِينَ ارشَادِ فَرَمَايا: ﴿ سَيَقُوْلُ الْمُخَلِّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُهُمْ إِلَىٰ مَغَانِهُمَ لِتَاخُنُ وْهَا ذَرُوْنَا

اللهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحْسُدُونَنَا ۗ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ۚ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْرَكْمُرَابِ سَتُنْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ عَالَ تُطِيعُوْا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا عَ وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّنْ قَبْلُ يُعَنِّ بْكُمُ عَنَابًا الِيْمًا ۞ ''عنقریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے (خیبر کو) چلوگے تو پیچھیے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے: ''ہمیں اجازت دو ہم بھی تمھارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ حاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام (وعدہ) بدل دیں، کہہ دیجیے: تم ہرگز ہارے ساتھ نہیں چلو گے۔ اللہ نے پہلے ہی سے بدفرمادیا ہے، پھر وہ یقینا کہیں گے: (نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، (ایبانہیں) بلکہ وہ لوگ کم ہی سجھتے ہیں۔ آب ان چھے چھوڑے جانے والے اہل دیہات سے کہہ دیجے:عنقریبتم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤگے،تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوجا میں ك، پھر اگرتم اطاعت كروكے تو الله مصيل نيك اجروك كا اور اگرتم منه موڑوكے جبیا کہا*ں سے پہلےتم نے من*ہ موڑا تو وہ شمصیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔''<sup>©</sup> 🛈 التوبة 9:83. ② الفتح 16,15:48.

لعنی اگرتم نے جہاد کی وعوت دینے والے داعی کی بکار پر لبیک ندکہا، جیسا کہتم اس سے پہلے بھی مندموڑ پچکے ہوتو اللہ مصیں دردناک عذاب دے گا۔اوریپہ داعی رسول اللہ طَافِیْج

ك علاوه كوئى اور خض موكا كيونكه الله تعالى في سورة توبه ميس بيارشاد فرمايا ہے:

﴿ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِي آبَكًا وَّكَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا ا

'' تو (اے نبی!) کہہ دیجیے:تم اب میرے ساتھ (جہادیر) بھی نہیں نکلو گے اور نہ بھی میرے ساتھ (مل کر ) دشمن سے لڑو گے۔'<sup>©</sup>

اورسورهُ فَتْ مِين فرمايا: ﴿ يُونِينُ وْنَ أَنْ يُنْبَكِّ لُوْا كُلُمَ اللَّهِ ﴿ ﴾

''وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام (وعدہ) بدل دیں۔''<sup>©</sup>

لہذا الله تعالی نے انھیں اینے نبی کے ساتھ جہاد پر نکلنے سے منع کردیا اور ان کے خروج کواپنے کلام میں تبدیلی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بید داعی جوانھیں اب جہاد کی وعوت دے گا وہ داعی رسول الله طَالِيَّةِ کے بعد کوئی دوسرا شخص ہوگا۔ <sup>30</sup>

امام مجامد وشلقه نے اللہ کے فرمان: ﴿ أُولِيْ بَأْسِ شَدِيدُينٍ ﴾ ''سخت جنگجو قوم'' ي تفسير میں کہا ہے کہاس سے مراد رومی اور ایرانی ہیں۔ امام حسن بھری ڈسلٹے نے بھی اس کی یبی تفسیر ہیان کی ہے۔

ان قوموں سے مسلمانوں کی جنگ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کے دور خلافت میں ہوئی۔ امام عطا فرماتے ہیں:''اس جنگجوقوم سے مراد ایرانی ہیں۔'' حضرِت ابن عباس ٹاٹٹنا کا ایک قول بھی یہی ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق اس قوم سے مراد بنو صنیفہ ہیں جن کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی۔ اگر اس جنگجو قوم سے مراد بنو حنیفہ ہیں تو ان کے خلاف جنگ خلافت صدیق ہی میں ہوئی۔ اور حضرت ابو برصدیق ہی نے مسلمہ کذاب اور بمامہ کے باس ① التوبة 83:9 . ( الفتح 15:48 . ( الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، ص:67، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: 144/2.

ہوحنیفہ کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔

اور اگر اس قوم سے مراد رومی اور ایرانی ہیں <sup>©</sup> تب بھی ان کے خلاف جنگوں کا آغاز حضرت ابو بکرصد بق ڈاٹئؤ ہی کے دور میں ہوا تھا اور پھر عمر فاروق ڈاٹئؤ کے دور خلافت میں ان جنگجو قوموں کومسلمانوں نے شکست فاش سے دوجار کیا۔

لہذا اگر اس آیت سے حضرت عمر دی اٹن کی امامت برحق ثابت ہوتی ہے تو اس آیت سے حضرت ابوبکر دی لٹن ہی نے سے حضرت ابوبکر دی لٹن ہی نے حضرت ابوبکر دی لٹن ہی نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔

قرآن مجید کی ندکورہ آیات حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رہائی کی امامت کی روش ولیلیں ہیں، لہذا جب رسول الله مُن اللی کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت برحق ثابت ہوئی تو پھر یہ بات آپ ہی آپ لازم مظہری کہ ابوبکر ڈاٹھی سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔

## وليل:7

ارشادربانی ہے:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِدِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيدُوْ امِنَ دِيَادِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضَلَا فِي لِلْفُقَرَآءِ اللهُ عَرَسُولَهُ طَ اُولَلِكَ هُمُ الصَّيْقُونَ ۞ مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ طَ اُولَلِكَ هُمُ الصَّيْقُونَ ۞ " (مال في) ان مهاجر فقراء كے ليے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے وہ اللہ كافضل اور اس كى رضا دُھوندُتے ہيں اور الله اور اس كى رضا دُھوندُتے ہيں اور الله اور اس كى رضا دُھوندُتے ہيں اور الله اور اس كى رسول كى مدوكرتے ہيں، يہى لوگ سے ہيں۔ " ۞

وجر استدلال: اس آیت سے خلافت صدیق کی دلیل اس طرح بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو ''صادقین' کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور جس شخص کی سچائی کی گواہی خود 
تفسیر الطبري:82/26-84، والاعتقاد للبیعقی، ص: 173. (2) الإبانة عن أصول الدیانة لأبي الحسن الأشعري، ص: 67. (3) الحشر 8:59.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رب العالمين دے تو اس شخص سے جھوٹ كا ارتكاب نامكن ہے۔ وہ شخص جھوٹ كے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اٹھی صادقین کے گروہ نے ، جنھیں عرش والے نے نہایت سچا قرار دیا ہے، متفقہ طور پر ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ کوخلیفہ رسول ہونے کا لقب عطا کیا ہے۔ 🛈 اس اعتبار سے بیآیت خلافت صدیق کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ 🗈



خلافت ابوبکر طالقًهٔ کی خبر بہت سی مشہور اور متواتر احادیث میں مذکور ہے۔ان احادیث میں سے بعض میں خلافت ابو بکر کی صراحت ہے تو بعض میں واضح اشارہ موجود ہے۔ان احادیث کا تواتر ایسا یقین علم ہے جس کا انکار غلط نظریات کے حامل طبقے کے لیے بھی ناممکن ہے۔<sup>3</sup> ان مشہور ومتواتر احادیث میں سے چندایک یہ ہیں:

#### ر مدیث:1

حضرت جبیر بن مطعم ڈاٹیئے سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ٹاٹیٹی کی خدمت میں اپنی کسی حاجت کے لیے حاضر ہوئی۔آپ مُلَاثِیْم نے اسے پھر کسی وقت آنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا: فرمائے اگر آپ سے میری ملاقات نہ ہوسکی (تو پھر کیا کروں؟) وہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ کررہی تھی۔اس پررسول الله مَثَاثِیْمَ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنْ لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَابَكْرٍ »

''اگر مجھ سے تمھاری ملاقات نہ ہوسکی تو تم ابوبکر کے پاس آ جانا۔''<sup>®</sup>

① منهاج السنة لابن تيمية:135/1، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم:107/4. ② عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن على الشيخ:538/2. ③ عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن على الشيخ: 539/2. ٢ صحيح البخاري، حديث: 3659، وصحيح مسلم، حديث: 2386.

ها فظ ابن حجر الطلف فرماتے ہیں: "اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم مَثَافِیْمُ کے وعدوں کو بورا کرنا آپ کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں شیعہ کا رد بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم مُلاثیم نے حضرت علی اور عباس رہائیم کی خلافت کی صراحت فرمائی ہے۔''<sup>©</sup>

#### مدیث:2

حضرت حذیفہ ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم نبی اکرم مُلاٹیوم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ طافی نے ارشادفر مایا:

"إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّلَذَيْنِ مِنْ بَعْدِي \_\_ وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ وَتَمَسَّكُوا بِهَدْي عَمَّارٍ وَّمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ»

'' مجھے معلوم نہیں کہ میں تم میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔تم میرے بعد آنے والے دو (خلفاء)، کی اقتدا کرنا۔ آپ نے ابوبکر اور عمر ڈٹاٹٹٹا کی طرف اشارہ کر کے بیہ بات ارشاد فرمائی \_\_ اور عمار کی سیرت کو اپنانا اور جو بات مصیں ابن مسعود بیان کریں اس کی تصدیق کرنا۔'<sup>©</sup>

آپ علی کے اس ارشاد میرے بعد آنے والے دو افراد کی اقتدا کرنا" کا مطلب ہے کہ ان دوخلفاء کی اقتدا کرنا جومیرے بعد امورسلطنت سنجالیں گے اور وہ دوحضرات ابو برصدیق اور عمر فاروق والفی میں۔آپ نے ان کی حسن سیرت اور یاک طینت کی وجہ ے ان کی اقتدا کی ترغیب دلائی ہے۔ یوں اس حدیث میں ان دونوں کی خلافت کی واضح دلیل موجود ہے۔<sup>©</sup>

() فتح الباري: 24/7. () سلسلة الأحاديث الصحيحة: 233/3-236 والجامع الصغير للألباني: 428/1 ③ تحفة الأحوذي: 147/10.

#### حدیث:3

حضرت ابو ہریرہ والنفؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله تَالَيْفِ كَا فِي فرمايا:

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ فَجَائِنِي أَبُوبَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَّدِي لِيُرَوِّحَنِي فَنَزَعَ دَلْوَيْنِ وَ فِي نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَّ اللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ أَرَ نَزْ عَ رَجُل قَطُّ أَقُولى مِنْهُ ، حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ مَلْآنُ يَتَفَجَّرُ » '' میں سویا ہوا تھا۔ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں اینے حوض سے پانی نکال کرلوگوں کو پلا رہا ہوں، اتنے میں ابوبکر آگئے۔انھوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا تا کہ مجھے آرام وسکون کا موقع دیں۔ انھوں نے دو ڈول کھنچے کیکن ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پھرعمر آ گئے۔ انھوں نے ابو بکر سے ڈول لے کر (خوب یانی نکالا) میں نے مجھی اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ڈول کھنچتے کسی کونہیں دیکھا۔حتی کہ لوگ سیر ہوکر چلے گئے اور حوض ابھی مجرا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ پھوٹ رہا تھا۔''<sup>©</sup>

امام شافعی برطنی فرماتے ہیں: ''انبیائے کرام کے خواب وجی ہیں۔ آپ کا یہ ارشاد ''ابوبکر کے ڈول نکالنے میں پچھ کمزوری تھی۔''اس سے حضرت ابوبکر رہائی کی خلافت کی مختصر مدت، ان کی جلدی وفات اور مرتدین کے ساتھ جنگ میں مشغولیت مراد ہے جس کے باعث آپ کے عہد میں زیادہ فتوحات نہ ہوسکیں۔حضرت عمر رہائی کے طویل دور خلافت میں اسلامی مملکت کی حدود خوب پھیلتی جلی گئیں۔

171. صحيح مسلم، حديث: 2392. (2) الاعتقاد للبيهقي، ص: 171.

#### مديث: 4

#### حديث: 5

عبيد الله بن عبد الله بيان كرتے بين كه مين حضرت عائشه ولا كا ك خدمت مين حاضر اوا مين في خدمت مين حاضر اوا مين في ان سے عرض كيا: "كيا آپ مجھے رسول الله مُلَّالَيْكِم كيم مرض كا واقعه سنانا پيند والمحماعة للدكتور ناصر بن علي مسلم، حديث: 2387. 2 عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن علي فيخ :542/2.

كرين گى؟" انهول نے كها: "ضرور سناؤل گى۔ رسول الله مَالَّيْلِم كى طبيعت زيادہ خراب موگئ تو آپ مَالِيَّةِم نے بوچھا: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» "كيا لوگوں نے نماز اداكر لى ہے؟" مم نے عرض كيا: "جى نہيں، الله كے رسول! لوگ تو آپ كا انظار كررہے ہيں۔" آپ مَالَّةُ نِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» "ميرے ليے ب ميں پانى ركھو" بم نے بانى ركھا۔ آپ نے مسل كيا، پھر المِنے كى كوشش كى تو آپ به بوش ہوگئے، ہوش آيا تو دريافت فرمايا: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» "كيا لوگوں نے نماز پڑھ لى؟" بم نے جواب ديا؛

آپ نے پھر تھم دیا کہ میرے لیے اب میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھ دیا۔ آپ نے عنسل کیا، پھر مسجد میں جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر عشی طاری ہوگئ۔ پھر موث آنے پر پوچھا: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» '' کیا صحابہ نے نماز اوا کرلی ہے؟'' ہم نے عرض کیا:''جی نہیں، اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں۔''

''نہیں، اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔''

ام المونین حضرت عائشہ والنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام مہجد میں بیٹے عشاء کی نماز کے لیے آپ کا انظار کر رہے تھے۔ آپ نے ابوبکر والنہ کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ کے پیغام بر نے ابوبکر والنہ کو پیغام دیا کہ رسول اللہ علی فرا آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نہایت رقیق القلب تھے، انھوں نے حضرت عمر سے کہا: ﴿یَا عُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ ﴾ ''عمر! تم لوگوں کو نماز پڑھادو۔'' حضرت عمر والنہ نا نے عرض کیا: ''آپ امامت کے زیادہ حق دار ہیں،'' (لہذا آپ ہی امامت کرا میں)، چنانچہ حضرت ابوبکر والنی نے آپ کی بیاری کے ایام میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کرا میں)، چنانچہ حضرت ابوبکر والنی نے آپ کی بیاری کے ایام میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ایک دن رسول اللہ علی نے اپنی طبیعت بہتر محسوس کی تو دوآ دمیوں کا سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ ان دوآ دمیوں میں سے ایک حضرت عباس والنی علی خورت ابوبکر والنی سے ایک حضرت عباس والنی علی خورت ابوبکر والنی سے ایک حضرت ابوبکر والنی سے ابوبکر والنی ا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

آتے ہوئے دیکھا تو مصلے سے پیچھے بٹنا شروع کردیا۔لیکن نبی کریم طُلِیْم نے انھیں اشارے سے حکم دیا کہ بیچھے مت ہو۔ پھر دونوں ساتھیوں کو حکم دیا کہ ججھے ابو بکر رہائی کے پہلو میں بٹھا دیا، چتا نچہ کے پہلو میں بٹھا دیا، چتا نچہ آپ طُلِیْم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا، چتا نچہ آپ طُلِیْم نے امامت شروع کردی۔ ابو بکر کھڑ ہے ہوکر نبی اکرم کی اقتدا میں نماز ادا کرنے لگے اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھنے لگے، جبکہ نبی کریم طُلِیْم بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگر کے سے بیٹھے ہوئے تھے۔

عبیداللہ بیان کرتے ہیں: ''میں حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عض کیا: ''کیا میں آپ کو رسول اللہ من اللہ کا اللہ کا اواقعہ سناؤں جو مجھے سیدہ عائشہ دہ ایا ہے؟'' انھوں نے کہا: ''ہاں سناؤ۔'' میں نے سارا واقعہ سنایا تو انھوں نے اس کی مکمل تقید بیت کی ۔ صرف اتنا پوچھا: ''کیا سیدہ عائشہ دہ اللہ کے شمعیں حضرت عباس دہ اللہ کی ساتھ دوسرے شخص کا نام نہیں بنایا؟'' میں نے عرض کیا: ''نہیں۔'' تو انھوں نے بنایا کہ وہ حضرت علی دہ اللہ کی دہ سے اللہ کا ایک کا ایک کا ایک کیا۔ '' کیا سیدہ علی دہ اللہ کی دہ حضرت علی دہ اللہ کیا۔'' کیا سیدہ کا ایک کیا۔ '' کو انھوں نے بنایا کہ وہ حضرت علی دہ اللہ کیا۔'' کیا سیدہ کیا۔'' کیا سیدہ کیا کیا کہ وہ حضرت علی دہ اللہ کیا۔'' کیا سیدہ کیا۔'' کیا کہ کا دہ حضرت علی دہ اللہ کیا کہ کیا۔'' کیا کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کا کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کرنے کا کہ کیا کہ کیا

یہ حدیث متعدد اہم نکات پر مشمل ہے۔ ان میں سے چندایک درج ذیل ہیں:
﴿ اَس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کی تمام صحابہ کرام پر فضیلت اور ترجیح ثابت

ہوتی ہے۔ مزید برآں اس حدیث میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ ابو بکر
صدیق ڈاٹٹو ساری امت سے زیادہ خلافت نبوی کے ستحق ہیں۔

ا گرامام کسی عذر کی بنا پر نماز نه پڑھا سکتا ہوتو وہ نماز پڑھانے کے لیے اپنا نائب مقرر کرسکتا ہے۔ کرسکتا ہے۔

ا امام اینا نائب اسے مقرر کرے گا جولوگول میں سے سب سے افضل ہو۔

🗱 اس حدیث میں حضرت ابو بکر ڈلاٹنؤ کے بعد حضرت عمر ڈلاٹنؤ کی فضیلت بھی ہے کیونکہ

🛈 صحيح البخاري، حديث: 687، وصحيح مسلم، حديث: 418.

## خلافت صدیقی پرقرآن وحدیث کےاشارات واستدلالات

ابو بر والله في نا نير هانے كے ليے ) صرف الله كا انتخاب كيا۔

#### حديث:6

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہوگئے تو انصار کہنے لگے: ''ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہوگا۔'' حضرت عمر ڈاٹھؤ انصار کے پاس آئے اور فر مایا: ''اے انصار کی جماعت! کیا شمصیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ شاھڑ کے پاس آئے اور فر مایا: ''اے انصار کی جماعت! کیا شمصیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ شاھڑ کے خود کو مقدم سمحت کون ہے جو ابو بحر پانے خود کو مقدم سمحت ہے: ''اس پر انصار نے جو اب دیا: ''ہم اس بات سے اللہ کی پناہ ما گلتے ہیں کہ ہم ابو بکر ڈاٹھؤ پر خود کو مقدم کریں۔'' ©

## مديث:7

ابن سعد نے اپنی سند کے ساتھ حسن بھری ڈسٹن سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں: ''نبی کریم سُلٹی فوت ہوگئے تو ہم نے اپنے حالات کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم سُلٹی نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹی کونماز کی امامت سونبی تھی، چنانچہ ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے اٹھی کو پیند کرلیا جنھیں رسول اللہ نے ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا تھا۔' ق

امام ابوالحسن اشعری را الله تا الله تا الله تا الله تا الله کم طرف سے حضرت ابوبکر را الله کونماز کی امامت سونین کے واقعے پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرمایا ہے: " حضرت ابوبکر کونماز کی امامت سونینا بدیبی امر ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم تا الله کا اضیں مقدم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام میں بڑے عالم اور قاری تھے۔ کیونکہ شرح صحیح مسلم للنووی: 137/4. (3) المستدرك للحاكم: 67/3. (3) الطبقات لابن سعد: 183/3.

محدثين كنزديك الكم متفق عليه حديث سع بي ثابت به كدآب طَالِيَا فَي ارشاد فرمايا:

(يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ فَأَعْلَمُهُمْ مِالسَّنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْسُنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً»

''لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری اور حافظ ہو۔اگر تمام لوگ قراءت میں برابر ہوں تو سنت نبوی کا بڑا عالم امامت کرائے،اگر سنت نبوی کے علم میں سب برابر ہوں تو ہجرت میں سبقت کرنے والا امام ہے۔اگر ہجرت کرنے میں بھی سب بکساں ہوں تو اسلام میں مقدم شخص جماعت کرائے۔'' <sup>©</sup> حافظ ابن کثیر ہڑائشہ فرماتے ہیں:''ابوالحن اشعری ہڑائشہ کا بیکلام سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ بیتمام صفات حضرت ابو بکر رہائشہ میں بیک وقت موجود تھیں۔'' <sup>©</sup> جانے کے قابل ہے۔ بیتمام صفات حضرت ابو بکر رہائشہ میں بیک وقت موجود تھیں۔''

# 

# کیا سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کی خلافت منصوص علیہ تھی؟

 امامت سونی تھی، نیز آپ نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام صحابہ کرام کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا سوائے ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کے دروازے کے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ کی خلافت نص جلی سے ثابت ہے۔ یہ قول محدثین کی ایک جماعت کا ہے۔ 🌣 جن میں امام ابن حزم الظاہری بھی شامل ہیں۔ <sup>©</sup>ان علاء نے درج ذیل نصوص سے استدلال کیا ہے:

وہ حدیث جس میں آپ طافی نے ایک عورت سے کہا تھا:

«إِنُ لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ»

''اگر تمھاری مجھ سے ملاقات نہ ہو تکی تو تم ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔''<sup>©</sup>

2 حضرت عائشه وللها كى حديث جس مين آپ تاليكم نے انھيں حكم ديا تھا:

«أُدْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَ أَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَّتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَ يَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى وَ يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» ''میرے پاس اپنے والدمحترم ابوبکر اور بھائی (عبد الرحمٰن) کو بلا لاؤ تا کہ میں انھیں ایک تحریر لکھ دول کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کوئی (اقتدار کا) خواہش مندیہ نہ کہنے گلے کہ میں (امامت و خلافت کا) زیادہ مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور مومن سوائے ابو بکر کے (خلیفہ ہونے کے ) سب لوگوں کا انکار کریں گے۔''<sup>©</sup>

🛭 رسول الله من الله عن الله عنه الله ع یانی نکال کرلوگوں کو بلا رہے ہیں، پھرآپ کوآرام کا موقع دینے کے لیے ابو بکر رہائن نے آپ عُلِيْكُمْ ہے ڈول لے کر پانی نکالنا شروع کر دیا۔ 🖰

① عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن علي الشيخ:547/2. ② الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم : 107/4. ۞ صحيح البخاري، حديث:3659، وصحيح مسلم، حديث: 2386. أ صحيح مسلم، حديث: 2387. أ صحيح مسلم: 2392. دکتور ناصر بن علی کہتے ہیں کہ زیر بحث مسئلے میں میرا رجمان اس طرف ہے کہ نبی مصطفیٰ طَالِیْتُم نے لوگوں کو تھم نہیں دیا کہ وہ آپ کے بعد ابوبکر کو اپنا خلیفہ اور امام بنا کیں، تاہم آپ نے وحی الٰہی کے مطابق مسلمانوں کو کئی طرح کے دلائل دیے کہ مسلمان ابوبکر ہی کو خلیفہ نتخب کریں گے۔ کیونکہ ابوبکر ڈاٹھ کے بہت سے فضائل و منا قب قرآن وسنت میں آئے ہیں اور وہ ساری امت محمد یہ پر فوقیت لے گئے ہیں۔  $^{\odot}$ 

امام ابن تیمید برالله فرماتے ہیں: 'نیفینا نبی کریم مُلَّلِیم نے اپنے متعدد اقوال و افعال کے ذریعے سے مسلمانوں کی راہنمائی کی تھی کہ وہ ابوبکر راٹھی کو خلیفہ بنا کیں۔ آپ نے ابوبکر راٹھی کی خلافت کے بارے میں اپنی رضامندی اور خواہش کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے وصیت نامہ تحریر کرنے کا عزم بھی کیا تھا، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ مسلمان اٹھی پر اتفاق کرلیں گے، لہذا آپ نے اسی پر اکتفا کیا اور وصیت نامہ تحریر کرنے کی ضرورت پر اتفاق کرلیں گے، لہذا آپ نے اسی کی اکتفا کیا اور وصیت نامہ تحریر کرنے کی ضرورت مانی بیان ضرور فرماتے تا کہ کسی فتم کا عذر باقی نہ رہتا لیکن جب آپ نے متعدد دلاکل سے راہنمائی کردی کہ ابوبکر ہی خلیفہ ہوں گے اور مسلمان بھی آپ کی مراد سمجھ گئے تواصل مقصود حاصل ہوگیا، اس لیے آپ مُلی ایس نے وصیت نامہ تحریر نہیں فرمایا۔

اسی لیے حضرت عمر دلائٹیڈ نے مہاجرین وانصار کی مجلس میں اپنے خطبے میں کہا تھا:''ابوبکر کے سواتم میں کوئی شخص ایسانہیں جسے خلیفہ وقت کی صورت میں دیکھا جائے .....۔''

امام ابن تیمیه رشط نے مزید فرمایا: ''ابو بکر کی خلافت کی صحت پر بہت می نصوص موجود بیں، ان کی خلافت کے شخصت کے شہوت اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی بہت می صحیح نصوص وارد ہیں۔مسلمانوں نے ان کی بیعت کی اور انھیں اپنا خلیفہ چنا۔مسلمانوں کے

تصوص وارد ہیں۔ مسلمانوں نے ان می بیعت می اور آیس اپنا خلیفہ چیا۔ مسلمانوں سے اس چناؤ کی بنیاد میتھی کہ حضرت ابو بمر صدیق کوخود اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی اور اس

عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن علي الشيخ:548/2.

کے رسول مُنَافِیْ کے ہاں بھی ان کی بڑی فضیلت تھی۔ اس طرح حضرت ابوبکر ڈاٹٹی کی خلافت تطعی دلائل اورمسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے۔

نصوص کی دلالت اس طرح ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، ان کی خلافت برحق ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کومقدر کیا ہے اور بیا کہ مسلمان خود خلیفہ منتخب کریں گے۔ بیتمام چیزیں مجردتحریر نامے سے زیادہ بلیغ ہیں کیونکہ اُس صورت میں صرف تحریر ہی خلافت ِصدیق کے صحیح ہونے کی دلیل سمجھی جاتی۔

کیکن جب مسلمانوں نے انھیں بغیر کسی تحریری دستاویز کے خلیفہ چنا اور نصوص نے ان کے امتخاب کی درتی پر مہر تقدیق ثبت کردی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی والا کام ہے تو یہ اس حقیقت کی بہت بردی ولیل تھی کہ ابوبکر صدیق ڈٹاٹؤ ایسے متاز فضائل کے حامل تھے جو کسی دوسرے مسلمان کو حاصل نہ تھے۔ ان فضائل و خصائل ہی کی بدولت مسلمانوں کوعلم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر بطانی ہی امامت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں اور الی خوبیوں سے متصف شخص کے لیے کسی عہد نامے کی ضرورت نہیں۔''0

سلف صالحین اور جمہور علاء کا اجماع ہے کہ نبی کریم مُلَاثِیْم کے بعد حضرت ابو بکر ڈلائیں اییخ فضائل و مکارم، سبقت اسلام اور تمام صحابه پرامامت ِنماز میں نبی سُکاٹیٹم کی تقدیم کی وجہ سے خلافت کے مستحق ہیں۔ جب نبی کریم مُلافیظ نے انھیں نماز کی امامت سونپی تو صحابہ کرام نبی کریم کی مراد سمجھ گئے، لہذا انھوں نے بالا تفاق ابو بکر رہائی ہی کو اپنا خلیفہ چن لیا اور ایک فرد بھی اس اتفاق ہے پیھے نہیں رہا۔ اور پیمکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو مراہی پر متفق کرتا، چنانچہ سب نے دلی رضامندی کے ساتھ حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کی 🛈 منهاج السنة لابن تيمية:1/139-141، و الفتاوي لابن تيمية:47/35-49. بیت کی۔ وہ سب آپ کی اطاعت کرتے تھے،کسی نے بھی ان کے خلیفہ بننے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ <sup>(1)</sup>

جب حضرت سعید بن زید رہ النہ کے سوال کیا گیا کہ حضرت ابو بکر رہ النہ کا بیعت کب ہوئی؟ تو انھوں نے جواب دیا: ''اسی دن جس دن رسول اللہ منا النہ کا النہ کا اللہ کا اللہ

معترعلائے کرام کی ایک جماعت نے صحابہ کرام اوران کے بعد اہل سنت والجماعت کا اجماع فقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹنٹ کسی بھی دوسرے مسلمان سے خلافت کے زیادہ مستحق تھے۔ © اس سلسلے میں اہل علم کے چند اقوال درج ذیل ہیں:

ﷺ امام خطیب بغدادی وشائلے فرماتے ہیں: ''مہاجرین اور انصاری صحابہ کا حضرت ابوبکر وہانگا کی خلافت پر اجماع ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر کو خلیفہ رسول کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے بعد کسی اور کو بیالقب نہیں دیا گیا۔ بیابھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم مُنافِیْنِم کی وفات کے وقت تمیں ہزار مسلمان موجود تھے، وہ سب حضرت ابوبکر وہانٹی کو رسول اللہ کا

ظیفہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اور آپ کے خلیفہ متحب ہونے پر راضی تھے۔ " گا ام ابوالحن اشعری بڑاللہ فرماتے ہیں: "اللہ تعالی نے مہاجرین، انصار اور اسلام میں سبقت کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر مہاجرین اور انصار کی مدح بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اہل بیعت الرضوان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ﴿ لَقَدُ دَخِتَى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ ﴾ میں کی ہے: ﴿ لَقَدُ دَخِتَى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ ﴾ میں کی ہے: ﴿ لَقَدُ مُومُول سے راضی ہوگیا جب وہ درخت کے نیجے آپ کی بیعت درخت کے نیجے آپ کی بیعت

① عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن على الشيخ: 550/2. ② أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ للدكتور إبراهيم علي، ص: 101. ② عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

على الشيخ:550/2. 🗗 تاريخ بغداد: 131,130/10.

کررہے تھے۔''0

یہ تمام صحابہ جن کی تعریف و توصیف الله تعالیٰ نے کی ہے، حضرت ابوبکر والٹیا کی امامت پر متفق میں۔ انھوں نے حضرت ابو بکر کو' خلیفہ رسول اللہ' کا لقب دیا، ان کی بیعت کی اور ول و جان سے ان کے احکامات کی تعمیل کرتے رہے۔ ان سب نے ابوبكر رہائی کی ایک نے مفتیلت كا اقرار كميا ہے۔

حضرت ابوبکر رہالنی امامت کے استحقاق کے لیے مطلوب تمام ضروری اوصاف، مثلاً:علم، زہد، تقوی، قوت رائے اور سیاسی تدبر وبصیرت میں تمام صحابہ ہے افضل و

ﷺ عبدالملك جويني رُطلتُه فرمات بين: "حضرت ابوبكر والثيُّه كي امامت وخلافت محابهُ کرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ بلاشبہ وہ سب آپ کی اطاعت وفر ماں برداری پر متفق تھے۔ .... اور شیعہ نے بیر بالکل صرح جھوٹ گھڑا ہے کہ حضرت علی را اپنی امامت کے ليے ڈٹ گئے تھے اور انھوں نے سخت موقف اختیار کیا تھا۔

ہاں، اتنی بات درست ہے کہ وہ رسول الله مَثَاثِيْمُ کی وفات برحزن و ملال کی وجہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کے وقت موجود نہیں تھے۔لیکن بعد میں وہ بھی دیگر صحابہ کی طرح حضرت ابوبكر والنفؤ كى بيعت مين داخل ہو گئے۔ انھوں نے بہت سے صحابہ كى موجودگى میں حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی۔' 🏵

الله عافظ ابوبكر الباقلاني مُشَلِفَة حضرت ابوبكر وللنَّهُ كي خلافت پراجماع كا تذكره كرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''ابو بکر ڈاٹٹؤ کی اطاعت و فرماں برداری اور امامت پرمسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے آپ کی اطاعت فرض تھی۔ اس لیے جب حضرت ابو بکر رہا لٹھائا نے حضرت علی ہالٹیا 🛈 الفتح 18:48. ② الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، ص: 66. ③ كتاب الإرشاد للجويني، ص:361.

کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا: «أَقِیلُونِی فَلَسْتُ بِخَیْرِ کُمْ» ''مجھ سی بڑیک دیک میں تم سے بہتر نہیں موں''

'' مجھے سبکدوش کردو کیونکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔'' تو حضرت علی ڈلاٹیڈ نے فرمایا:

"ہم آپ کوسکدوش کریں گے نہ آپ سے سبکدوش ہونے کا مطالبہ کریں گے۔ جب رسول الله سُلِیْنِ نے آپ کو ہماری دینی ذمہ داری سونی تھی، تو کیا ہم آپ کو اپنی دنیاوی ذمہ داری کے لیے پہندنہ کریں؟"

حضرت علی والٹی کا اشارہ آپ کو رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْمُ کی موجودگی میں نماز کی امامت کی ذمہ داری طنے اور آپ کے امیر حج بنائے جانے کی طرف تھا۔ رسول الله نے آپ کو 9 ھ میں امیر حج بناکر روانہ فرمایا تھا۔

حضرت ابوبکر ڈلٹنڈ امت محدیہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، ایماندار، سب سے کامل فہم وادراک والے اور سب سے بڑے عالم دین تھے۔'' ©

منصب خلافت،خلیفه کی ذمه داریاں اور استحقاقِ خلافت

## منصب خلافت اورخلیفه کی ذمه داریاں

خلافت اسلامی ہی وہ منج وطریقہ ہے جسے امت اسلامیہ نے اپنے لیے طرزِ حکومت کے طور پر اختیار کیا۔ اسی نظام کے تحت امت کے امور کی بگہبانی کی جائے گی۔ نظام خلافت کی ابتدا امت اسلامیہ کی ایک ضرورت کے تحت ہوئی اور پھر امت اس پر بالکل فلافت کی ابتدا امت اسلامیہ کی ایک ضرورت کے تحت ہوئی اور پھر امت اس پر بالکل آلانصاف فیما یجب اعتقادہ لأبی بحر الباقلانی، ص: 65. یہاں بیوضاحت کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ خلافت صدیق کے بارے میں قرآن وسنت کی تمام نصوص اور اجماع کا تذکرہ میں نے ناصر بن عائض صن الشیخ کی بے مثال کتاب «عقیدہ اھل السنة والجماعة فی الصحابة الکرام» سے انتھار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

مطمئن ہوگئی،اسی لیےمسلمانوں نے رسول اللہ مُلاَثِیْم کی وفات کے بعد کمال سرعت سے معاً آپ کا جانشین چن لیا۔

امام ابوالحن الماوردي فرماتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک سربراہ مقرر کردیا تھا جو نبوت کا جانشین بنا اور اس نے ملت کے امور سنجال لیے۔ سیاسی امور بھی اسی کے سپرد ہوئے تا کہ تمام مسائل کاحل دین حنیف کے دائرے میں رہتے ہوئے ہواورمسلمانوں کی اجماعی رائے ایک امام کی رائے کے تابع ہو۔ یوں امامت ہی کی بنیاد یر دین کی اساسیات کو استحکام ملا اور انسانی فلاح و بہبود کا کام ہوا۔ امور عامہ نے بھی امامت ہی سے تقویت حاصل کی اور خاص امور کی انجام دہی کے سلسلے میں بھی اس سے استفاده کیا گیا۔'' 🛈

رسول الله مَعْظِيم كي وفات كے بعد امت اسلاميه كونهايت نازك اور پُرخطر حالات كا سامنا تھا جس میں تمام امور سرعت اور حکمت وتدبر کے ساتھ نبٹانے کی اشد ضرورت تھی تا کہ کسی قتم کے انتشار وافتر اق کا موقع نہ ملے اور افراد کے دلوں میں شک کا زہر سرایت نه کر سکے۔ رسول الله مَا الله جب خلافت ہی مسلمانوں کا نظام حکومت کھہرا تو اس کے اصول وقواعد بھی مسلمانوں کے دستور قرآن مجیداور سنت نبوی ہی سے اخذ کیے گئے۔<sup>©</sup>

فقہائے کرام نے خلافت اسلامیہ کی اساس کے بارے میں خصوصی بحثیں لکھی ہیں۔ ان کے نزد کیک خلافت اسلامیہ کی بنیاد شور کی اور بیعت پر ہے اور اٹھی دو بنیادوں کی طرف قرآن مجيد ميں اشارہ كيا گيا ہے۔

منصب خلافت پر امارت اور امامت کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔تمام مسلمانوں کا خلافت الأحكام السلطانية للماوردي، ص: 3. (2) عصر الخلفاء الراشدين للدكتورة فتحية النبراوي، ص:23.22. کے وجوب پر اجماع ہے، یعنی خلیفہ کا تعین واجب ہے تا کہ وہ امت کے امور کی بگہبانی کرے، اللہ کی حدود نافذ کرے، وعوت اسلامی کی نشر واشاعت کا اہتمام کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دین اور امت کی حفاظت کرے، شریعت اللی کا نفاذ کرے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے، مظلوموں کی دادری کرے اور معاشرے کے ہر فرد کو ضروریات زندگی بہم پہنچائے۔

ظیفہ کے بیتمام فرائض قرآن وسنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں۔ اُس ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَايُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؟

''اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگول کی جوتم میں سے صاحب امر ہول۔''<sup>©</sup>

نيز ارشاد فرمايا

﴿ لِكَاوَدُ إِنَّا جَعَلُنُكَ خَلِيُفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَكُنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعَ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِئُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِينًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۞

''(ہم نے کہا:) اے داود بے شک ہم نے مصیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ مسمیں اللہ کے راستے سے بھٹک مسمیں اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ ایم حساب کو بھول گئے۔''<sup>©</sup> اور رسول اللہ می ای ارشاد فرمایا:

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَّقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَ مَنْ

🕜 الخلافة والخلفاء الراشدون لسالم البهنساوي، ص: 58. ② النسآء4:59. ③ صَ38:38.

مَّاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِم بَيْعَةٌ مَّاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

''جس نے (حاکم کی) اطاعت سے اپنا ہاتھ کھنچ لیا وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور جو (حاکم کی) بیعت کے بغیر ہی مرگیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔''<sup>3</sup>

اس بارے میں اجماع کی دلیل ہیہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول الله عَلَیْمُ کی جہیز وَتَفَیْن اور تدفین سے قبل ہی کمال سرعت کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جوق درجوق جمع ہوکر اپنے امام اور خلیفہ کا انتخاب اور بیعت کی۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے اس امانت کو اس خدشے کے پیش نظر قبول کر لیا مبادا خلیفہ کے عدم تعین سے امت میں افتراق و انتظار پھوٹ پڑے۔

امام شہرستانی اس بارے میں رقمطراز ہیں:''حضرت ابوبکر یاکسی اور صحابی کے دل میں سیتصور ہی نہیں تھا کہ امام کے بغیر بھی رہا جاسکتا ہے۔''

بیاس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابۂ کرام اس بات پر متفق تھے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ صحابیۂ کرام ٹھائیڈ کا بھی اجماع امام کے وجوب کی قاطع دلیل ہے۔

ندکورہ تفصیل اور دلائل سے واضح ہوا کہ حاسدین کا بیہ پراپیگنڈہ بالکل باطل ہے کہ رسول الله تَالِیْمُ کے فن کے انتظامات کے بجائے خلیفہ کے انتخاب میں مشغولیت دراصل حکرانی کی طبع کے سبب تھی۔ ©

علامہ ابن خلدون نے خلافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ''تمام لوگوں کو ان کے اخروی اور تابع بنانا خلافت ہے کیونکہ شریعت کا پابند اور تابع بنانا خلافت ہے کیونکہ شارع کے نزدیک تمام دنیوی احوال اخروی مصالح کے تابع ہیں، چنانچہ خلافت در حقیقت

🖸 صحيح مسلم، حديث:1851. ② الخلافة والخلفاء الراشدون لسالم البهنساوي، ص: 59.

◙ الملل والنحل للشهرستاني: 83/7، ونظام الحكم لمحمود الخالدي، ص:237-248.

الخلافة والخلفاء الراشدون لسالم البهنساوي، ص: 49.

اں دین کی حفاظت اور اس کے ساتھ دنیوی امور کی تدبیر میں صاحب شریعت کی نیابت

التحقاقِ خلافت ہے متعلقہ سیدنا ابو بکر رہائی کی ممتاز خوبیاں

علامہ ابوالحن ندوی بٹلٹ نے نبی کریم مالیظم کی خلافت کے نقاضے اور شرائط بیان کی ہیں۔ اور حضرت ابو بكر واللط كى سيرت سے دالكل و برائين كے ساتھ عابت كيا ہے كه ان میں نبی اکرم مَنْ تَلِیّا کے خلیفہ ہونے کی شرائط بدرجہ اتم موجودتھیں۔ ہم وہ شرائط مختصراً بیان کریں گے لیکن ان کے شواہد کا تذکرہ نہیں کریں گے جو علامہ صاحب نے بیان کیے ہیں، البتہ میں نے اس کتاب میں متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان شرائط میں ے اہم ترین درج ذیل ہیں:

🗱 حضرت ابوبكر صديق والله اس لحاظ سے متاز بيں كه اسلام قبول كرنے كے بعد وہ ساری زندگی رسول الله منافیاتم کے معمد خاص رہے۔رسول الله منافیاتم نے ان پراپنے بے پناہ اعماد کی گواہی بھی دی ہے۔آپ نے انھیں دین اسلام کے اہم ترین اور بنیادی ارکان کی انجام دہی میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ، بہت ساری اہم مہمات اور دینی و دنیوی اُمور میں ا پنا قائم مقام بنایا۔ خطرناک ترین کمحات کے لیے اپنا ساتھی چنا، ایسے حالات میں انھیں اپنا معتمد ومصاحب بنایا جب انسان صرف اپنے انتہائی معتبر اورمعتمد خاص ہی پر بھروسا کرسکتا ہے۔

🗱 کفر و ارتداد کی تند وتیز آندھیوں اور طوفانوں میں قوت ایمان کے ساتھ مضبوط کھڑے رہنے میں بھی حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ متناز ہیں۔ الی آندھیاں جو دین اسلام کو جڑ ہے اکھاڑنے کے لیے چلیں اور صاحب رسالت کی مساعی جمیلہ کوختم کرنے کے دریے ہوئیں حتیٰ کہ مضبوط ہے مضبوط تر ایمان والے قدیم مسلمانوں کے دل بھی دہل گئے، اس رِّ 🗗 المقدمة لابن خلدون، ص:191.

وقت ابو برصدیق ٹالٹا ہی تھے جو پہاڑ کی طرح جے رہے۔ آپ نے نبی اکرم مالٹا کے مخلص، سیچے اور پختہ ایمان خلیفہ ہونے کا عظیم کردار ادا کیا۔ آپ نے پُر آثوب حالات میں آنکھوں پر پڑنے والے گمراہی کے بردے ہٹائے اور خالص دین اور سیح اسلامی عقیدے پر پڑنے والے گردوغبار کوآپ ہی نے صاف کیا۔

🤏 ابو بکر صدیق ڈٹاٹھۂ رسول اللہ سُاٹھٹا کی زندگی میں اسلام کی گہری بصیرت اور دقیق کہمی کے لحاظ سے بھی سب سے متاز اور منفر د نظر آتے ہیں۔ زمانۂ جنگ ہو یا صلح، خوف و ہراس کی فضا ہو یا امن وامان کی ، اجتماع کی حالت ہو یا خلوت وانفرادیت کی تنگی کا زمانہ ہو یا خوشحالی کا دور،سب مواقع پرآپ گہری اسلامی بصیرت اور جرأت و دانائی کے ساتھ متاز نظرآتے ہیں۔

🧩 جنتنی غیرت لوگ اپنی عزت وشرف، بیویوں اور ماؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں دکھاتے ہیں اس ہے کہیں زیادہ شدید غیرت ایمانی ابوبکرصدیق ڈٹاٹیڈ دین حنیف اور اس کی بقا کے لیے رکھتے تھے۔ان کی اس دینی غیرت اور اسلامی حمیت میں کوئی خوف، طمع، تاویل یا اپنے پیاروں کی عدم موافقت حائل نہیں ہونے پاتی تھی۔

تھااور وہ اس بارے میں بے حد حساس تھے۔ آپ کی خواہشات کی پیکیل میں بال برابر کی یا تبدیلی بھی برداشت نہیں کرنے تھے۔اس سلسلے میں کسی سے سودے بازی ممکن تھی نہ انھیں کسی کی ملامت کا خوف دامن گیرتھا۔

🧩 ابو بكر صديق ول النؤونياوي مال ومتاع كواس قدر نيج اور نا قابل توجه سجھتے تھے كه اس ہے بڑھ کراعلی درجے کے زہد کی شان صرف انبیاء اور ان کے امام و پیشوا سید الانبیاء ٹاٹیٹم ہی کو حاصل تھا۔ اینے خاندان اور ورثاء کے لیے ملک وحکومت کی تاسیس وتوسیع کا انھیں مجھی خیال تک نہیں آیا جیسا کہ اس دور میں جزیرۂ عرب کے قرب میں رومی اور ایرانی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حکمران خاندان اپنے اپنے علاقوں میں کررہے تھے۔

ندکورہ بالا تمام صفات اور شرا نظ سیدنا ابو بکر ڈھٹٹؤ کی ذات میں موجودتھیں۔ بیصفات

ان کی زندگی اور سیرت کا حصہ تھیں۔ رسول الله طاقیم کی زندگی میں خلافت سے پہلے بھی

موجود تھیں اور خلافت ملنے کے بعد فوت ہونے تک بدرجہ اتم باقی رہیں۔ کوئی منکران کا انکار کرسکتا ہے نہ کوئی شاکی ان کی صحت میں شک کرسکتا ہے کیونکہ میہ

وہ حقائق میں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ <sup>©</sup> سقیفہ بنی ساعدہ میں اہل حل وعقد نے جمع ہوکر ابو بکر ڈٹاٹیڈ کی بیعتِ خاص کی، پھر

تعیقہ بی ساعدہ یں اس ک و حفد ہے ہی ہور ابوبر رہ ق ک بیعتِ ج س من پر انھوں نے اگلے ہی روز مسجد نبوی میں اپنے نامزد خلیفہ کی بیعتِ عام کا بندو بست کیا۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں طے پانے والے امور

سقیفہ بنی ساعدہ کی مجلس میں چند بنیادی اصول طے پاگئے تھے۔ ان میں سے چند

ایک به این:

🛭 امت کے قائد کا انتخاب چناؤ کے طریقے سے کیا جائے گا۔

اس انتخاب اور شرعی قیادت کے لیے اصل قاعدہ بیعت ہے۔

€ خلافت وہی سنجالے گا جو دین میں سب سے مضبوط اور انتظامی امور کا ماہر ہو، چنانچہ خلیفہ کا انتخاب اسلامی شخصی اور اخلاقی لوازم کے ساتھ ہوگا اور اس میں وراثت نسبی یا خاندانی

کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اور سقیفہ بنی ساعدہ میں قریش کی برتری کو امرِ واقعہ کے طور پرتشلیم کرنا چاہیے، اسی طرح ان کی فدکورہ حیثیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے مشابہ ہراس امر

کا بھی اعتبار کرنا ضروری ہے جو کسی اسلا می اصول سے متعارض نہ ہو۔ مؤلف میہ کہنا چاہتا ہے کہ قریش کوخلافت کا حقدار قرار دیا گیا تھا بعض اوصاف اور

موقف مير بهما حيا بهما ہے لد سريال و حلاقت ق حقد از سر اور يا ميا ھا۔ ان اوصاف اور 18 سنا الله الله مالان منام عظم ها الله منا الله منام 870 م

0 المرتضى لأبي الحسن الندوي، ص:66,65. (2) المرتضى لأبي الحسن الندوي، ص:67. 12 الخلافة والخلفاء الراشدون لسالم البهنساوي، ص:67,66.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

امور کی بنا پرلاہذا بیاوصاف اور امور جس قبیلے میں ہوں وہ بھی مستحق خلافت ہے۔

● سقیفہ بنی ساعدہ میں ہونے والی گفتگو کممل طور پر پر امن تھی۔ اس موقع پر کوئی ہنگامہ یا فساد نہیں ہوا، کسی کی تکذیب نہیں ہوئی، کوئی خفیہ سازش نہیں ہوئی، مسلمانوں کے اتحاد و الفاق پر کوئی آئی نہیں آئی بلکہ ان شرعی نصوص کو تسلیم کر لیا گیا جو اس گفتگو میں فیصلے کے لیے پیش کی گئیں۔

①

لیے پیش کی گئیں۔

①

دکتور توفیق الشاوی نے واقعہ سقیفہ سے خلفائے راشدین کے دور میں شوری سے صادر ہونے والے بعض واقعات پر استدلال کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں: ''سقیفہ بنی ساعدہ والے دن پہلی چیز یہ منظور ہوئی کہ نظام حکومت اور ملک کا آئین آزاد شورائی نوعیت کا ہوگا۔ یہ قرار داد قرآنی نص کے اصول کو اپناتے ہوئے پاس ہوئی، اس طرح اس بنیادی قانون پر اجماع صحابہ ہوگیا۔ اس اجماع کی بنیاد وہ قرآنی نصوص تھیں جن میں شوریٰ کی فرضیت بیان ہوئی ہے، یعنی اس اجماع نے اسلامی حکومت کے نظام کے شورائی قانون کی مزید تاکید کر کے اسے عوام کے سامنے پیش کردیا۔ مسول اللہ مخافیٰ کی وفات کے بعد یہ پہلا دستوری قانون تھا جے بذریعہ اجماع پاس کیا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس اجماع کی حیثیت صرف اتی تھی کہ اس نے قرآن و سنت میں وارد شورائی نظام کے متعلق نصوص کی تائید اور نفاذ کی جمایت کی ہے۔

سقیفہ بنی ساعدہ کی مجلس میں بیقرارداد بھی پاس کی گئی کہ اسلامی حکومت کے سربراہ اور اس کے اختیارات کا تعین شوریٰ کے ذریعے ہونا ضروری ہے، یعنی شوریٰ آزاد بیعت کے ذریعے ہونا ضروری ہے، یعنی شوریٰ آزاد بیعت کے ذریعے سے منتخب نمائندے کو متعینہ شرائط اور قوانین کے مطابق حکومت سونے گی اور وہی شخص مملکت کا سربراہ اعلیٰ ہوگا۔ گویا بیم وجودہ دور کا آئین تھا۔

يه دوسرا قانون بهى صحابه كرام كنز ديك مكمل اتفاق رائے سے لا گو ہوا۔ • دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع، ص: 256. سابقہ دوقوانین کے مطابق ہی سقیفہ بنی ساعدہ کی مجلس نے حضرت ابوبکر صدیق ڈلاٹٹؤ کواسلامی حکومت کا سربراہ منتخب کیا۔''<sup>©</sup>

لیکن بینامزدگی بھی حتمی نہیں تھی تاوقتیکہ بیعت عام کے ساتھ سیدنا ابو بکر ڈٹاٹیؤ کی تائید نہ کردی گئی، یعنی اگلے دن جمہور مسلمانوں نے مسجد نبوی میں ان کی عام بیعت کر کے اس انتخاب کو حتمی شکل دی، پھر حضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤ نے بیہ خلافت چند شرائط کے ساتھ ہی قبول کی۔ انھوں نے اپنے ابتدائی خطاب ہی میں وہ شرائط بیان کر دیں۔ © ہم وہ شرائط عقریب تفصیل سے بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔



#### www.KitaboSunnat.com

① فقه الشورى والاستشارة للدكتور توفيق الشاوي، ص:140. ② فقه الشورى والاستشارة للدكتور توفيق الشاوى، ص:142.





سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت خاص کی تکمیل کے بعد اگلے روز مسلمان عام بیعت کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔اس موقع پر حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے خصوصی خطاب کیا جس میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کے فضائل ومناقب بیان کرکے ان کی تائید کی اور لوگوں کو ان کی بیعت کی دعوت دی۔ <sup>1</sup>

حضرت انس بن ما لک و الله بیان کرتے ہیں کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر و الله کا کی بیعت ہوئی تو اگلے دن حضرت ابوبکر و الله منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کھڑے ہوکر خطبہ استقبالیہ دیا۔ انھوں نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا:

"ا عصر الخلفاء الراشدين للدكتورة فتحية النبراوي، ص:30.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بندوبست ضرور فرمائیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے تمھاری راہنمائی کے لیے اپنی کتاب تمھارے پاس محفوظ رکھی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنی نبی مظافیظ کی راہنمائی فرمائی تھی، لہذا اگر تم بھی اسے مضبوطی سے تھام لوگ تو رسول اللہ مظافیظ کی طرح راہ ہدایت پالوگے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تصمیں تمھارے بہترین شخص کی حکمرانی پر جمع کردیا ہے۔ بیرسول اللہ مظافیظ کے معتمد خاص ہیں، عارثور میں ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ تھے، لہذا اٹھواور ان کی بیعت کرو۔' چنا نبی تم اوگوں نے سقیفہ کی بیعت خاص کے بعد بیعت عام کی۔



## نظبهٔ خلافت

بیعت کے بعد حضرت ابو بکر وہائٹو نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالی کی شان اقدس کے لائق حمدوثنا بیان کی اور فرمایا:

«أَمَّا بَعْدُ! أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَ لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنُ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَ إِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اَلصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَّالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَّالْضَعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّةٌ إِنْ شَاءَ لِللهُ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّةً إِنْ شَاءَ الله وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ الله وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ الله وَالله وَالله وَالله وَ لَا ضَرَبَهُمُ الله بِالذَّلُ وَ لَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ الله بِالْبَلَاءِ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ الله وَ رَسُولَةً فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، الله وَ رَسُولَةً فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، الله وَ رَسُولَةً فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ،

قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ»

''اما بعد! سامعین کرام! مجھے تمھارا سربراہ بنایا گیا ہے۔ میں خودکوتم سے بہتر نہیں سمجھتا۔ اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرنا۔ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرنا۔ یج امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمھارا کمزور شخص میر نزدیک طاقتور ہے حتی کہ میں اس کا حق اسے دلا دوں، ان شاء اللہ۔ تمھارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے حتی کہ میں اس سے مظلوم کا حق وصول کرلوں، ان شاء اللہ۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ تعالی اس خوی کی میں اس جوبائے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اس کردیتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہوجائے اللہ تعالی ان پرعمومی عذاب نازل کردیتا ہے۔ میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک ان پرعمومی عذاب نازل کردیتا ہے۔ میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے گوں تو تم پر میری اطاعت ضروری نہیں۔ اٹھونماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ '' ©

اس روز حضرت عمر رفائق نے اصرار کر کے حضرت ابو بکر رفائق کو منبر پر تشریف فرما ہونے کا کہا، جب وہ منبر پر تشریف فرما ہوگئے تو سب لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ اس خطبہ مختصر ہے اور اپنی عمد گی کے اعتبار سے شاندار اسلامی خطبات میں شار کیاجا تا ہے۔ اس خطبے میں ابو بکر صدیق رفائق نے حاکم اور رعایا کے تعلقات میں عدل و انصاف اور رحمد لی کی اہمیت بیان کی۔ انھوں نے واضح کر دیا کہ سربراہ حکومت کی اطاعت اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہے۔ جہاد وقت تک ضروری ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی صراحت اس لیے کی کہ امت اسلامیہ کی عزت و وقار اس میں پنہاں ہے۔ فواحثات سے بیچنے کی تلقین کی کیونکہ گنا ہوں سے لت بہت معاشرے انحطاط اور تباہی فواحثات سے بیچنے کی تلقین کی کیونکہ گنا ہوں سے لت بہت معاشرے انحطاط اور تباہی فواحثات سے بیچنے کی تلقین کی کیونکہ گنا ہوں سے لت بہت معاشرے انحطاط اور تباہی فواحثات ہے۔ بیٹ معاشرے انحطاط اور تباہی

ہے دوچار ہوجاتے ہیں۔

# نطبهٔ خلافت کے اہم نکات

اس عظیم خطبے اور رسول الله علی فیات کے بعد رونما ہونے والے حادثات و واقعات سے ایک محقق خلافت راشدہ کے ابتدائی نظام حکومت کے نمایاں اثرات مستنبط کرسکتا ہے۔ اہم اور چیدہ چیدہ اثرات درج ذیل ہیں:

بیعت کامفہوم: علمائے کرام نے بیعت کی متعدد تعریفیں کی ہیں۔علامہ ابن خلدون نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

"امیرکی اطاعت وفر مانبرداری کا عهد و پیان بیعت کهلاتا ہے۔" ©

کچھ علماء نے بیعت کی تعریف اس طرح کی ہے:

''اسلام کے لیے کیے گئے عہدو پیان کو بیعت کہتے ہیں۔''<sup>©</sup>

یہ بھی کہا گیا ہے کہ کتاب وسنت نے جن چیزوں کو باقی رکھا ہے اور ان کی ترویج کی ہے ان چیزوں کی بقا اور ترویج کے لیے باہمی میثاق اور عہدو پیان کا نام بیعت ہے۔

مسلمان جب کسی امیر کی بیعت کر لیتے تھے تو پھر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، وہ بیکام معاہدے کو مزید پختہ اور مؤکد بنانے کے لیے کرتے تھے۔ ان کا بید عمل خرید وفروخت کرنے والے دواشخاص کے مشابہ ہے۔ (کیونکہ اس دور میں بائع اور مشتری بیچ کو حتی شکل دینے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے) اسی لحاظ سے مشتری بیچ کو حتی شکل دینے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے) اسی لحاظ سے مسلمانوں کے اس عمل کو بیعت کہا جاتا ہے۔ <sup>©</sup>

التاريخ الإسلامي للحميدي: 28/9. (2 المقدمة لابن خلدون، ص: 209. (3 جامع الأصول في أحاديث الرسول للجزري: 25/1. (4 نظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص: 248.
 (3 نظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص: 250.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت ابوبکر صدیق والنظ کی بیعت سے بیسبق ملتا ہے کہ اسلامی مملکت کا سربراہ جب اہل رائے افراد کے مشورے اورعوامی بیعت کے ذریعے سے اپنا عہدہ سنجال لیتا ہے۔ اس ہے تو پھرتمام مسلمانوں پر اس کی بیعت کرنا اور اس پر شفق ہونا واجب ہوجاتا ہے۔ اس کے خلاف اس کی مدد کرنا بھی واجب ہوجاتا ہے تا کہ اسلامی حکومت اندرونی اور بیرونی و شمنوں کے سامنے مکمل اتحاد واتفاق کا مظاہرہ کر سکے۔ <sup>(1)</sup> رسول اللہ سکا بیڑا کا ارشاد گرامی ہے:

«مَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ، مَّاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»

'' جو شخص امام کی بیعت کے بغیر مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔''<sup>©</sup>

اس حدیث میں امام کی بیعت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، جبکہ بیعت نہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید بیان ہوئی ہے، للبذا جو شخص بغیر بیعت کے زندگی گزارتا ہے وہ

گراہی پر جیتا اور گراہی پر مرتا ہے۔<sup>©</sup>

نیز رسول الله منافیظ کا ارشادگرامی ہے:

«مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهٖ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ

اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»

"جس شخص نے امام (خلیفہ) کی بیعت کی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنے دل کا ثمرہ (خلوص) بھی اس کے حوالے کردیا تو اب اسے حسب استطاعت اس کی فرما نبرداری کرنی چاہیے، بعد ازاں اگر کوئی دوسرا شخص اس سے امارت چھننے کے دریے ہوتو اسے قتل کردو۔ "©

نی ملک نے امام کے خلاف بغاوت کرنے والے کوفل کرنے کا حکم دیا ہے جو

① نظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص:250. ② صحيح مسلم، حديث:1851.

3 نظلم الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص:250. ٢ صحيح مسلم، حديث:1844.

بغاوت کی حرمت کی دلیل ہے۔ کیونکہ بیہ باغی شخص پہلی بیعت کو توڑ کر، جومسلمانوں پر فرض تھی، اپنی بیعت کا طالب ہوا ہے۔ <sup>©</sup>

ملکی دارالحکومت میں امام خود بیعت لے گا، جبکہ صوبوں میں امام کے نائب امام کے لئب امام کے بائب امام کے بیعت لے گا۔ حضرت لیے بیعت لیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹٹٹؤ کی بیعت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اہل مکہ اور طائف والوں سے خلیفہ کے نائب نے بیعت کی تھی۔

امام کے لیے جن لوگوں کی بیعت لینا واجب ہے وہ اہل رائے، علمائے امت، ملمان قائدین، شوریٰ کے ارکان اور شہروں کے گورنر ہیں۔ باقی تمام لوگ اور عوام انھی کی بیعت کے ماتحت ہوں گے اور اگر اہل رائے کی خصوصی بیعت کے بعد عوامی بیعت بھی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ©

کچھ علائے کرام کے نزدیک عوام کی بیعت لینا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ نے بطور خلیفہ اپنی ذمہ داریاں اس وقت تک نہیں سنجالی تھیں جب تک عام ملمانوں نے ان کی بیعت نہیں کرلی تھی۔ ©

حضرت ابوبکر صدیق والنو کی میدخصوصی بیعت تھی۔ اس قتم کی بیعت صرف اسلامی حکومت کے سر اسلامی حکومت کے سے ایسی بیعت نہیں ہوگ، خواہ الی بیعت نہیں بعد گئی ہو یا اسلامی حکومت کی عدم موجودگ میں، کیونکہ اس خصوصی بیعت پر بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔

خلاصة كلام بيه ب كه بيعت ك خصوص معنى بيه بين كه خليفه ك ساته جال نثارى، وفادارى اور اطاعت وفرما نبروارى كا عهد كرنا ـ اس عهد ك بعد منتخب خليفه شريعت ك نظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص: 253. (2) نظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص: 253. (2) نظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص: 254. (3) وعصر الخلفاء ألواشدين للدكتورة فتحية النبراوي، ص: 30. (439) وعادى ونظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص: 254.

احکام کے مطابق حکمرانی کا پابند ہوگا۔ درحقیقت بیعت اپنی اصل کے اعتبار سے فریقین کے عہد و پیان کا نام ہے۔ پہلا فریق امام ہے اور دوسرا فریق امت ہے۔ خلیفہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ کتاب وسنت کے مطابق حکمرانی کرے گا اور نظام حیات، عقیدے اور شریعت میں وہ اسلام کے کممل تابع ہوگا۔ جبکہ امت اس بات پر بیعت کرتی ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے خلیفہ کی مکمل سمع و طاعت کرے گی۔

اس طرح کی بیعت اسلامی نظام حکومت کی منفر دخصوصیت ہے جس سے وہ تمام قدیم اور جدید نظام ہائے حکومت سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حاکم اور رعایا دونوں ہی اسلامی شرعی احکام کے پابند ہیں۔ دونوں ہیں ہے کسی کے لیے بھی شرعی احکام سے خروج درست نہیں یا قرآن و سنت کے مخالف احکام (قوانین) کے مطابق فیصلے کرنا جائز نہیں۔ اسلامی شرعی قوانین کے مخالف قوانین اختیار کرنا اسلام سے بعاوت متصور ہوگا۔ یہ فعل اسلامی حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہوگا بلکہ اس سے بھی شدید تر حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو ایمان سے محروم گردانا ہے۔ 10 مقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو ایمان سے محروم گردانا ہے۔ 10 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَلَا وَرَتِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِنَ ٱنْفُسِهِمُ حَرَجًا قِبَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّبُوا تَشْلِيْهًا ۞

''چنانچہ (اے نبی) آپ کے رب کی قتم! وہ مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلول میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔'

عهد صديقى مين قانون سازى كے ماخذ: حضرت ابوبكر والفي نے فرمايا تھا: "ميرى كانظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص:153,152. كالنسآء65:46.

اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول طُلِیْمِ کی اطاعت کرتا رہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔''<sup>10</sup> چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹھُؤ کے قانون سازی کے ماخذ درج ذیل ہیں: • قرآن مجید: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّا ۗ ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ ٱرْبكَ اللهُ ﴿ وَلَا تَكُنُ لِلْخَآ بِنِينَ خَصِيبًا ﴾ تَكُنُ لِلْخَآ بِنِينَ خَصِيبًا ﴾

''(اے نبی) بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تا کہ آپ کو اللہ نے جوسیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔'

چنانچہ قرآن مجید قانون سازی کا پہلا سرچشمہ ہے جس میں نظام زندگی کے تمام قوانین کا اصاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں زندگی کے ہمام قوانین کا اصاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح اور ترقی کے لیے قطعی قوانین اور بنیادی قواعد موجود ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کی حکومت کے تمام بنیادی قوانین بیان کر دیے ہیں۔

• سنت مطهرہ: سنت نبوی اسلامی آئین کا دوسرا بنیادی سرچشمہ ہے۔ سنت ہی کے ذریعے توانینِ قرآن کی تنفیذ و تطبیق کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ 3

بلاشبه خلافتِ صدیق شریعت کی مکمل پابند تھی اور اس میں اسلامی شرعی قوانین کو ہر قانون پر بالا دستی حاصل تھی۔

حضرت ابوبكرصديق والنوائد كم شاندار دور ظافت نے بميشه كے ليے بتلا ديا كه اسلامى كومت شرعى حكومت بوتى ہے۔ جس كا سارا نظام شريعت كے تابع بوتا ہے اور حكمران البداية والنهاية: 306/6. (2) النسآء 105:4. (3) فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي، ص:432.

بيعتِ عام، نطبهُ خلافت اور داخلُ نظم ونسق

کھی شرعی احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ ان احکام سے ذرہ برابر بھی آگے بیچے نہیں ہوسکا۔ ان فی الجملہ عہد صدیق اور صحابہ کرام کے معاشرے میں شریعت کو کممل بالاد تی حاصل تی جس کے سامنے حاکم اور محکوم سب سرنسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ اس لیے ابو بکر شاہنا نے امت پر اپنی اطاعت اسی وقت تک واجب قرار دی تھی جب تک وہ خود اللہ اور اس کے رسول کے مطبع ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ منا شیخ نے ارشاد فرمایا ہے:

«لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ﴿ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

''معصیت ونافرمانی میں (حکمران کی) اطاعت جائز نہیں۔ بلاشبہ اطاعت معروف کا موں میں ہے۔'

عوام كو حكم انول كے محاسب كاحق حاصل ہے: حضرت ابوبكر والنظ نے ارشاد فرمايا تھا:

«فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَ إِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي»

'' چنانچه اگریین درست کام کرون تو میری مدد کرنا اور اگر مین غلطی کرون تو میری اصلاح کرنا ی<sup>۵</sup>۰۰

اس طرح ابوبکر رٹائٹؤنے عوام کو اپنے اعمال کی نگرانی اور محاسبے کا حق دیا بلکہ بیرحق بھی دیا کہ اگر وہ کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیس تو امت انھیں روک دے اور شرعی طریقتۂ کار پر گامزن کرے۔

حضرت ابوبکرصدیق و النفیانے اپنے اولین خطاب ہی میں اقرار کرلیا تھا کہ حکمران سے غلطی سرز د ہوناممکن ہے، لہذااس کا محاسبہ بھی ہوسکتا ہے۔ حکمران کا اقتدار ایسا کوئی شخعی امتیاز نہیں رکھتا جو اسے دوسروں سے افضل اور بالاتر قرار دے کیونکہ رسالت اور انبیائے کرام پیلیا، جو کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کا دورختم ہو چکا ہے۔ اور خاتم الرسل مکالیا اللہ

① نظام الحكم في الإسلام لعارف أبي عيد، ص:227. ② صحيح البخاري، حديث:57. ② البداية والنهاية:6/305. ④ فقه الشوركي والاستشارة للدكتور توفيق الشاوي، ص:441. جو وحی البی کے ذریعے نظام چلاتے تھے، جوارِ رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کا اقتدار معصوم تھا کیونکہ وہ نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے آسانی راہنمائی میں تمام کام انجام دیتے تھے۔ رسول الله منافیظ کی وفات سے بیعصمت ختم ہوگئ۔ اب آپ ملیلا کی وفات کے بعد حکمرانی اور اقتدار بیعت ہی کے ذریعے حاصل ہوگا اور امت ہی اپنے منتخب حکمرانی وفاق حکمرانی تفویض کرے گی۔ <sup>©</sup>

حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کے مطابق امت محمد یہ کو ایک زندہ اور بیدار نظام دیا گیا ہے جو باہمی تعاون ، ہمدردی اور اتفاق کی بنیاد پر اصلاح کی قدرت رکھتا ہے۔ رعایا پر واجب ہے کہ شرعی قانون کے مطابق حکم انی کرنے والے حاکم کی بھر پور مدد کرے اور امور دین کی تحمیل اور جہاد فی سبیل اللہ میں اس کا بھر پور ساتھ دے۔ امام کی جمایت و مدد میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا سے یہ بھی ہے کہ اس کا احرام کیا جائے اور اس کے تعاون میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا احرام کیا جائے اور اس کی حکم انی اور امت کی قیادت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے ، در حقیقت اس کا اکرام اللہ تعالی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے ، در حقیقت اس کا اکرام اللہ تعالیٰ کی شریعت کا اعزاز واکرام ہوگا جس کے دفاع کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔

رسول الله مَلَاثِيلُ في فرمايا:

الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْ آنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَ إِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ»

"يقينًا الله تعالىٰ كا أرام واحترام ميں سے يہ بھی ہے كہ بزرگ مسلمان كی عزت كی جائے، قرآن كے حافظ وقاری كی عزت وتكريم كی جائے جواس ميں غلوكرنے والا ہو نہ اس ميں كوتا ہی كرنے والا ہو اور عادل حكران كی عزت كی جائے۔ "
والا ہو نہ اس ميں كوتا ہی كرنے والا ہو اور عادل حكران كی عزت كی جائے۔ "

نقه الشورى والاستشارة للدكتور توفيق الشاوي، ص:441. الله سنن أبي داود، حديث:
 4843، شخ البانى نے اس صديث كوحس كها ہے۔

امت پر داجب ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے بھلائی اور خیر خواہی کا سلوک کرے۔ نى مَرم مَنْ النَّصِيحَةُ»

''دین خیرخوای ہے۔'' آپ نے بیرتین بار فر مایا، صحابہ نے عرض کی:''اللہ کے رسول! کس کی خیرخوائی دین ہے؟ " آپ مالی اُ فرمایا:

«لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ»

"الله کے لیے، اس کی کتاب، اس کے رسول،مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے (خیرخواہی دین ہے۔)''<sup>©</sup>

صحابهٔ کرام کا پخته یقین تھا کہ امت محمد بیر کا استحکام حکمرانوں کی استقامت پرمنحصر ہے، اسی لیے رعایا کا فرض ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے اپنے حکمرانوں کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ جدید دور میں کئی ممالک نے حضرت ابوبکر دلائٹا کی اسی شاندار سیاست کو ا پنایا ہے، اس مقصد کے لیے متعدد کمیٹیاں اور مجالس شوریٰ قائم کی ہیں جو پروگرام مرتب کرے حکمران کو فراہم کرتی ہیں، اسے معلومات مہیا کرتی ہیں اور مفادعامہ کے لیے نت شےمنصوبے زیرعمل لانے کا مشورہ دیتی ہیں۔

س قدر ملال انگیز بات ہے کہ بہت ہے اسلامی ممالک اس عظیم نظام سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان ممالک پر جابر اور ظالم حکمران مسلط ہیں۔ بہت سے اسلامی ممالک کے تنزل اور انحطاط کا سبب یہی قابل نفرِت قابض حکمران یا آمر ہیں۔ انھوں نے امت میں شجاعت اور باہمی خیرخواہی کے جذبات فنا کر کے بز دلی،خوف اور لا کچ کے بیج بودیے ہیں۔ سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ جو قوم اپنے حکمران کی مگرانی اور خیر خواہی کرتی ہے وہی دنیا میں طاقتور اور

غالب ہوتی ہے اور وہی قوم دنیا کے کونے کونے میں دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام 🛈 صحيح مسلم، حديث: 55.

ریتی ہے۔

﴿ اللَّهُ عِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيْكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ وَالْقَوِيُّ فِيْكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ ''تمهارا كمزور آدمى ميرے نزديك طاقتور ہے حتى كه ميں اس كاحق اسے دلادوں ، ان شاء الله ۔ اور تمهارا طاقتور آدمى ميرے نزديك كمزور ہے حتى كه ميں اس سے مظلوم كاحق وصول كرلوں ، ان شاء الله ۔ ' ' ©

شرعی نظام حکومت کا ایک بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کی بنیادوں کو مضبوط وقائم رکھتا ہے۔ مسلم معاشرے کی بقا کے لیے بنیادوں کومضبوط کرنے کا بیمل نہایت ضروری ہے۔ ان اہم ترین بنیادوں میں سے چند یہ ہیں: شوری اور عدل وانصاف، مساوات اور شخصی آزادی وغیرہ۔

حضرت ابوبکر ڈلٹھ نے اپنے خطاب میں ان اصولوں کو بیان کیا۔ شور کی کا اظہار خلیفہ کے انتخاب، ان کی بیعت اور معجد نبوی میں ان کے خطاب کے دوران ہوا۔ اس وقت جمہور مسلمان موجود تھے۔ آپ کے عدل و انصاف کا اظہار آپ کے خطاب ہی میں موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابوبکر ڈلٹھ کے نزدیک عدل سے مقصود اسلامی عدل و انصاف ہے جو اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کا مرکزی ستون ہے۔ اسلامی عدل و انصاف ناپید ہو وہاں اسلام کا وجود ہواور عدل و انصاف ناپید ہو وہاں اسلام کا وجود ہاتی نہیں رہتا۔

① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 249. ② البداية
 أوالنهاية:6/305.

یقیناً انفرادی، اجناعی اور ملکی سطح پر عدل و انصاف کا قیام کوئی نفلی کامنہیں جو حاکم کی ا مرضی پر چھوڑ دیا جائے بلکہ دین اسلام میں لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کرنا اسلامی حکومت کی سب سے اہم اور مقدس ذمہ داری ہے کیونکہ عدل وانصاف کے قیام کے وجوب پر امت کا اجماع ہے۔ <sup>©</sup>

امام فخرالرازی اِٹُلٹنے فرماتے ہیں: مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حکمران پر عدل وانصاف سے فیصلے کرنا واجب ہے۔ <sup>©</sup>

اس تھم کی تائید قرآن وسنت سے ہوتی ہے۔اسلامی حکومت کے اہداف میں سے ہے کہ وہ ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دے جس میں عدل وانصاف اور مساوات کی بالاوتی ہو اور ہرطرح کے ظلم وجور کے ہرحربے کی بیخ کنی کی گئی ہو۔

اسلامی حکومت کی بیبھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے مواقع فراہم کرے کہ وہ کم کے لیے مواقع فراہم کرے کہ وہ کسی مالی یا جسمانی مشقت کے بغیرا پناخق آسانی سے وصول کر سکے، اس طرح اس کی ذمہ داری بیبھی ہے کہ حق دار کو اس کاحق وصول کرنے میں رکاوٹ بننے والے ذرائع کا خاتمہ کرے۔

اسلام نے حکمرانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ بلا امتیاز رنگ ونس ، یا زبان ومکان لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کریں۔ حاکم وقت دو جھڑنے والوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے۔اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ جن کے حق میں فیصلہ ہواہے وہ اس کے دوست ہیں یا حتمن ، وہ امیر ہیں یا غریب، مزدور ہیں یا سرمایہ وار!® ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَاكِنُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِيْنَ يِلْهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ لَـ وَلَا يَجْرِمَنْكُوْ

نقه التمكين في القرآن الكويم للصلابي، ص:455. أن تفسير الرازي: 141/10. أنقاً التمكين في القرآن الكريم للصلابي، ص:459.

شَنَأَنُ قَوْمٍ عَلَى الَّا تَعُدِانُوا ﴿ إِعْدِلُوا ﴿ هُوَ اَقْرَبُ لِلثَّقُوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَبِدُوا مِنَا تَعُمَلُونَ ۞ ﴾

"اے ایمان والو! تم اللہ کے لیے (حق پر) قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنواور کسی قوم کی رشمنی شمیں اس بات پرآمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بیگ تم جو ممل کرتے ہواللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ "

الم

جمعرت ابوبر صدیق را الفاف عدل وانصاف میں بہترین قدوہ ہیں۔آپ کے عدل و انصاف نے دلوں کو گرویدہ اور عقلوں کو خیرہ کردیا۔ آپ کے نزدیک عدل وانصاف انسام کی عملی دعوت ہے۔ اس سے لوگوں کے دل ایمان کے لیے کھلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر را الفیان نے لیے کھلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر را الفیان نے لوگوں کو دیے جانے والے عطیات میں عدل کیا اور لوگوں سے درخواست کی کہوہ عدل کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ حتی کہ انھوں نے خود کو قصاص کے لیے پیش کردیا جو کہ ان کے بے لاگ عدل اور خوف اللی کی واضح دلیل ہے۔ ©

حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رفائق سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رفائق جمعہ والے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو انھوں نے فرمایا:

﴿إِذَا كُنَّا بِالْغَدَاةِ فَأَحْضِرُوا صَدَقَاتِ الْإِبِلِ نَقْسِمُهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ »

"کل صبح زکاۃ کے اونٹ پیش کرنا ہم اضیں تقسیم کریں گے۔ کوئی شخص بلا اِجازت ہمارے پاس نہ آئے۔"

چنانچه ایک خانون نے اپنے خاوند سے کہا: بیرسی لو اور تم بھی جاؤ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ممیں کوئی اونٹ عطا کردے۔ وہ شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ حصرت ابوبکر اور عمر ٹاٹٹٹٹا المائدة 8:5. © تاریخ الدعوۃ إلی الإسلام للدکتور یسری محمد ھانی، ص:410.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

366

اونٹوں کے باڑے میں واخل ہوئے ہیں، لہذا میشخص بلا اجازت اندر چلا گیا۔ حضرت ابوبكر والنائظ كى نظراس يريڑى تو فرمايا: «مَا أَدْ خَلَكَ عَلَيْنَا؟» دمتم كيسے اندر آگئے؟"

ابوبکر رطانتی کی نظراس پر پڑی تو فرمایا: «مَا أَدْ خَلَكَ عَلَیْنَا؟) '' 'تم کیسے اندر آگئے؟'' پھراس سے رسی لے کر اس سے اس کو مارا۔ جب حضرت ابوبکر رہائی اونٹوں کی تقسیم

پر ان سے رق سے رہا ہے جا ہی سے ان و مارات جب طفرت ابو بر بھائن اوسوں میں یا ۔ سے فارغ ہوئے تواس شخص کو بلایا، اسے رسی دی اور کہا: «اِسْتَقْدِ» ''اپنا بدلہ لے لو۔''

سے فارع ہوئے تواس مص کو بلایا، اسے رسی دی اور کہا: «اِسْتَقْدِ» ''اپنا بدلہ لے لو۔'' اس پر حضرت عمر اللفظ نے عرض کیا: ''اللہ کی قتم! میہ ہرگز بدلہ نہیں لے گا۔ نہ آپ می

طریقہ نکالیں (کہ ہرکوئی خلیفة المسلمین سے بدلہ لیتا پھرے۔)' یہ س کر حفرت البوكر رات كن كئے: «فَمَنْ لِّي مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»

"قیامت والے دن اللہ کے دربار میں میرا سہارا کون ہوگا؟"

حضرت عمر والنَّمُّةُ نے مشورہ دیا کہ (چونکہ غلطی اسی کی تھی ، لہذا آپ) اسے کچھ دے دلاکر

راضی کرلیں۔ اس پر حصرت ابو بکر ڑاٹھۂ نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک اونٹنی، اس کا کجادہ، ایک مخملی کمبل اوریانچ دینار لاؤ، پھریہ چیزیں اس ھخص کو دے کراہے راضی کرلیا۔ <sup>10</sup>

یک منی میں اور پانچ دینار لاؤ، چر یہ چیزیں اس تقل کودے کراہے راضی کرلیا۔ <sup>من</sup> حضرت ابو ہکرصدیق ٹٹاٹٹؤنے اپنے پہلے خطاب میں مساوات کا جواصول بیان کیا **ت**ا

وہ ان عمومی اصولوں میں سے ایک ہے جنھیں اسلام نے قائم کیا ہے۔ اور یہ قانون اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دور حاضر کے قوانین میں

اسے اہم مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں مساوات کے اصول کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَاكِنُهُا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّنَ ذَكِر وَّائْتُى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوْرًا

وَ قَبَا إِلَى التَعَادَفُوا ﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْكَ اللهِ ٱتَفْكُمُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ عَلَيْمٌ خَيْدُو خَيْدُونَ ﴾

"ا کوگوا بلاشبہ ہم نے شمصیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور ہم نے

🛈 تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص:411.

تمھارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچانو، بلاشبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلاشبہ اللہ بہت علم والا ،خوب باخبر ہے۔ اللہ ب

یقیناً اسلام کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، وہ حاکم ہو یامحکوم، مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا عجمی، سرخ وسفید ہو یا سیاہ۔اسلام نے جنس، رنگ ونسب یا قبائلی وجہ امتیاز کو یکسر مٹادیا۔ چنانچہ حکمران اور رعایا شریعت کی نظر میں برابر ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق و النظر نے اس قانون پر عمل درآمد کی شاندار مثال قائم کی۔ انھوں نے فرمایا تھا:

﴿ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَ لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَ إِنْ أَسْأَتُ فَقَوِّمُ وَ لِكَ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي وَ الْحَقَّ أَسَأْتُ فَقَوِّمُ وَنِي وَ الْحَقَّ الْحَقَّ مِنْهُ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٍّ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ لَهُ حَقَّهُ ﴾ مِنْهُ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٍّ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ لَهُ حَقَّهُ ﴾

"میں تمھارا سربراہ بنادیا گیا ہوں جبکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لبذا اگر میں شھیک کام کروں تو میری اعانت کرنا اور اگر میں غلطی کرنے لگوں تو میری اصلاح کرنا، تمھارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے حتی کہ میں اس سے حق دار کاحق وصول کرلوں اور تمھارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے حتی کہ میں اسے اس کاحق دلادوں۔ "3

حضرت ابوبكر صديق والنفؤ مسلمانوں كے بيت المال سے لوگوں ميں برابر برابر عطيات تقسيم كرتے تھے۔ امام ابن سعد اور ديگر مؤرضين نے بيان كيا ہے كہ حضرت ابوبكر والنفؤ في مقام سخ پر بيت المال قائم كرركھا تھا۔ اُس پركوئى محافظ مقرر نہيں تھا۔ آپ سے عرض في مقام سخ بر بيت المال قائم كرركھا تھا۔ اُس پركوئى محافظ مقرر نہيں تھا۔ آپ سے عرض الحجورات 13:49. ﴿ وَالْبَعَالَةُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

کیا گیا: "آپ بیت المال پر محافظ کیول مقرر نہیں کرتے؟" انھوں نے جواب دیا: "بیت المال کوکوئی خطرہ نہیں۔" عرض کیا گیا: "وہ کیسے؟" آپ نے جواب دیا: "اس پر تالا لگا ہوا ہے" آپ کا طریقۂ کاریہ تھا کہ بیت المال کا سارا مال غرباء میں تقسیم کردیتے تھے۔ جب آپ (نے (بالائی مدینہ منورہ) ہے) مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو بیت المال کو بھی ساتھ بی منتقل کرلیا اور اسے اپنے گھر بی میں قائم کیا، پھر جہینہ قبیلے کی معد نیات میں سے بہت سا مال آیا، جبکہ آپ کی خلافت بی میں بنو کیم قبیلے کی معد نیات بھی دریافت ہوگئی تھیں۔ ان دو مقامات سے زکاۃ کا مال آنا شروع ہوا تو آپ اسے بیت المال میں رکھوا دیتے، پھر لوگوں میں برابر برابر تقسیم کرتے۔ آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو لوگوں میں برابر برابر تقسیم کرتے۔ آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو برابر مال عطا فرماتے تھے۔

«أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ وَالْفَضْلِ فَمَا أَعْرِفُنِي بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ جَلَّ ثَنَاءُهُ وَ هٰذَا مَعَاشٌ، فَالْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْأَثَرَةِ»

"تم نے لوگوں کی اسلام میں سبقت اور ان کے فضائل ومحاس کا جو تذکرہ کیا ہے، میں اسے نہیں جانتا، ان اعمال کا ثواب تو الله رب العزت ہی کے ذمے

ہے۔ جبکہ بیہ مال ضرورت زندگی ہے، لہذا اس میں کسی کو ترجیح دینے کے بجائے سب کو برابر رکھنا ہی بہتر ہے۔' <sup>©</sup>

چنانچەان كے دور میں عطیات برابر برابر بی تقسیم ہوتے تھے۔حضرت عمر فاروق والنظائے نے اس بارے میں ان سے عرض كیا: '' كیا آپ دو مرتبہ ججرت كرنے والے، دوقبلوں كی طرف نماز پڑھنے والے صحابی اور فتح مكہ والے دن مسلمان ہونے والوں كو برابر برابر عطا كريں گے؟'' اس برحضرت البوبكر والنظائے نے فرمایا:

"إِنَّمَا عَمِلُوا لِلهِ وَ إِنَّمَا أُجُورُهُمْ عَلَى اللهِ وَ إِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَا غُ لَلرَّاكِبِ»

"بلاشبدان کے بیداعمال اللہ کی رضا کے لیے تھے اور ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، جبکہ بیدونیا کا مال تو مسافر کے زادراہ کی طرح ہے۔"

اگر چہ حضرت عمر بڑا تھئے نے اپنے دور حکومت میں عطیات کی تقییم کا بیطریقہ کار تبدیل کردیا تھا اور اسلام میں سبقت کرنے والے اور جہاد میں اعلیٰ کارنا ہے انجام دینے والے عجام ین کے عطیات میں واضح برتری کردی تھی لیکن اپنی امارت کے اواخر میں بیکلمات فرمائے: ''اگر مجھے وہ حقائق وحالات پہلے معلوم ہوجاتے جو مجھے اب معلوم ہوئے ہیں تو میں حضرت ابو بکر ٹرائٹی کے طریقہ کار ہی کو اختیار کرتا اور لوگوں کو عطیات دینے میں برابری کا سلوک کرتا۔''

حضرت ابوبکرصدیق والنظیم جهاد فی سبیل الله کی تیاری کے لیے اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ فریدا کرتے تھے۔ ایک سال انھول نے دیبات سے برائے فروخت آنے والی مختلی چادرین خریدیں اور موسم سرما میں مدینہ منورہ کی بیواؤں میں تقسیم کیں۔حضرت ابوبکر والنظیم اور بین الصدیق للطنطاوی، ص:188,187 والطبقات لابن سعد:193/3. (2) الأحكام السلطانية للماوردي، ص:201.

کی حکومت میں محصولات کی مقدار دو لا کھ دینار تک پہنچ گئی تھی جے انھوں نے مختلف رفاہی کاموں میں خرچ کیا۔ <sup>©</sup>

حضرت ابوبکر رہ کھنٹئے نے لوگوں میں عدل وانصاف کے قیام اور مساوات کے لیے

منج ربانی کی پیروی کی۔انھول نے ضعفاء کے حقوق کی پاسداری کی۔بطور خلیفہ اپناوزن کمزور و ناتواں لوگوں کے بلڑے میں ڈالا۔ وہ نہایت مہذب آواز، کھلی آئکھوں اور پرعزم ارادے کے ساتھ کمزوروں کے ہم نوا بن گئے اور ان کے اس عزم کوکسی قتم کا کوئی

آپ کے دورِ خلافت میں اسلام کا نظام عدل و انساف پوری شان سے نافذ ہوا۔ آپ ہر دباؤ اور طاقت کو قدموں تلے روند کر آگے بڑھتے رہے اور عدل وانساف سے ملت اسلامیہ کا سرفخر سے بلند کرتے رہے۔ اس عمل سے ان کی خلافت مضبوط ہوئی اور ملت کی حفاظت کرتی رہی۔ © ملت کی حفاظت کرتی رہی۔ ©

منصب خلافت سنجالنے کے پہلے دن ہی سے صدیق اکبر ڈٹاٹیؤ نے ان بلند اصولوں پر عمل درآ مدشروع کر دیا۔ انھیں یفین تھا کہ عدل و انصاف حاکم اور رعایا دونوں کے لیے باعث عزت وافتخار ہے، اسی لیے صدیق ڈٹاٹیؤ نے اپنی سیاست میں عدل و انصاف کے فوری نفاذ کویقینی بنایا۔ اور وہ اللہ تعالی کا بیارشاد دہراتے رہے:

﴿ إِنَّ اللهَ يَاٰمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِيْتَآئِي ذِي الْقُرُلِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُغِي ۚ يَعِظْكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ۞

'' بے شک اللہ عدل اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی اور برے کاموں اور ظلم وزیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تنحصیں وعظ کرتا

① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص:258. ② أبوبكر رجل الدولا لمجدي حمدي، ص:46.

ہے تا کہتم نصیحت پکڑو۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبکر صدیق رفائو کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے دین سے مکمل طور پر مطمئن ہوں اور انھیں دعوت اسلام کی مکمل آزادی نصیب ہو۔ مسلمانوں کو مکمل طمانیت اسی دفت مل سکتی تھی جب حکمران ہر تسم کی خواہشات نفسانی سے بلند تر ہوکر عوام کو عدل و انصاف مہیا کرے۔

عدل وانصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حکمران تمام شخصی عوامل سے بلند تر ہواور عدل و رحم اس کی حکمرانی کی نمایاں خصوصیات ہوں۔

حضرت ابوبکر رفائق کا نظری کومت به تھا کہ حکمران اپنی ذات سے بے پروا ہوکر خالف اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے فرائض انجام دے۔ اس طرح اسے کمزور کا احساس ہوگا اور معاشرے کی ضروریات کا علم رہے گا۔ اس احساس کے زیر اثر حضرت ابوبکر ڈلٹٹؤ نے امور مملکت کی تگہبانی قبول کی۔ عدل وانصاف کے ذریعے وہ ہر دشواری پر غالب آگئے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے انھوں نے اپنی ذات، اولا و اور خاندان کو فراموش کرویا۔ یوں وہ عقل وبصیرت کے ساتھ امور مملکت کی انجام وہی میں ون رات مشغول رہے۔ ©

گزشتہ سطور سے معلوم ہوا کہ جب حکمران عدل وانصاف کا پرچم اہراتا ہے تو کمزور اپنے حق کے بارے میں بے خوف ہوجاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ عدل وانصاف والی حکومت اس کا حق دلائے گی اور اس کی کوئی کمزوری اس کے حقوق میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وہ عدل ہی کی وجہ سے طاقتور ہے، اس کا حق روکا جاسکتا ہے نہ چھینا جاسکتا ہے۔ جبکہ عدل طاقتور کوظلم کرنے سے روک وے گا اور مظلوم اس سے اپنا حق وصول کے۔ جبکہ عدل طاقتور کوظلم کرنے سے روک وے گا اور مظلوم اس سے اپنا حق وصول کرلے گا۔ ظالم کسی منصب، حاکم یا کسی عہدے دارکی رشتہ داری کی بنا پر چی نہیں سکے گا۔

🖸 النحل 90:16. (في الصديق أبوبكر لمحمد حسين هيكل، ص:224.

یبی احساس عزت وفخر کی بلندی اور زمین پراصلی حکمرانی کی شان عطا کرتا ہے۔ آ امام ابن تیمید بطائش نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں: "بلاشبہ اللہ تعالی عدل وانصاف والے بادشاہ کا مددگار ہوتا ہے اگر چہوہ کا فربی ہو۔ اور ظالم حکومت کی مدد نہیں کرتا اگر چہوہ مسلمان ہو۔ ۔۔۔۔عدل وانصاف سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور اموال میں برکت آتی ہے۔'، ©

حکمران اورعوام میں تعامل کی بنیادسچائی ہے: حضرت ابوبکر راٹھئانے فرمایا:

«اَلصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَّ الْكَذِبُ خِيَانَةٌ» " تي الهانت ب اور جموث خيانت ب \_ " ( الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَ الْكَذِبُ خِيَانَةٌ ) " " المانت ب المانت المانت المانت ب المانت ب المانت ب المانت ب المانت المانت ب المانت ب المانت ب المانت ب المانت الما

حضرت ابوبکرصدیق و النظ نے امت کی قیادت کے بنیادی اصول کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

"إِنَّ الصِّدْقَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالْأُمَّةِ هُوَ أَسَاسُ التَّعَامُلِ»

''حاکم اور رعایا کے درمیان تعامل کی بنیاد سچائی پر قائم ہے۔''

یہ دانش مندانہ سیاس اصول امت کی قوت مجتمع کرنے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ سیج ہی سے حکمران اور رعایا میں اعتاد کے تعلقات فروغ پاتے ہیں۔ یہ ایک سیاس

ضابطہ ہے جو دعوت اسلامی سے لیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوْا مَعَ الصِّيقِينَ ۞

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوجاؤ۔''<sup>©</sup> رسول اللہ مُنَالِّيَّا نے جھوٹ سے ڈراتے ہوئے فرمایا:

«ثَلَاثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص:246. (2) السياسة الشرعية لابن تيمية، ص:10. (2) البداية والنهاية:305/3. (2) التوبة 119:9.

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"

"تین افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت والے دن كلام نہیں كرے گا، نہ
انھیں پاک كرے گا اور نہ ان كی طرف (نظر رحمت سے) ديھے گا اور ان كے
ليے در دناك عذاب ہے: ﴿ بُورُ ها زانی ﴿ جُعُونًا حَكْمِران ﴿ غُریب مَتَكِبر - ' وَ لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ مِينًا تَو گويا ان ميں اليي روح بيدار ہو
"تي امانت ہے ' ان الفاظ نے معانی كالباس بينا تو گويا ان ميں اليي روح بيدار ہو
گئی جس كی بدولت بيكلمات صبح وشام لوگوں كے دلوں ميں غيرت وحميت كو برا مُعَينتہ اور
اميدول كے چراغ روش كرتے رہے۔

اور''جھوٹ خیانت ہے' کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر دلائٹؤ کے نزدیک جھوٹ کے بھی خاص معانی ہیں اور انھوں نے چیزوں کو نام دیے ہیں۔ آپ کے نزدیک جھوٹا حکمران وہ خائن وکیل ہے جوامت کا مال کھا کراسے دھوکا دیتا ہے۔ وہ حاکم کتنا بد بخت ہے جوجھوٹ بولے اور اسے انداز سیاست قراردے!

سیدنا صدیق اکبر و النظائے نے جھوٹ کو صرح خیانت قرار دیا اور فرمایا کہ جھوٹ امت کا دشمن نمبر1 ہے۔کیا خیانت سے بڑھ کر بھی کوئی دشنی ہوسکتی ہے؟

یقیناً ابوبکر ڈھٹی اپنے اس شاندار موقف کی بنا پر آج بھی دنیا پر غالب ہیں، اسی موقف کی جنا پر آج بھی دنیا پر غالب ہیں، اسی موقف کی جامل اقوام کو آج بھی بلندی مل رہی ہے اور اس سے روگر دانی کرنے والی قویس پستی کا شکار ہیں۔

امور مملکت چلانے کے لیے جوہر قابل تلاش کرنا بھی حکمرانی کا ایک اعلی فن ہے کیونکہ قابل افراد ہی امت کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں جس کی بدولت امت ہنگامی حالات میں ابنا دفاع کرتی ہے۔ جوشخص حضرت ابو بکر رہائٹو کے مذکورہ بالا کلمات پرغور کرے گا وہ یقیناً اس بات کی تصدیق کرے گا کہ حکومت کے لیے جوہر قابل کی تلاش نہایت ضروری

🛈 صحيح مسلم، حديث:107.

ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر ٹھٹٹ بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ نبی کریم مُلٹٹ کے منہ پر علاقہ کے منہ پر علاقہ اللہ مقام پر فائز تھے۔ وہ نبی کریم مُلٹٹ کے منہ پر علاقہ والے تھے۔ ©

دور حاضر میں تمام ممالک حکمران اور عوام کے درمیان تعامل کے اسی منج رہانی کے محتاج ہیں تاکہ انتخابی دھوکا بازیوں اور باہم ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگانے سے محفوظ رہ سکیں۔ جولوگ مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعال کرتے ہیں آھیں بھی اس منج کی اشد ضرورت ہے۔

عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان اداروں کی مدد سے حکمرانوں کا محاسبہ کریں جو حکمرانوں کا محاسبہ کریں جو حکمرانوں کے محاسبے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تا کہ حکمران بچ اور امانت داری پر قائم رہیں۔ اگر عوام یہ کام کر گزریں تو حکمران عوام کے حق خودارادیت، عزت و شرف، آزادی اور مال میں بھی خیانت نہیں کرسکیں گے۔

جہاد کی ترغیب: حضرت ابو بمر رہائٹۂ کا قول ہے:

«مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا خَذَلَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ» ومَا تَرَكَ قَوْمٌ اللهُ بِالذُّلِّ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا خَذَلَهُمُ اللهُ بِالذُّلِق بَ اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ مِنهمورُ لَيْق بِاللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ عَنهمورُ لَيْق بِاللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهُ عَنهمورُ لَيْق بِاللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

میجونوم جہادی جیل اللہ سے منہ موڑ میں ہے اللہ تعالی اسے رسوا کردیتا ہے۔ اللہ تعالی اسے رسوا کردیتا ہے۔ اللہ حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ نے جہادی تربیت براہ راست اپنے عظیم قائد نبی مکرم مُنائیل سے حاصل کی تھی۔ انھوں نے درمیان ہونے حاصل کی تھی۔ رسول اللہ مُنائیل کے ساتھ غزوات والے معرکوں میں شریک ہوکر عملی تربیت حاصل کی تھی۔ رسول اللہ مُنائیل کے ساتھ غزوات میں آپ کا کردار بیان کیا جاچکا ہے۔

حضرت ابوبكر وللنَّهُ فَ رسول الله مَنْ لَيْمُ كَ اس ارشاد كرا مى كا مطلب خوب مجه ليا تها: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَ أَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَ رَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ

🖸 أبوبكر رجل الدولة لمجدي حمدي، ص:37,36. 🖸 البداية والنهاية:6/305.

الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَّا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ "

''جب تم سَحْ عِينَه ' كرنے لَكُو گے، بيلوں كى دُمِيں پَكُرُكر (زراعت مِيں)
مشغول ہوجاؤ گے، اى پرراضى ہوجاؤگے اور جہاد ترک كردوگے تو الله تعالى تم
پر ذلت مسلط كردے گا جے وہ تمھارے دين كى طرف لوك آنے تك دورنہيں
كرے گا۔' ' '

جب امت جہاد چھوڑ دے گی تو اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، چنانچہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنے دور خلافت کا اہم فریضہ بنالیا۔ آپ نے جہاد کے لیے امت کی توانائیوں کو جمع کیا تا کہ مظلوموں پرظلم ختم ہو، مغلوب ومقہورلوگ دعوت حق سے آشنا ہوں، محروموں کو آزاد کی نصیب ہواور دین حق کی دعوت ہر رکاوٹ کو عبور کرکے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ ©

فواحثات کےخلاف اعلانِ جنگ: حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤنے ارشاد فرمایا:

"وَ لَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ»

''جس قوم میں بے حیائی عام ہوجائے اللہ اسے بیاریوں میں مبتلا کردیتا ہے۔'

دراصل حضرت ابوبكر صديق والنوائد في امت اسلاميه كورسول الله من في كا يه فرمان يادولايا ہے:

«لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ

آی عینہ: تع عینہ کی صورت یہ ہے کہ کوئی مخص کسی کو معینہ مدت کے لیے اوصار پر مال تی وے مگر قیمت وصول کرنے سے پہلے ہی پھر اس سے وہی مال قیمت فروخت سے کم قیمت پر نفذ پیپوں سے فرید لے اور مقررہ مدت پر ادھار والی قیمت بھی وصول کرے۔ (2 سنن أبي داود، حدیث: 3462.
 آبوبکر رجل الدولة لمجدي حمدي، ص:73. (4) البداية والنهاية: 305/6.

الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَّضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ التَّعِيلَ المَّالِن بِهِ حَيائَى كِيل جَائِحَتَى كَهُ لُوكُ عَلَى الاعلان بِهِ حَيائَى كَ مَرَتَكب بونَ لَكِيس تو ان مِيل طاعون اور اليي اليي بياريان جنم ليس گي جو پہلے لوگوں نے سی تک نہ بول گي۔' <sup>©</sup> لوگوں نے سی تک نہ بول گي۔' <sup>©</sup>

بلاشبہ بے حیائی لا علاج معاشرتی برائی ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی کروری اور خاتے کا سبب ہے۔ کیونکہ جہاں بے حیائی عام ہو وہاں کسی چیز کی حرمت باقی نہیں رہتی۔ بے حیا معاشرے کی غیرت وحمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے غیرتی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسا معاشرہ، شرم وحیاسے عاری اور وہاؤں اور بیاریوں کی آماجگاہ بن کر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ دورِ حاضر میں لوگوں کی موجودہ حالت اس کی سب سے بردی دلیل ہے۔ ابو بکر رفال گا نے امت کی اخلاقی اور دینی اقدار کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ فی انھوں نے ابو بکر رفال گا نے امت کی اخلاقی اور دینی اقدار کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ فی انھوں نے امت کو ہرفتم کی پوشیدہ اور ظاہری بے حیائی سے بچایا اور اسے پاک صاف بنانے کی امت کو ہرفتم کی پوشیدہ اور ظاہری بے حیائی سے بچایا اور اسے پاک صاف بنانے کی بھر پورکوشش کی۔ اس طرح ان کا مقصد یہ تھا کہ امت اسلامیہ مضبوط ترین ملت بے جے دنیاوی لذتیں گھرسکیس نہ شیطان اسے گراہ کر سکے۔ یوں امت اسلامیہ انسانیت کے بے دنیاوی لذتیں گھرسکیس نہ شیطان اسے گراہ کر سکے۔ یوں امت اسلامیہ انسانیت کے لیے خیروبرکت کا باعث بے۔

یقینا کسی بھی مملکت کے قیام اور اس کی تہذیب کے فروغ ور تی کا دارو مدار اخلاتی اقدار پر ہے۔ اگر اخلا قیات فاسد ہوجا کیں، ذمہ داری کا فقدان ہوتو امت ضائع ہوجاتی ہوجاتی ہو اور اس کا فساد اور ہلاکت عام ہوجاتی ہے۔ گزشتہ قو موں اور ان کی تہذیب کا بغور معائنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان قو موں نے اخلاقی اقدار اور خالص دین پر کار بند رہنے کا کس قدر اجتمام کیا تھا، مثلاً: حضرت سلیمان اور داود ﷺ کے دور کی تہذیب یا ذوالقرنین کے زمانے کی تہذیب یا ان جیسی دیگر قوموں کی تہذیب، یعنی جب تک وہ

🛈 سنن ابن ماجه، حديث:4019. ② أبوبكر رجل الدولة لمجدي حمدي، ص:66.

اخلاقی اقدار کی حامل رہیں مضبوط وقائم رہیں۔لیکن جب ان میں بے حیائی عام ہوگئ تو پہندیبیں شیطان کے جال میں پھنس گئیں۔انھوں نے اللّٰہ کی نعتوں کی ناشکری کی۔اس طرح وہ قومیں ہلاکت وہربادی کی خندق میں جاگریں،ان کی قوت نابود ہوگئ اور ان کی ثقافت کے نشان مٹ گئے۔

بلاشبہ حضرت ابوبکر ڈٹاٹئؤ نے قوموں کی تغییر وتخریب کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے طریقوں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ انھیں خوب علم تھا کہ جوقومیں عیش پرسی، فساد اور بے حیائی کی راہ لیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِذَاۤ اَرَدُنَآ اَنُ نُهُلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُثَرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَنَ مَّرُنْهَا تَنْ مِيْرًا ۞

''اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے خوشحال متکبرلوگوں کو تھم دیتے ہیں، وہ اس میں نافر مانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر (عذاب کی) بات ثابت ہوجاتی ہے، تب ہم اسے کممل طور پر بتاہ کر ڈالتے ہیں۔''®

یعنی ہم اس قوم کو اطاعت وفر مانبرداری کا تھم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں گروہ نافر مانی اور فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں عذاب بھیج کر انھیں ہلاک کردیا جاتا ہے۔

اور ایک قراءت میں لفظ ﴿ أَمَّرْنَا﴾ ہے۔ <sup>© لیع</sup>نی ہم انھیں حکمرانی دے دیتے ہیں، پھروہ نافر مانی اورفسق کی وجہ سے ہلاکت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

اگرچہ''ترف'' لینی خوشحالی کے اسباب میں کثرت اموال اور حکمرانی بھی شامل ہے لیکن یہ ایک نفسیاتی حالت کا نام ہے جواللہ تعالیٰ کے راہتے سے دور لیے جاتی ہے۔ ہر

① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص:252. ۞ بنيّ إسرآء يل 16:17.

🖸 تفسير ابن كثير:58/5.

آسودگی اورخوشحالی''ترنس''نہیں ہوتی <sub>۔</sub><sup>©</sup>

حضرت البوبكر ڈائٹؤ نے جس طرح بے حیائی کے خلاف کوشٹیں کی تھیں وہی پالیسی ہرمسلم حکمران کو اپنانی جا ہے کیونکہ ایک متی، ذہین اور عادل حکمران وہ ہوتا ہے جواپی قوم کی تربیت اخلا قیات پر کرتا ہے۔ اسی صورت میں اس کی قوم انسانیت کا احساس کر نے والی ہوگی اور اس کی رگوں میں انسانیت کا غم رکھنے والا خون دوڑ ہے گا۔ اس کے برعکس اگر حکمران دانشمندی سے محروم ہوتو وہ اپنی قوم میں بے حیائی پھیلاتا ہے اور اسے قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ اخلاقی اقدار اور عمدہ اوصاف کے خلاف برسر پیکار ہوجاتا ہے۔ یوں وہ اپنی قوم کو گندے بد بودار جو ہڑوں میں چھوڑ دیتا ہے جو آ وارہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں جن کا مقصد زندگی صرف ساز وسامان اور دنیاوی زیب وزینت ہوتا نے۔ اس کے بعد اس کی قوم مردائلی اور جوانمردی کے اوصاف سے محروم ہو کر کمینی اور گھٹیا ترین قوم بن جاتی ہے۔ ©

ایی قوم کے بارے میں درخ ذیل ارشاد باری تعالی بالکل کی ثابت ہوتا ہے: ﴿ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَ إِنَّةً يَّا تِيْهَا رِزْقُهَا رَغَمَّا اللهُ عَلَيْ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِالْعُمِ اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ اَيْصَنْعُوْنَ ۞﴾

بِمَا كَانُوْ اَيْصَنْعُوْنَ ۞﴾

''اور الله نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے (آباد) تھی۔
اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر (میسر) آتا تھا، پھر اس (کے باشندوں) نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انھیں ان کے کرتو توں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چھایا اور خوف کا لباس (پہنایا)۔' © مزہ چھایا اور خوف کا لباس (پہنایا)۔' ©

منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن ضامل السلمي، ص:65. أو تاريخ الدعوة إلى
 الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص:253. أو النحل 112:16.

یہ وہ چند تعلیقات ہیں جو حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کے خطبے پر لگائی گئ ہیں۔ اس خطبے میں

انھوں نے اپنی عکومت کی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اس میں انھوں نے حکمران کے فرائض اورعوام کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت بیان کی ہے۔ یوں آپ نے اپنے خطبے میں وہ اہم ترین اصول جوعوام کی تربیت کے لیے ضروری تھے اُجا گر کیے۔ اس طرح خلافت اسلامی قائم ہوئی اور عملی طور پر حکومت کی حدود وقیود کا تعین کیا گیا۔ امت بھی ایسے ہی فلیفہ کی خواہش مندتھی۔ مسلمانوں کی فوری رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ منافیظِم کی بقا کو ضروری جانے تھے۔ وہ بخو بی جانے تھے کہ اگر چہ رسول اللہ منافیظِم وفات پاگئے ہیں مگر وہ ان کی راہنمائی کے لیے مکمل دین اور لا ثانی کتاب جھوڑ گئے ہیں۔ مسلمانوں کا خلافت ابو بکر کو تسلیم کر لینا اور اس پر رضامند ہوجانا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ عالیظِم کی بقا چاہتے تھے۔ <sup>10</sup>

مسلمان حضرت ابو بكر صديق را الله على خلافت سے زیادہ دیر تک مستفید نہیں ہو سکے، آپ نے اپنے اولین خطاب میں اعلی اختیارات کی حدود کا تعین فرمادیا تھا، گویا کہ وہ ایک ایک مثالی شورائی حکومت تھی کہ آزادی اور عدل کے خواہش مندوں کو اس سے بہتر مثال نہیں ملتی۔

محن انسانیت حفرت محد مصطفیٰ مَلَاتِیْمُ کے سب سے زیادہ دانشمندشا گرد،اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک، سب سے بڑے عالم اور آپ پر ایمان لانے والوں میں عظیم ترین انسان ابو کمرصدیتی والٹیُواس شورائی نظام کے رہبراعظم تھے۔

امام ما لک رشن فرماتے ہیں: ''اس شرط کے بغیر کوئی شخص حکمران نہیں ہوسکتا۔'' ان کی مراد وہ عظیم شرا کط تھیں جو ابو بکر صدیق رفائن نے اپنے اولین سیاسی خطبے میں اُن دراسات فی الحضارۃ الإسلامیة لأحمد إبراهیم الشریف' ص:210-219. ۵ أشهر مشاهیر اُلاسلام لرفیق العظم' ص:120.

ارشادفرمائی تھیں۔  $^{f O}$ 

ملکی نظم ونتق ( کابینه اور وزراء)

حضرت ابوبکر صدیق و النظائے نے اپنی ملکی پالیسی کے نفاذ کے لیے صحابہ کرام میں سے اپنے معاونین منتخب کیے، امت محمد یہ کے امین ابوعبیدہ بن جراح و النظائ کو وزیر خزانہ مقرر کیا اور بیت المال کے فرائض ان کے سپر و کر دیے۔ حضرت عمر بن خطاب و النظائ کو وزارت عدل وانصاف کا قلمدان سونیا، جبکہ صدیق اکبر و النظائ خود بھی عدالتی امور نبٹاتے تھے۔

وزارت مواصلات، ڈاک کا انتظام اور خط کتابت کا فریضہ حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹؤ کے سپرد کیا۔ ﷺ سپرد کیا۔ <sup>©</sup>ان کی غیرموجود گی میں حاضرین مجلس ، مثلاً: حضرت عثان اور حضرت علی ڈاٹٹو بھی بیے فریضہ ادا کرتے تھے۔

بھلا دور حاضر کی انسانیت صحابہ کرام کے ان زریں قوانین سے کیا مناسبت رکھتی ہے؟
ان پاکباز ہستیوں کے بعد قومی خزانہ لوگوں کی ذاتی ملکیت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے وہ
جس طرح چاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کے شاہانہ اخراجات کی کوئی حد
نہیں، مزید ظلم یہ کہ بیرونی ممالک کے بیکوں میں ان کے خفیہ اکاؤنٹس ہیں۔ حتی کہ کافر
ممالک بھی آخی اموال پر عیش کررہے ہیں، حالانکہ یہ مال غریب ممالک کے عوام کا ہے
جوان کے عماش حکم انوں نے لوٹ کھسوٹ کر کے ان بیکوں میں جع کر ان کھا ہے

جوان کے عیاش حکمرانوں نے لوٹ کھسوٹ کر کے ان بینکوں میں جمع کرا رکھا ہے۔ بیالوگ جتنا جی چاہے مال و دولت جمع کر لیس، بیرون ملک ان کے وسیع محلات اور

جا گیریں چاہے جتنی بوص جائیں مگر وقت آنے پر بیسب پچھان ظالموں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ نہاس سے آخیں کچھ فائدہ ہوگا۔ شاہ ایران اپنی بے پناہ غیرمکی دولت وثروت کے باوجود آخری وقت میں دربدرکی ٹھوکریں کھا تا رہا۔ دنیا کا کوئی ملک اے اپنے ہاں

يناه وييخ برراضى نه تقارية ونياكى سزاتقى، جبكه آخرت كاعذاب بهت سخت اور حماب عن المنطقة ورحماب عند المنطقة الم

و المحمد المحمد

بہت سنطین ہوگا۔

لہٰذا مسلمان حکمرانوں کو جاہیے کہ وہ اس جلیل القدر صحابی رسول کی اقتدا کریں جس نے رسول اللہ عَلَیْمُ کے بعد اسلامی مملکت کی باگ ڈور سنجالی تھی۔ان کا بیفرمان کتنا وکشین ہے:

«لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَّؤُونَةِ أَهْلِي وَشُخِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِّنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ»

''میری قوم بخوبی جانتی ہے کہ میرا پیشہ میری گھریلوضروریات کے لیے کافی تھا۔ لیکن اب میں مسلمانوں کے امور کی نگہبانی میں مصروف ہوگیا ہوں، لہذا آل ابوبکر مسلمانوں کے مال سے اخراجات پورے کریں گے اور میں مسلمانوں کی خدمت میں مصروف رہوں گا۔''<sup>©</sup>

بلاشبہ حضرت ابوبکر ڈواٹھئئے نے شاندار روایات قائم کی ہیں،مسلمانوں کی حکمرانی بذات خود کوئی نفع بخش عہدہ نہیں ہے بلکہ حاکم وقت کا وظیفہ اس بنا پرمقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا وقت عوام کی خدمت کے لیے صرف کرتا ہے، جبکہ خود اسے اپنے لیے پچھ کمانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ <sup>©</sup>

حضرت ابوبکر اور صحابہ کرام ٹھائٹٹا نے تاریخ کے صفحات پر اتنے جاندار اور شاندار کارنامے رقم کیے ہیں کہ آج انسانیت ترقی کے بامِ بلند پر پہنچ کر بھی یہی محسوس کرتی ہے کہ وہ ابھی صحابۂ کرام کے قدموں ہی میں پڑی ہے۔

حضرت ابو بكر صديق وللفؤ في اسلامي حكومت كى تقيير وترقى كے ليے زبر دست محنت كى، انھوں نے داخلى محكموں كى تقيير كا بڑھ چڑھ كرا ہتمام كيا اور رسول الله مَّلَافِيْم كى تقيير كروه عظيم الا التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، ص:11. @ صحيح البخاري، حديث:2070. ۞ أبوبكر رجل الدولة لمجدي حمدي، ص:35. ۞ أبوبكر رجل الدولة لمجدي حمدي، ص:36.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلامی مملکت کی راہ میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ دور کر دی۔ انھوں نے عوام کی فلاح و بہود کے عظیم منصوبے شروع کیے۔عدالتی نظام کوخوب مشحکم کر دیا۔ اپنے گورزوں کے معاملات کی بڑی مگرانی اور خبر گیری کی اور تمام پالیسیوں میں رسول الله منافیا کے منافیا کی پیروی کی۔



www.KitaboSunnat.com



# صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کی معاشرتی زندگی

خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے حضرت ابوبکر ڈاٹھٹا کی زندگی اس طرح بسر ہوئی کہ آپ نے ایک لمحہ بھی ضالع نہیں کیا۔ آپ ہر دم مسلمانوں کو دین حنیف سکھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے نظر آتے تھے۔ آپ کے اس اہتمام سے رعایا کو ہدایت کی راہ ملتی تھی، ایمان پختہ ہوتا تھا اور اخلاقی اقدار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی

جاتی تھیں۔ آپ کی معاشرتی تگ ودو کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں: کمریوں کا دودھ دوہنا

ظافت کے منصب پرمتمکن ہونے سے پہلے آپ ایک کنے کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنے کی ایک بچی کہنے گئی: "اب تو آپ ہماری بریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گئے۔" بیس کر حضرت ابوبکر ٹھائی نے فرمایا: "اللہ کی قسم! میں بی خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری مجھے میری گزشتہ نیکیوں میں بی خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری مجھے میری گزشتہ نیکیوں

یں یہ خدمت انجام دیتا رہوں کا۔ امید ہے کہ میری کی دمہ داری تھے میری کرسٹہ بیوں سے مانع نہیں ہوگی'' چنانچہ آپ حسب سابق ان کی بکر یوں کا دودھ دوہتے رہے۔ جب

وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتیں تو آپ از راہ شفقت فرماتے: «أُدْغِي لَكِ أَوْ أُصَرٍّ حُ؟»'' دوده كا حجما گ بناؤل يا نه بناؤل؟'' اگر وه كهتيں كه جھاگ بنادين تو برتن كو ذرا دور رکھ کر دودھ دو ہتے حتی کہ خوب جھاگ بن جاتا۔ اگر وہ کہتیں کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن تھن کے قریب کرکے دورھ دوہتے تا کہ دورھ میں جھاگ نہ بنے۔ آپ مسلسل چھ ماہ تک مقام سنح میں بیخدمت انجام دیتے رہے، پھرآپ نے مدیندمنورہ میں رہائش اختیار کرلی۔ 🛈 اس واقع میں حضرت ابو بکر وہ لٹھ کے اخلاق حسنہ کی ایک نادر جھلک دیمھی جاسکتی ہے۔ بیاعلی درجے کی تواضع ایک ایسے مخص کی ہے جوعمر میں بڑا اور مقام ومرتبے میں اعلیٰ تھا۔ آپ اس وقت خلیفة المسلمین تھے لیکن اس کے باد جود اپنی گزشتہ نیکیوں کو جاری رکھنے کے متمنی تھے، جاہے اس پر ان کا کتنا ہی وقت صرف ہوجائے، حالانکد انھیں وقت کی اشد ضرورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیدواقعہ میں بیر بھی بتاتا ہے کہ صحابہ کرام ٹی کٹیٹم نیکی اور بھلائی کے کاموں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، چاہے اس عمل میں کیسی ہی کلفت ومشقت پیش آئے۔ 🗈 ابو بكر صديق ولانتواين سجى عزيمت اور اعلى درجے كى استقامت كى بناپر جزير ، عرب یر غالب آئے۔ انھوں نے جزیرہ نمائے عرب کو اللہ کے دین کے تابع کردیا، پھر اس سرزمین کالشکراس وقت کی دوسیر پاور حکومتوں سے مگر لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ اور ان کو فتح کر دکھایا۔

 روانہ ہوا تھا۔جس نے وہاں عدل وانصاف،علم اور تہذیب کے جھنڈے گاڑنے تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود ان کی آرزویہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ نیک اعمال بھی بدستور جاری

لشکر جرار کے سیدسالار تھے جو ایرانی جبروت اور رومی غرور کو خاک میں ملانے کے لیے

ر جیں گے اور حسب سابق لا وارث بچیوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔

ا خلاق حمیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ثمرات میں سے ہے۔ ان اخلاق حمیدہ میں سے ایک تواضع ہے جو حضرت الو بکر ڈھٹٹو کی شخصیت میں بدرجہ کا آتی ہے۔ ان کی پیخوبی درج بالا واقعے اور ان کی دیگر پالیسیوں سے واضح ہوتی ہے۔

جب سیدنا ابوبکر ڈاٹٹؤ کی اونٹنی کی مہار گرجاتی تو وہ بذات خود پنچے اتر کراسے تھام لیتے سے ۔ سے ۔کسی اور کو حکم نہیں دیتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا:''اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کومہار پکڑا دیتے۔'' آپ فرماتے:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا نَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا»

''ہمیں رسول اللہ مَنَافِیْمُ نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال نہ کریں۔''<sup>©</sup> حضرت ابو بکر جھاٹیُ نے ہمارے لیے تواضع کی درخشاں مثال چھوڑی ہے۔ تواضع کا سبق انھوں نے قرآن مجید کے اس فرمان سے اخذ کیا تھا:

﴿ وَاسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اللَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَاخَذُنْهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَنْنَهُمْ فِى الْيَوِّ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ ۞ ﴾ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ ۞ ﴾

''اور اس (فرعون) اور اس کے لشکروں نے زمین (مصر) میں ناحق تکبر کیا اور انھوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انھیں جاری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، چنانچہ جم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انھیں سمندر میں بھینک دیا، تو الور بحر الصدیق للطنطاوی، ص: 186. © التاریخ الإسلامي لمحمود شاکر، ص: 8.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ديكھو! ان ظالموں كا انجام كيسا ہوا؟'،'<sup>©</sup>

ابو بكر رُالتَّنُهُ نِهِ تَوْاضِع كاسبق رسول الله مَالتَّيْمُ كهاس فرمان سے حاصل كيا:

"مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ»

''صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کردیتا ہے اور جوشخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ اسے بلند مقام عطا کردیتا ہے۔''<sup>©</sup>

آپ اپنی اسی خوبی کو بروئے کار لاکر کمزوروں کی خدمت اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری فرماتے تھے۔ ضروریات پوری فرماتے تھے۔

#### ل نابیناخاتون کی خدمت

حضرت ابو صالح غفاری بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بردھیا رہتی تھی۔ مقرت عمر رفائیڈ رات کے وقت اس کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اُسے پانی وغیرہ لا کر دیتے اور دیگر ضروریات کا سامان بہم پہنچاتے۔ اکثر ایسا ہوتا جب وہ وہاں پہنچ تو انھیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص ان سے پہلے بردھیا کی خدمت کر گیاہے۔ کئی بار حضرت عمر دفائیڈ جلدی جلدی پہنچ تا کہ کوئی دوسرا شخص ان سے پہلے یہ خدمت نہ کر جائے مگر وہ ایسا نہ کر پائے۔ ایک رات انھوں نے چھپ کر اس شخص کا بتا لگایا تو وہ حضرت الوبکر صدیق رفائیڈ نکلے جو اس بردھیا کی خدمت کر جاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ 3

① القصص89:40,39؛ ② صحيح مسلم٬ حديث:2588. ③ أبوبكر الصديق للطنطاوي٬ ص:29.

## ام ایمن رفیفهٔا کی زیارت

حضرت انس والنُّهُ ہے مروی ہے کہ رسول الله سَالِیُّنِ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر والنَّهُ ا نے حضرت عمر والنَّهُ کے کہا:

«إنْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ يَزُورُهَا»
" چلو ہم ام ايمن اللَّهُ كَى زيارت كرتے ہيں جيبا كه رسول الله اللَّهُ ان كى زيارت كيا كرتے ہيں جيبا كه رسول الله اللَّهُ ان كى زيارت كيا كرتے تھے۔"

جب ہم ان کی خدمت میں پنچ تو وہ رونے لگیں۔ دونوں نے پوچھا: '' آپ
کیوں رو رہی ہیں؟ رسول اللہ مُنْ اللهِ عَلَیْم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا اور صلہ
ہے۔' اس پر وہ کہنے لگیں: ''میں اس لیے نہیں رورہی کہ مجھے بیلم نہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْم اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْم اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### 

حضرت ابوبکر صدیق و النی الو الوں کو جابلی اعمال اور بدعات کے ارتکاب سے روکتے سے۔ آپ صحیح اسلامی اعمال کرنے اور اتباع سنت کی تاکید کرتے سے۔ قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر والنی المس قبیلے کی زینب نامی ایک عورت کے باس پہنچ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل چپ ہے۔ حضرت ابوبکر والنی نے دریافت کیا:

(مَا لَهَا لَا تَتَكَدُّمُ؟» ''اسے کیا ہوا ہے؟ یہ باتیں کیوں نہیں کرتی ؟'

حاضرین نے جواب دیا کہ اس نے خاموش حج کرنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے 🔾 صحیح مسلم، حدیث:2454.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسے حکم دیا کہ اپنی خاموثی توڑو، ایس نذر ماننا جائز نہیں، یہ تو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، لہذا اس نے بات چیت شروع کردی اور پوچھے گی: ''آپ کون ہیں؟'' حضرت ابو بکرنے فرمایا: «أَنَا امْرُوُّ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ آنَ عیں مہاجرین میں سے ہوں۔'' اس نے پھر یو چھا: ''کون سے مہاجرین میں سے؟''

آپ نے کہا: «مِنْ قُرَیْشِ» '' قریش کے مہاجرین میں سے۔''

اس نے پوچھا:"قریش کے کس خاندان ہے؟"

آپ نے فرمایا: ﴿ إِنَّكِ لَسَنُولٌ ، أَنَا أَبُوبَكُرٍ » ''تو سوال بہت كرتى ہے۔ ميں بوبكر ہوں''

اس پروہ کہنے گی: ''اے خلیفہ رسول! جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جونعت عطاکی ہے، ہم اس پر کب تک قائم رہیں گے؟''

آپ نے فرمایا: «بَقَاءُ کُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِهِ أَ يُمَّتُكُمْ» "تم لوگ اس پراس وقت تك قائم رہیں گے۔"

وہ کہنے لگی:'' حکمرانوں سے کون لوگ مراد ہیں؟''

آپ نے فرمایا: ﴿ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُوُّوسٌ وَ أَشْرَافٌ يَّأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ ﴾ ''كياتمهارى قوم ك شرفاء اور سردار نہيں ہيں جو قبيلے والوں كو هم ديتے ہيں اور وہ ان كيا اطاعت كرتے ہيں؟''

اس نے عرض کیا: ''بالکل ہیں۔''

آپ نے فرمایا: «فَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ» تحكران يبي لوگ تو بيں۔ " امام خطابی رشط في رسات عبادت خاموشی بھی امام خطابی رشط فن فرماتے ہيں: " جاملیت کی عبادات میں سے ایک عبادت خاموش بھی ، چنانچہ ایک مخص ایک دن رات کا خاموش اعتکاف کرتا تھا۔ اسلام میں اس امرکی صحیح البخاری، حدیث 3834.

ممانعت کر دی گئی اورانھیں تھم دیا گیا کہ وہ اچھی بات ضرور کیا کریں۔

حضرت ابوبکر والٹی کے اس فرمان سے بعض علماء نے دلیل کی ہے کہ جس شخص نے کلام نہ کرنے کی نذر مانی ہو اور وہ کلام کرلے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ حضرت ابوبکر والٹی نے اس عورت کو کفارہ اداکرنے کا حکم نہیں دیا۔ ان علماء کا قیاس یہ ہے کہ جس نے خاموش رہنے کی نذر مانی تو اس کی نذر واقع ہی نہیں ہوگی کیونکہ ابوبکر والٹی نے فرمایا تھا کہ یہ نذر حلال نہیں۔ یہ تو جا بلیت کے اعمال میں سے ہے۔ اسلام نے ایسے اعمال کو ختم کر دیا ہے۔ یہ باتیں یقیناً رسول اللہ ماٹی اللہ علی اس کردہ علم ہی کی روشنی میں کہی جاسکتی ہیں، لہذا یہ تھم مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ ف

عافظ ابن حجر بطلقہ فرماتے ہیں: ''خاموثی کی فضیلت میں وارد احادیث اس حدیث کے منافی نہیں کیونکہ دونوں احادیث کا مقصد جدا جدا ہے۔ جو خاموثی مطلوب ہے اس سے مزاد باطل اور لغویات سے اجتناب ہے۔ اس طرح ایبا مباح کلام جو باطل تک پہنچ جائے اس سے بھی خاموثی وہ ہے جوحق کے جائے اس سے بھی خاموثی وہ ہے جوحق کے

اظہار کے وقت اختیار کی جائے، حالانکہ وہ مخص حق بات کہنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اسی طرح وہ مباح جس کا فائدہ اور نقصان برابر ہواس میں بھی خاموثی اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ خیر کے پہلوکوسا منے رکھ کر بات کر لینی چاہیے۔ واللہ اعلم ۔' ، ©

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھر پوراہتمام

جھزت ابوبکر صدیق ڈاٹٹٹ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے اور لوگوں کے پیچیدہ مسائل کی وضاحت کر کے انھیں حل فرماتے تھے۔قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر ڈاٹٹٹ کو بیآیت مقدسہ پڑھتے ہوئے سنا:

🛈 فتح الباري:150/7. 🍳 فتح الباري:151/7.

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ ۖ لَا يَضُرُّكُمُ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ ۗ

''اے لوگو جوامیان لائے ہو! تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے جو شخص گراہ ہو دہ مصصی نقصان نہیں پہنچاسکتا، جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔''<sup>10</sup>

بعدازاں آپ نے فرمایا:

"إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ"

''بلاشبہ میں نے رسول الله طالی کو بی فرماتے ہوئے سا ہے: جب کوئی قوم برائی کو دیکھ کرمٹانے کی کوشش نہ کرے تو الله تعالی ان سب کو عذاب میں مبتلا کردیتا ہے۔''<sup>©</sup>

ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا وَ إِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

"ا الوگو! تم يه آيت پڑھتے ہو گراس كے سيح معنى نہيں سجھتے ، تم اس كى غلط تفسير كرتے ہو، بلا شبہ ہم نے نبی مل اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: "جب لوگ ظالم كو ظلم كرتے ہوئے د كھنے كے باوجود اسے نہيں روكيس كے تو قريب ہے اللہ تعالى ان يرعمومى عذاب نازل كردے ." 3

امام نووی وطن فرماتے ہیں: 'اللہ تعالیٰ کا بیر فرمان: ﴿ يَاكِينُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا عَلَيْكُمْ اللهِ مَنْ اللهِ تعالیٰ کا بیر فرمان: ﴿ يَاكِينُهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَا عَلَيْكُمْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ كُر نَهِ كَ وجوب كے خلاف نہيں ہے۔ كيونكه

① المآئدة 5:505. ② السنن الكبرى للنسائي:6/339. ③ سنن أبي داود، حديث:4338.

محققین کے نزدیک اس آیت کے سیح معنی بیہ ہیں کہ جب تم اپنی ذمہ داری ادا کر چکو تو دوسرول کی کوتا ہی شمصیں کچھ نقصان نہیں دیے گی ، جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَزِدُ وَازِرَةً قِرْزَرَ أَخْرَى اللهِ

'' كوئى بوجھ اٹھانے والا دوسرے كا بوجھنہيں اٹھائے گا''

جب علم یہی ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا فریضہ ادا کرنے کے بعد عظمین اگر اس کی اطاعت نہیں کرتے تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اپنا فرض

\* حضرت ابوبكر وللتؤاوكول كى اصلاح كياكرت شے اور انھيں سيح اعمال ابنانے كا تھم ديت شے۔ ميمون بن مهران وطف بيان كرتے ہيں كه ايك شخص نے حضرت ابوبكر صديق ولائؤ كو الله كيا تو انھيں مخصوص كرتے ہوئے كها: اَلسَّكُم عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ اِلسَّكُم عَلَيْكَ يَا خَلِيفَة رَسُولِ اللهِ اِلسَّ بِهِ بَيْنِ هُولًا اِللهِ اَلْسَادُم عَلَيْكَ يَا خَلِيفَة رَسُولِ اللهِ اِللهِ اِلْسَادِ اَسْ بِرَآبِ نے دريافت فرمايا: «مِنْ بَيْنِ هُولًا اِللهِ اَجْمَعِينَ "" مَم نے تمام حاضرين ميں سے صرف مجھى كوسلام كيول كيا؟ " ق

اسی طرح آپ بعض دفعہ سنت برعمل چھوڑ دیتے تھے اس خدیثے کی بنا پر مبادا کم علم لوگ اے فرض سمجھ لیں۔

حضرت حذیفہ بن اسید ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر اور عمر ڈٹاٹٹئ کو دیکھا کہ وہ نماز چاشت اس ڈر سے نہیں پڑھتے تھے کہ کہیں لوگ ان کی پیروی میں اسے اپنے لیے ضروری نہ قرار دے لیں۔

ابوبكر والثنة نے عرض كيا:

#### خلافت صدیقی کے نمایاں پہلو

تھ۔ایک دن حضرت عبدالرحمٰن اپنے ہمسائے سے تکرار کرد ہے تھ توان سے فرمایا:
﴿ لَا تُمَاظِّ جَارَكَ ، فَإِنَّ هٰذَا يَبْقَى وَيَذْهَبُ النَّاسُ »

''اپنے ہمسائے سے مت جھڑو کیونکہ یہ ہمسایہ تو یہیں رہے گا اور لوگ (تمھاری کا کرار کی خبریں لے کر) چلے جائیں گے۔'، ©

و حضرت ابوبکر والٹی اپنے والد گرامی کے بڑے فرما نبردار تھے۔ جب آپ 12 ھا و رجب میں عمرہ کر مہ میں داخل رجب میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پنچ تو چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، پھر اپنے گھر آئے۔ آپ کے والد بزرگوار ابوقحافہ ڈاٹٹی دروازے کے پاس بیٹے تھے۔ ان کے اردگرد چند جوان بھی تھے۔ ان سے کہا گیا: آپ کا بیٹا آیا ہے۔ وہ فوراً ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر ڈاٹٹی نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنی اوٹٹی سے اترے، اسے بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تا کہ والد محترم کی عزت و تکریم اور اطاعت و فرما نبرداری کا ارمان جلد از جلد پوراکر سیس کی تا کہ والد محترم کی عزت و تکریم اور اطاعت و فرما نبرداری کا ارمان جلد از جلد پوراکر سیس، پھر لوگ آ آکر انھیں سلام کرنے گے۔ حضرت ابوقحافہ کہنے گئے: ''عتیق بیٹا! یہ سردار لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔'' حضرت

«يَا أَبَتِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، طُوِّقْتُ أَمْرًا عَظِيمًا لَّا قُدْرَةَ لِي بِهِ وَ لَا يَدَان إِلَّا بِاللهِ »

''اباجان! الله تعالى كى مدد وتوفيق كے بغير نيكى كرنے اور برائى سے بچاؤك كوئى صورت نہيں، مجھے ايك بھارى ذمه دارى سونپ دى گئ ہے، اسے نبھانے كى مجھ ميں طاقت نہيں گريد كه الله بى ميرا حامى وناصر ہوجائے۔''®

🧩 سیدنا ابوبکر ٹالٹی نماز نہایت خشوع وخضوع سے اداکرنے کا اہتمام کرتے تھے۔عبادت

€ الزهد لابن المبارك:1/155. ك صفة الصفوة لابن الجوزي:1/258.

نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کے شائق تھے۔ نماز کے دوران ادھرادھر بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ <sup>10</sup>

اہل مکہ کہا کرتے تھے: ابن جریج نے نماز امام عطاء سے سیکھی ہے اور امام عطاء نے حضرت عبد اللہ بن زبیر والله نے نماز حضرت عبد اللہ بن زبیر والله نے نماز حضرت ابوبکر والله نے نماز حضرت ابوبکر فی اور حضرت ابوبکر نے براہ راست نبی کریم مثل فی سیکھی تھی۔ حضرت ابوبکر نے براہ راست نبی کریم مثل فی اور حضرت ابوبکر نے براہ راست نبی کریم مثل فی سیکھی تھی۔ امام عبد الرزاق کہا کرتے تھے: ''میں نے ابن جریج سے بڑھ کرخوبصورت نماز پڑھنے والاکسی کونہیں دیکھا۔'، ©

ﷺ حضرت انس ٹائٹئاسے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: ''حضرت ابوبکر ٹائٹئانے لوگوں کونماز فجر پڑھائی تو دورکعات میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر ٹائٹئانے نے ان سے عرض کیا: ''اے خلیفہ رسول! آپ نے اتن کمبی نماز پڑھائی ہے کہ ہمیں یقین ہوگیا تھا کہ آج سورج طلوع ہو چکا ہوگا۔'' اس پر فرمایا:

«لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ» ''اگرسورج طلوع ہوجاتا تو وہ ہمیں غافل نہ پاتا۔' '<sup>©</sup> ﷺ حضرت ابوبکر ٹھاٹئۂ لوگوں کومصائب میں صبر کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ کسی کا کوئی عزیز فوت ہوجا تاتو اسے ان الفاظ میں تسلی دیتے:

"تعزیت سے مصیبت کا بوجھ ختم ہوجاتا ہے۔ جزع فزع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، (مومن کے لیے) موت ماقبل کی تکالیف سے کہیں آسان ہے اور مابعد

① فضائل الصحابة للإمام أحمد:254/1. ② فضائل الصحابة للإمام أحمد:1/255.

الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الطبري، ص:224.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ مَثَاثِیْنَ کی جدائی کو یاد کرلیا کرو، تمھاراغم ملکا ہوجائے گا۔ اللہ تمھارا اجر وثواب زیادہ کریے۔''<sup>©</sup>

﴿ حضرت عمر و النَّهُ كَا الكِ كُم مِن بَيِهِ فوت موكّيا تو آپ نے انھيں دلاسا ديتے ہوئے فرمايا: ﴿ عَوَّضَكَ اللّٰهُ مِنْهُ مَا عَوَّضَهُ مِنْكَ ﴾ ' الله تعالى اس كے بدلے آپ كو بهتر جزا دے جيسا كه الله تعالى نے آپ كواس كے ليے سرايائے شفقت بنايا تھا۔' ' © دے جيسا كه الله تعالىٰ نے آپ كواس كے ليے سرايائے شفقت بنايا تھا۔' ' ©

ﷺ حضرت ابو بکر رہائی کا لوگوں کوظلم کرنے ، عہد تو ڑنے اور دھوکا دینے سے روکتے تھے۔ فرماتے تھے:

«ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ عَلَيْهِ: الْبَغْيُ وَالنَّكْثُ وَالْمَكْرُ»

" جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ اس کے خلاف دلیل بن جائیں گی: "ظلم، عبد شکنی اور دھوکا دہی۔" ©

ﷺ آپ لوگوں کو التزام سے وعظ وقصیحت کرتے تھے، آپ کے مواعظ میں سے چند درج ذیل ہیں:

«اَلظُّلُمَاتُ خَمْسٌ وَّالسُّرُ جُ خَمْسٌ:

حُبُّ الدُّنْيَا ظُلْمَةٌ وَّالسِّرَاجُ لَهُ التَّقُولي.

وَالذَّنْبُ ظُلْمَةٌ وَّالسِّرَاجُ لَهُ التَّوْبَةُ.

وَالْقَبْرُ ظُلْمَةٌ وَّالسِّرَاجُ لَهٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ.

وَالْآخِرَةُ ظُلْمَةٌ وَّالسِّرَاجُ لَهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ.

وَالصِّرَاطُ ظُلْمَةٌ وَّالسِّرَاجُ لَهُ الْيَقِينُ»

① عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم: 3.70,69/3 عيون الأخبار لأبي محمد عبدالله بن مسلم: 62/3. © مجمع الأمثال للميداني:450/2.

''اندهیرے پانچ قتم کے ہیں اور چراغ بھی پانچ قتم کے ہیں:

ونیا کی محبت اندهیرا ہے اور تقوی اس کا چراغ ہے۔

گناہ اندھراہے اور توبہ اس کا چراغ ہے۔

قبراند هيرا ہے اور لا اله الا الله محمد رسول الله اس كا روشن چراغ ہے۔

آخرت میں اندھیرا ہوگا اور نیک عمل اُجالا کرے گا۔

و بل صراط پر اندهیرا ہوگا اور اللہ پر ایمان اس کا جراغ ہوگا۔''<sup>©</sup>

ج آپ خطبہ جمعہ میں لوگوں کوسچائی اور حیا کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنے کی تاکید کرتے تھے اور دنیوی دھو کے میں بڑنے سے روکتے تھے۔

اوسط بن اساعیل بطالت فرماتے ہیں: "میں نے حصرت ابوبکر رہائش کو نبی کریم مُناٹینیم کی وفات کے ایک سال بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ فرمارہ بے تھے:

«قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَقَامِي هٰذَا عَامَ أَوَّلَ»

''رسول الله ﷺ ہجرت کے پہلے سال ای جگہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔''

يُهِرابِوبَمر شَنْ ثَانارو عَكَان كَ لِي بات كَرنا وشوار بَوكَيا، يُهر يَهُم وري كَ بعد فرمايا: «أَيُهَا النَّاسُ! إِسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَة ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِية بَعْدَ الْيَقِينِ وَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْق، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَ هُمَا فِي الْعَافِية وَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَ هُمَا فِي النَّارِ وَ لَا تَفَاطَعُوا وَ لَا تَدَابَرُوا وَ لَا تَبَاغَضُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»

فرائد الكلام للخلفاء الكرام لقاسم عاشور، ص:29.

''اے لوگو! اللہ سے عانیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کے بعد عانیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جو کسی شخص کوعطا کی گئی ہو۔ بھی بولا کرو کیونکہ سے اور نیکی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جنت میں لے جائیں گی۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ اور برائیاں لازم وطزوم ہیں اور یہ دونوں جہنم کا سبب ہیں۔ تعلقات مت توڑو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد سے منہ نہ موڑو، آپس میں بغض وعناد مت رکھو، حسد نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔''

ا حضرت زبیر بن عوام دالتی فرماتے ہیں: ''حضرت ابوبکر جالتی نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

«يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! اِسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَظُلُّ حِينَ أَذْهَبُ الْغَائِطَ فِي الْفَضَاءِ مُتَقَنِّعًا بِثَوْبِي اسْتِحْيَاءً مِّنْ رَّبِّي عَزَّوَجَلَّ»

''اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ جاتا ہوں تو اپنے رب سے حیا کے مارے اپنے آپ کو اپنے کپڑے میں چھپالیتا ہوں۔''<sup>©</sup> عبد اللہ من محکم الدی کرتے ہیں جھپالیتا ہوں۔''<sup>©</sup> عبد اللہ من محکم الدی کرتے ہیں جو میں اللہ میں جاندی نے ہمیں نہیں کے داروں میں جاندی ہے۔

ﷺ عبد الله بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابوبکر رہائیے نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

«فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَ أَنْ تُثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَ أَنْ تَثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَ أَنْ تَثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَ أَنْ اللهَ تَخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ وَ تَجْمَعُوا الإِلْحَاحَ بِالْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّ اللهَ أَنْنَى عَلَى زَكْرِيَّا وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ:

① صحيح التوثيق في سيرة وحياة الصديق لمجدي فتحي السيد، ص:179. ② صحيح التوثيق في سيرة وحياة الصديق لمجدي فتحي السيد، ص:182.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَلْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِيْنَ ۞

ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ! أَنَّ اللَّهَ قَدِ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ وَ أَخَذَ عَلَى ذٰلِكَ مَوَاثِيقِكُمْ، فَاشْتَرَى الْقَلِيلَ الْفَانِيَ بِالْكَثِيرِ الْبَاقِي وَ هٰذَا كِتَابُ اللَّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنٰي عَجَائِبُهُ وَ لَا يَطْفَأُ نُورُهُ ۚ فَصَدِّقُوا قَوْلَهُ وَانْتَصِحُوا كِتَابَةً وَاسْتَوْضِئُوا مِنْهُ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ، فَإِنَّمَا خَلَقَكُمْ لِلْعِبَادَةِ وَوَكَّلَ بِكُمُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۚ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ! أَنَّكُمْ تَغْدُونَ وَ تَرُوحُونَ فِي أَجَل قَدْ غُيِّبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ ۚ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقَضِيَ الْآجَالُ وَ أَنْتُمْ فِي عَمَل لِلَّهِ فَافْعَلُوا وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَٰلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهْل آجَالِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ آجَالُكُمْ فَيَرُدَّكُمْ إِلَى أَسْوَاءِ أَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِ هِمْ وَ نَسُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ، فَالْوَحَا، أَلْوَحَا، ثُمَّ النَّجَا، النَّجَا، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ طَالِبًا حَثِيثًا مَرُّهُ سَرِيعٌ.

(وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى:) أَيْنَ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ؟! وَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ؟! وَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ؟! وَوَرَدُوا عَلَى مَا قَدَّمُوا، قَدَّمُوا مَا قَدَّمُوا فِي أَيَّامِ سَلَفِهِمْ وَ حَلُوا فِيهِ بِالشِّقْوَةِ وَالسَّعَادَةِ. أَيْنَ الْجَبَّارُونَ الَّذِينَ بَنَوُا الْمَدَائِنَ وَ حَفَوْهَا بِالْحَوَائِطِ، قَدْ صَارُوا تَحْتَ الصَّحْرِ وَالْآبَارِ، أَيْنَ الْوَضَاءَةُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمْ، الْمُعْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ، أَيْنَ الْمُعْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ، أَيْنَ الْوَضَاءَةُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمْ، الْمُعْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ، أَيْنَ

الْمُلُوكُ وَ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُعْطَوْنَ الْغَلَبَةَ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ؟ قَدْ تَضَعْضَعَ بِهِمُ الدَّهْرُ ، فَأَصْبَحُوا فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ. لَا خَيْرَ فِي تَضَعْضَعَ بِهِمُ الدَّهْرُ ، فَأَصْبَحُوا فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ. لَا خَيْرَ فِي قَالٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ قَوْلٍ لَا يُرْادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ يَعْلَفُ فِي اللهِ وَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ يَخَافُ فِي اللهِ لَلهِ لَا خَيْرَ فِيمَنْ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَا يَهِمَنْ يَعْفَلُهُ حِلْمَةً وَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ يَعْفَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَا يَهِم.

''ابعد! میں تعصیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔تم اس کے شایانِ شان اس کی تعریف بیان کرو اور اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف رکھو۔اس سے گریہ و زاری کے ساتھ التجا ئیں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکر یا ایلیا اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے فر مایا ہے:

﴿ اِتَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا ﴿ وَكَانُوا لِنَا خُشِعِيْنَ ۞ ﴾

'' بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے''

🛈 الأنبيآ ء 19:21.

اللہ کے بندو! خوب جان او کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے تمھاری جانوں کو گروی رکھا ہوا ہے اور اس پر پختہ عہدو بیثاق لیے ہیں اور اللہ نے تمھاری قلیل اور فانی دنیا کو بھی ختم نہ ہونے والی آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تمھارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کے عجائبات بھی ختم نہ ہوں گے، نہ اس کا نور بجھے گا۔ تم اس کی تقدیق کرو، اس کی کتاب پر عمل پیرا ہوجاؤ اور اس کے ذریعے قیامت کے دن کے اندھیرے کے لیے روشنی کا سامان کرلو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شمصیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم پر معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمھاری ہر کارگز اربی سے باخر ہیں۔

اللہ کے بندو! خوب جان لو، تم ایک مقررہ مدت کے لیے زندگی گزار رہے ہو،
اس مدت کا شخصیں علم نہیں اگرامیا کرسکو کہ بیعم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر
گزارہ تو ضرور کرلو۔ اللہ کی توفیق کے بغیرتم ایبا ہرگز نہیں کرسکو گے، لہذا اپنی
اجل آنے سے قبل جلدی کرلومبادا بیعمرختم ہوجائے اور تم اپنے برے اعمال کے
سپرد کردیے جاؤ۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں غیروں کے نفع کے لیے خرچ
کردیں اور خود کو بھول گئے، میں شخصیں ان جیسا بننے سے منع کرتا ہوں، لہذا
جلدی کرہ جلدی کرہ ۔ اللہ کو راضی کر کے نجات حاصل کرلو کیونکہ تھارے پیچیے
جلدی کرہ جلدی کرہ ۔ اللہ کو راضی کر کے نجات حاصل کرلو کیونکہ تھارے پیچیے
جیزر فارشکاری لگا ہوا ہے۔''

(ایک روایت میں پیالفاظ ہیں:)

''تمھارے محبوب دوست آج کہاں ہیں؟ تمھارے شناسا لوگ کہاں گئے؟ وہ اپنے کے ہوئے ہوں اس تک اپنے کیے ہوئے اعمال کو پہنچ گئے۔ انھوں نے اپنی زندگی میں جو کمایا وہ اس تک جا پہنچے اور اپنے اعمال کے مطابق خوش بخت یا بد بخت قرار پا گئے۔ وہ ظالم حکمران کہاں ہیں جنھوں نے شہر بسائے اور انھیں فصیلوں کے ذریعے سے محفوظ کیا؟ آج وہ کسی چٹان کے نیچے یا کسی کنویں کی تہہ میں دبہ ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت چہرول والے اپنی جوانیوں میں گئن مغرور لوگ کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ اور جرنیل کہاں ہیں جوجنگوں میں فتح کے جھنڈے لہراتے تھے؟ زمانے نے اخصیں زمین بوس کردیا۔ وہ قبرول کے اندھیروں میں جاپڑے۔

اس کلام میں کوئی خیرنہیں جس کامقصود اللہ کی رضانہ ہو۔ اس مال میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کی رضانہ ہو۔ اس مال میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کی راہ میں خرج نہ ہو۔ اس شخص میں بھی کوئی خیرنہیں جو ملامت کرنے والوں کے حکم پر غالب آ جائے۔ اس شخص میں بھی کوئی خیرنہیں جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف سے اللہ کی رضا کے کاموں میں شریکے نہیں ہوتا۔

کسی شخص کا اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں رشتہ نہیں کہ جس کی بدولت وہ اسے نعمتوں سے نوازے یا اسے برائیوں سے بچائے۔ ایسا صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی بچا آوری ہی سے ممکن ہے۔ وہ بھلائی کوئی بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم کی آگ ہو۔ اور وہ بظاہر شر کوئی شرنہیں جس کے بعد جنت نصیب ہو۔ خوب جان لو! اللہ کی رضا کے لیے تم جواعمال پیچھے چھوڑ جاؤگے وہ صرف اللہ کی اطاعت اور باہمی حقوق کی پاسداری ہی کے قبیل سے ہوں گے۔ میں وصیت اطاعت اور باہمی حقوق کی پاسداری ہی کے قبیل سے ہوں گے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے فقروفاقہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو۔ اس کی شانِ اقدس کے لائق اس کی تعریفیں بیان کرو اور اس سے بخشش طلب کرو۔ بلاشبہ وہ بہت زیادہ بخشے والا ہے۔

میں اٹھی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور اپنے اور تمھارے لیے پروردگار عالم سے بخشش ومغفرت کا سوال کرتا ہوں۔''<sup>©</sup>

صديق اكبر الله اسلوب سے معاشرے كى اصلاح كا ابتمام كرتے، نفيحت المصنف لابن أبي شيبة: 144/7 و صحيح التوثيق في سيرة وحياة الصديق لمجدي فتحي السيد، ص: 181.

فرماتے، خیر کے کاموں کی ترغیب دیتے، نیکی کا تھم دیتے اور برائی ہے منع کرتے تھے۔



## عهد صديقي مين عدليه كانظام

حضرت ابوبکر ٹاٹی کا دور خلافت ِ راشدہ کا ابتدائی دور ہے اور رسول اللہ مٹاٹی کے دور سے قربت اور تعلق کی وجہ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ خلافت راشدہ اور خاص طور پر اس کا نظام عدل عہد نبوی کے نظام عدل ہی کا تسلسل ہے۔ اس دور کے نظام عدل کی اسلسل ہے۔ اس دور کے نظام عدل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عہد نبوی میں ہونے والے فیصلوں کی مکمل اتباع اور ان سنہرے فیصلوں کی مکمل اقباق اور تنفیذکی گئی۔

خلفائے راشدین کے نظام عدل کی خصوصیات میں دوامور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں: ﴿ رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَيْ الللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ الللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ الللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلَيْ

﴿ وسیع وعریض اسلامی مملکت کے استحکام اور طرح طرح کے جدید تقاضے پورے کرنے کے لیے عدلیہ کی تنظیم نو کرنا۔ <sup>10</sup>

حضرت ابوبکر و النی اوقت ضرورت مقدمات کا فیصله خود کرتے تھے۔ آپ کے دور عکومت میں ابھی عدلیہ انتظامیہ سے الگ نہیں ہوئی تھی بلکہ رسول الله منگائی کے عہد مبارک ہی کی طرح نظام عدالت چل رہا تھا۔ کیونکہ لوگوں نے رسول الله منگائی کی حور میں جوتعلیم حاصل کی تھی وہ اس کی روشی میں زندگی گزار رہے تھے اور ان کی زندگی پرشریعت کارنگ بہت گراتھا، اس لیے ان کے باہمی اختلافات نہ ہونے کے برابر تھے۔عہد صدیقی کاریخ الفضاء فی الإسلام للزحیلی، ص:84.83.

میں مدینہ منورہ کا نظام عدالت حضرت عمر دلاٹیڈ کے سپر دکیا گیا تھا تا کہ وہ حضرت ابو بکر کے معاون وید دگار ہوں کیکون اس منص کو کوئی مستقل جیڈ میں ماصل نہیں تھی 🕛 جوزیں

معاون ومددگار ہول کیکن اس منصب کو کوئی مستقل حیثیت حاصل نہیں تھی۔ <sup>©</sup> حصرت ابو بکر دلاٹی نئے سول اللہ منگافیز کے متعین کردہ اکثر قاضی اور گورنر اپنے مناصب پر برقرار

ر کھے اور وہ حسب سابق اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ ©

حضرت ابوبكر صديق والنيُّؤ كے دور ميں عدالتي نظام كے مصادر درج ذيل تھے:

🗗 قرآن مجيد ـ

سنت نبوی اورآپ مَالَيْظِ کے دور مسعود میں کیے گئے فیصلے۔

اہل علم اور مفتی صحابہ کرام کے مشورے کے بعد ہونے والا اجماع۔

ق اجتهاد، جبكه كتاب الله، سنت رسول مَثَالِينَ اوراجماع صحابه يه كوئي را بنمائي دستياب نه مو- 3

کتاب الله کی روشنی میں اس کاحل تلاش کرتے، اگر رہنمائی مل جاتی تو اس کے مطابق فراک میں تاہیں میں اس کا حل تلاش کرتے، اگر رہنمائی مل جاتی تو اس کے مطابق

فیصله کردیتے تھے۔ کتاب اللہ میں اس کاحل نہ ملتا تو سنت نبوی کی طرف رجوع کرتے۔ اس میں مقدمے کاحل مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ سنا دیتے تھے۔ اگر اس میں بھی حل

اس میں مقدمے کا حل مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ سنا دیتے تھے۔ اگر اس میں بھی حل نہ ملتا تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے۔ ان سے پوچھتے کہ کیا آپ میں سے کسی کومعلوم ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے اس جیسے مقدمے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا؟ بعض اوقات

صحابہ کرام انھیں اطلاع دیتے کہ اس جیسے مقدمے میں رسول الله مُنَاقِیْلِ نے اس طرح فیصلہ کیا تھا، چنانچہ آپ رسول الله مَنَاقِیْلِ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ سنادیتے۔اس موقع پر آپ الله تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہوئے فرماتے:

«ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَّحْفَظُ عَنْ نَّبِيِّنَا»

① وقائع ندوة النظم الإسلامية لأبي ظبي:1/366. ② تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، ص:. 134. ② وقائع ندوة النظم الإسلامية لأبي ظبي:390/1.

''الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے ہم میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جوایت نبی کے فرامین یادر کھتے ہیں۔''

اگر اس طرح بھی مسئلہ حل نہ ہوتا تو آپ مسلمانوں کے سرکردہ اصحاب رائے اور علائے کرام سے مشورہ کرتے اور ان کے متفقہ مشورے کے مطابق فیصلہ کردیتے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک شوری کے متفقہ مشورے یا رائے کو اختیار کرنا ضروری تھا کیونکہ شوری کی صورت میں امام کا اس کی مخالفت کرنا درست نہیں۔ اور آپ کے بارے میں یہی بات منقول ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہوئے شوری کی رائے نظر انداز نہیں کرتے ہوئے شوری کی رائے نظر انداز نہیں کرتے ہوئے شوری کی سے۔

جب حضرت ابوبکر صدیق بڑاٹیؤ نے اپنے گورنر حضرت عمروبن عاص بڑاٹیؤ کے لشکر کے لیے حضرت خالد بن ولید کو کمک کے طور پر بھیجا تو عمروبن عاص بڑاٹیؤ کونھیجت کی کہ ان سے مشورہ لیتے رہنا اور ان کی مخالفت مت کرنا۔

سیدنا ابوبکر رہائی اوگوں سے رسول الله طائی کے فرامین و احکام معلوم کرتے وقت پوری تحقیق کرتے ہیں کہ ایک وادی اپنے پوتے کی وراثت سے حصہ لینے کے لیے ابوبکر واٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا:

(مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰی شَیْئًا وَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ذَكَرَ لَكِ شَیْئًا،

'' مجھے معلوم نہیں کہ قرآن مجید میں تمھارے لیے کوئی حصہ بیان ہوا ہواور نہ میں یہ جاتا ہوں کہ رسول اللہ طَالِیْنِ نے دادی کو پوتے کی وراثت سے پچھ دیا ہو۔'' پھر آپ نے صحابہ کرام سے بید مسئلہ دریافت کیا تو حضرت مغیرہ ڈائٹو کھڑے ہو گھر آپ بکر الصدیق للدکتور قلعجی' ص:155. ﴿ موسوعة فقه أبي بکر الصدیق للدکتور قلعجی' ص:156. ﴿ موسوعة فقه أبي بکر الصدیق للدکتور قلعجی' ص:156.

گئے۔ انھوں نے عرض کیا: ''میں رسول الله طَلَّیْنَ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ طُلِیْن کے انھوں نے عرض کیا: ''میں رسول الله طُلِیْن کی خدمت میں حاضر تھا۔'' اس پر حضرت نے ایک دادی کواس کے بوتے کی وراثت سے چھٹا حصہ دیا تھا۔'' اس پر حضرت الوبکر دِالْتُوْ نے بوچھا: «هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟» ''کیا آپ کے پاس اس کا کوئی اور گواہ ہے؟'' تو محمد بن مسلمہ ڈالٹو نے گوائی دی کہ واقعی رسول الله طُلِیْن نے کہی فیصلہ کیا تھا،

چنانچه حضرت ابوبکر شانفنانے دادی کو چھٹا حصہ دلا دیا۔ <sup>10</sup> جون سازی حالف میں میں تاریخ کا کی میں دیا تھا کی سازی نہوے میں است

حضرت ابوبکر و النظاکا موقف میتھا کہ حاکم کواپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے الآمید کہاس کے ساتھ ایک اور گواہ ہوجس سے بات بقینی ہو جائے۔ آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

«لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدِّ لَمْ أُعَاقِبْهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَوْ يَكُونَ مَعِيَ شَاهِدٌ آخَرُ»

''اگر میں کسی شخص کو لائق تعزیر کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھوں تو میں دلیل قائم ہونے تک اسے سزانہیں دوں گا یا اس صورت میں سزا دوں گا کہ میرے ساتھ ایک اور گواہ مل جائے۔''<sup>©</sup>

عہد صدیقی کے بعض اہم فیصلے

قصاص کا مقدمہ: علی بن ماجدہ سہی بیان کرتے ہیں کہ میری ایک شخص سے لڑائی ہوگئ تو میں نے اس کا کان چبا ڈالا۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹڈ جج کے لیے تشریف لائے تو ہمارا مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے حضرت عمر ڈاٹٹڈ سے پوچھا:

«أُنْظُرْ هَلْ بَلَغَ أَنُ يُقْتَصَّ مِنْهُ»

'' کیا اس مقدمے میں قصاص لازم آتا ہے؟''

🛈 تذكرة الحفاظ للذهبي:2/1. ② تراث الخلفاء الراشدين للدكتور صبحي محمصاني، ص:186.

انھوں نے کہا:"جی ہاں! حجام کو بلائے۔"

جب جام کا تذکرہ ہوا تو حضرت ابوبکر والفیّانے فرمایا:

"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا أَرْجُو أَنْ يَبْوَرُكَ لَهَا فِيهِ وَ إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّابًا أَوْ صَانِعًا"

"بَيْلَ فَ لَهَا فِيهِ وَ إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّابًا أَوْ صَانِعًا

"بين في رسول الله طَالَيُ كَا ايك ارشاد مبارك سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: "میں نے اپنی فالہ کو ایک غلام مبہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بین غلام ان کے لیے بڑا بارکت ثابت ہوگا۔ اور میں نے اپنی خالہ کو تاکید کی ہے کہ وہ اس غلام کو جام، قصاب یا کاری گرنہ بنا کیں۔"

قصاب یا کاری گرنہ بنا کیں۔"

بیٹا باپ کے خرچ کا ذمہ دار ہے: قیس بن الی حازم بیان کرتے ہیں: ''میں حضرت ابو کرصدیق ڈٹٹؤ کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک آدمی نے (اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا: ''اے خلیفہ رسول! یہ میرا سارا مال ہتھیانا چاہتا ہے۔'' حضرت ابو کر ڈاٹٹؤ نے اس کے والدسے فر مایا:

«إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَّالِهِ مَا يَكْفِيكَ»

''اپی ضرورت کے مطابق لے لیا کرو۔''

اس شخص کے والد نے عرض کیا: ''اے خلیفہ رسول! کیارسول الله طَالَّیْمُ نے (ایک بیٹے کونسیحت کرتے ہوئے) میں فرمایا تھا: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِآبِيكَ»''تم اور تمهارا مال تمهارے باپ کی ملکیت ہے۔''

حضرت ابو بكر والنَّهُ فَ فرمايا: «إِدْضَ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ» " اسْتَ يراكَثَا كراوجتْ ير الله راضى هــــ"

آ مسند أحمد: 17/1، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث: 4754، و أخبار القضاة لوكيع:
 102/2 بحواله تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، ص: 136.

منذرین زیاد کی روایت کے بیالفاظ ہیں:'' حضرت ابوبکر کی مراد بیر تھی کہ جتنا خرج ہمیں میں میں کہ جتنا خرج ہمیں م

تنهيں مل رہا ہے اى پر قناعت كرو۔ ' <sup>©</sup> جائز دفاع كى صورت ميں عدم قصاص كا فيصلہ: عبدالله بن عبيدالله المعروف ابن ابی

جائز دفائ فی صورت یک عدم فضائل کا فیصله عبدالله بن عبیدالله المعروف ابن ابی ملیه این دوسرے آدمی کی ملیکہ این دادا ابوملیکہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لڑائی میں دوسرے آدمی کی انگلیاں چبا ڈالیس، اس نے ہاتھ کھینچا تو اس آدمی کے سامنے والے دانت اکھڑ گئے۔

عفرت ابوبکر والنفؤن اس مقدم میں عدم قصاص کا فیصلہ سنایا۔

بدکاری پر کوڑے مارنے کا حکم: صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر ٹھاٹئا کے پاس ایک شخص لایا گیا۔ اس نے ایک لونڈی سے زنا کیا تھا۔ وہ حاملہ ہوگئ، اس شخص نے زنا کا اعتراف کرلیا۔ وہ شادی شدہ نہیں تھا، چنانچہ آپ کے حکم پراسے 100 کوڑے مارے گئے، پھر مدینہ منورہ سے فدک کی طرف شہر بدر کردیا گیا۔ <sup>3</sup>

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں کہ آپ نے لونڈی کوکوڑوں کی سزا دی نہ اسے جلاوطن کیا کیونکہ اس کے ساتھ کیا کیونکہ اس کے ساتھ جبری زیادتی کی گئی تھی، پھر حضرت ابوبکر نے اس شخص کے ساتھ اس لونڈی کی شادی کردی۔

سیدنا ابوبکر ٹاٹیٹو سے ایک ایسے محض کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے زنا کیا، اور اب وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

«مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَّتَزَوَّ جَهَا ، خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ » " اس كت شي اس سے اچھى توبداور كونى ہو كتى ہے كدوہ اس عورت سے

السن الكبرى للبيهقي: 481/7 وتاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، ص: 136 ، شخ البافي الشيرة فرمات بين بيقصد سندك لحاظ سے به حدضعيف م بلكم مكن م كرموضوع بو، ويكھي: (إرواء الغليل: 336/2) تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، ص: 137. ألموطأ للإمام مالك: 336/2، حديث: 1589. ألمصنف لعبد الرزاق، حديث: 12796.

شادی کرلے، اس طرح وہ دونوں (آئندہ کے لیے) حرام کاری سے فیج جائیں گے۔''<sup>1</sup>

مطلقہ عورت کے جھوٹے بچے اس کے پاس رہیں گے: حضرت عمر دلائیڈ نے اپنے عاصم کی والدہ کو، جو انصاری خاتون تھیں، طلاق دے دی۔ پچھ عرصہ بعد وادی محسر اللہ علیہ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے تھی، پچہ دودھ پینا چھوڑ پکا تھا اور اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر ڈلائیڈ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مال سے جھیننا چاہا اور تھوڑی تحق بھی کی۔ بچہ رونے لگا۔ حضرت عمر ڈلائیڈ کہنے لگے: ''میں اپنے بیٹے کا تمھاری نسبت زیادہ حق دار ہوں۔' یہ جھگڑا حضرت ابو بکر ڈلائیڈ تک پہنچا۔ حضرت ابو بکر دلائیڈ تک بینچا۔ حضرت دیا اور فر مایا:

«رِيحُهَا وَ حِجْرُهَا وَ فَرْشُهَا خَيْرٌ لَّهُ مِنْكَ حَتَّى يَشُبَّ وَ يَخْتَارَ لِنَفْسِهِ»

''اس بچے کے لیے ماں کی محبت وشفقت، اس کی گود اور بسر تمھاری نسبت بہتر ہے حتی کہ بچہ جوان ہوجائے اور اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے۔'، ©

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

«هِيَ أَعْطَفُ وَ أَلْطَفُ وَ أَرْحَمُ وَ أَحْنَى وَ أَرْأَفُ وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا
 مَا لَمْ تَتَزَوَّ جْ»

"مان زیاده مشفق ومهریان، زیاده رحم ول، زیاده محبت کرنے والی اور زیاده نرم مزاج اللہ مصنف لعبد الرزاق، حدیث: 12796، اس روایت کی سند میں ایک راوی مجهول ہے۔

ولا) المصنف لعبد الرراق ، حديث : 12/96 ، الروايت في سندي اليك راوى ، ول سيد ( معجم : يه مكه مرمد اورع فات كورميان واقع ب- ديكهي: ( معجم البلدان : 62/5)

🗖 المصنف لعبدالرزاق:74/7 حديث :12601.

ہے اور جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے تب تک وہ بیجے کی زیادہ حق دار ہے۔ 'گ یہ عہد صدیقی میں ہونے والے مقدمات واحکام کے چند نمونے تھے۔

عهد صدیقی کی عدلیه کی چند نمایاں خصوصیات

ابوبكر صديق والنفؤ كے دور خلافت كى عدليه چندنمايال خصوصيات كى بنا پرمتاز ہے:

الله عبد صدیقی کی عدلیه رسول الله علی الله علی کے عبد زریں ہی کی عدلیہ کانشلسل ہے۔سیدنا ابوبكر والثيُّ كے دوركى عدليه عبد نبوى كى عدليه كے قانون كى ياسدارى، اسى منج يراستوارى،

دین تربیت کے اہتمام، ایمان ویقین میں پچھگی اور مختصر وقت میں مقدمات کے فوری

فیصلوں کی آئینہ دارتھی۔آپ کے عہد میں محدود مقدمات ہی دائر ہوئے۔

🥸 عہد صدیق وٹاٹنڈ کے عدالتی فیصلے محققین اور فقہاء کے لیے نئے رائے کھو لنے کا سبب ہے۔ اس دور کے احکام شرعی احکام کا مصدر بن گئے۔ اٹھی کی بنیاد پرمختلف ادوار میں

فقہی اجتہاد کیے گئے۔

🧇 حضرت ابو بكر واللغ اورآپ كے گورنرول نے انظامی امور كے ساتھ ساتھ عدليہ كے فرائض بھی انجام دیے۔

🟶 اس دور میں جدید عدالتی مصادر ظہور میں آئے جوآ گے چل کرعبد خلافت راشدہ کے لیے عدالتی معاملات کی بنیاد بن گئے۔اس دور میں عدالتی فیصلوں کے مصادر درج ذیل تھے:

🗗 قرآن مجيد

🛭 سنت ِمبادکہ

115ء

🗗 تباس

🗗 سابقه عدالتی فیصلے

🛈 المصنف لعبدالرزاق:7/54 محديث:12600.

#### 🗗 شوریٰ کے ارکان ہے مشورہ اور اجتہادی آ راء۔

\* عدالت کے ضابطوں میں بیام خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ ضعیف کی حمایت، مظلوم کی مدد اور فریقین سے مساوات کا سلوک روا رکھا جائے، علاوہ ازیں تمام لوگوں پر بلاامتیاز قانون کا کیساں اطلاق کیا جائے، چاہے فیصلہ کسی گورز، خلیفہ یا امیر کے خلاف ہی صادر ہو۔ اگر ماتحت انتظامیہ کوئی عدالتی فیصلہ بخوشی نافذ نہ کرتی تو قاضی بذات خود عدالتی فیصلہ بنوشی نافذ کراتا تھا۔ اور عدالتی احکام فیصلے کے فور البعد رُوبہ عمل لائے جاتے تھے۔ 3



## گورنروں کا تقرر

حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ مختلف شہرول میں ناظمین مقرر کرتے اور آخیں انظامیہ، عدلیہ اور المامت کے فرائض سونے جاتے تھے۔ صدقات و زکاۃ کی وصولی اور دیگر سرکاری امور کی ذمہ داری بھی آخی کے سپر دکی جاتی تھی۔ آپ رسول الله مٹاٹیڈ کے حسن انتخاب کی پیروی کرتے تھے۔ امراء اور عمال مقرر کرتے وقت یہی معیار پیش نظر رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر نے رسول الله مٹاٹیڈ کے متعین کردہ تمام عمال و امراء کو ان کے مناصب پر برقر ار رکھا۔ ان میں ہے کسی کو معزول نہیں کیا، البتہ کسی اہم جگہ تقر رکا معاملہ پیش آیا تو آپ نے بعض امراء کے متاد لے ضرور کیے جیسا کہ حضرت عمروبن عاص ڈٹاٹیڈ کے معالم میں آپ نوایس بی کارروائی کی ضرورت پیش آئی۔ ق

حضرت ابوبكر والني كي دور كے ناظمين كى ذمه دارياں عبد رسالت كى ذمه داريوں بى كا تسلسل تھا۔ خصوصًا وہ ناظمين جنھيں خود رسول اللہ نے متعين فرمايا تھا أخھيں أن تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، ص:158,157. أن تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، طن 160. أن الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:55/1.

حضرت ابوبکر والنی ناخی کے عہدوں پر مامور رکھا۔حضرت ابوبکر کے دور میں ناظمین کی اہم ذمہ داریوں کا خلاصہ درج ذیل ہے:

# عمال کی اہم ذمہ داریاں

ﷺ نمازی اقامت اورلوگوں کی امامت سب سے اہم دینی فریضہ تھا کیونکہ اس کے بے شار دینی، دینوی، سیاسی اور معاشرتی فوائد تھے، اس لیے نمازوں کی امامت امراء ہی کراتے تھے، خصوصًا خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ امراء خود پڑھاتے تھے۔ امیر چاہے کسی شہر کا ہو یا کسی فوجی لشکر کا، نماز پڑھانے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی تھی۔

یکی مفتوحہ علاقوں میں جہاد اور مابعد جہاد کی کارروائیاں اس علاقے کے امیر کی ذمہ داری کسی مفتوحہ علاقوں میں جہاد اور مابعد جہاد کی کارروائیاں اس علاقے کے امیر کی ذمہ داری تھی ، چنانچہ ناظمین میں ممثلاً: قید یوں کی حفاظت ، مال غنیمت کی تقسیم یا اس قتم کے دیگر ائس امور، اس طرح دشنوں کے ساتھ سلح نامہ یا معاہدوں کی ذمہ داری بھی اضی کے فرائش کے دیگر سے متھی کے دیگر کے در اکش کے در اکتاب کے دیگر کے در اکتاب کے در اکتاب کے در اکتاب کے در اکتاب کی دیمہ داری بھی اضی کے فرائش کے در اکتاب کے در اکتاب کے در اکتاب کے در اکتاب کے در کتاب کی در کا در کتاب کی در کتاب کے در اکتاب کے در کتاب کی در کتاب کا کتاب کی در کتاب کا کتاب کی در کتاب کتاب کی در کتاب کا کتاب کی در کتاب کی در کتاب کا کتاب کا کتاب کی در کتاب کتاب کی در کتاب کا کتاب کی در کتاب کا کتاب کی در کتاب کتاب کی در کتاب کتاب کی در کتاب کی

جہادی مہمات پر جانے والے اشکروں کے امیر شام اور عراق میں ہر جگہ یکساں اختیارات کے حامل تھے جو مرتدین کی سرکو بی کے حامل تھے جو مرتدین کی سرکو بی کے حامل تھے ہو مرتدین کی سرکو بی کے لیے یمن، نجد، بحرین اور عمان روانہ کیے گئے تھے کیونکہ ان جہادی مہمات کے مقاصد کیساں تھے، ہر چنداسباب مختلف تھے۔

ﷺ مفتوحہ علاقوں میں انتظامیہ کے افسروں اور قاضیوں کا تقرر بھی امراء کی ذمہ داری تھی جو حضرت ابو بکر ڈلائٹؤ کے حکم پر ان امراء کے درسے سے ان کی منظوری کے بعد ادا کی جاتی تھی یا ابو بکر ڈلائٹؤ کے حکم پر ان امراء کے ذریعے سے ان کی تعیناتی عمل میں آتی تھی۔ <sup>©</sup>

1 الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري: 59/1.

\* خلیفہ کے لیے لوگوں سے بیعت لینا بھی امراء کی ذمہ داری تھی۔ یمن، مکہ، طائف اور

دیگر علاقوں کے امراء نے لوگوں سے حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹڑ کے لیے بیعت لی تھی۔ \* ان امراء اور ان کے نائبول کی مالی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ وہ اپنے اپنے علاقے کے دولت مندوں سے زکا ۃ وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرتے تھے اور غیرمسلموں سے جزبیہ لے کر بیت المال میں جمع کراتے۔ان کی میدذ مدداری عہدِ نبوی ہی سے چلی آرہی تھی۔ \* رسول الله مَثَالِينًا كعبد ميں ہونے والے معاہدوں كى تجديد كى گئی۔ نجران كے والى نے رسول الله من الله اور اہل نجران کے درمیان کیے گئے معاہدے کی تجدید کی تھی کیونکہ اہل نجران کے عیسائیوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔

الله امراء کی سب ہے اہم ذمہ داری اینے علاقوں میں حدود اللہ کا نفاذ اور امن وامان برقرار رکھنا تھا۔ وہ اس سلسلے میں نصوص کی عدم موجودگی میں اپنے اجتہاد سے کام لیتے تھے، جیسا کہ حضرت مہاجر بن ابی امیہ نے ان دوعورتوں کے مقدمے میں کیا جھوں نے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ كى وفات برخوشى كا اظهار كيا تھا اور رسول الله مَاليَّمُ كى مذمت ميں اشعار كہے تھے۔ اس کی ممل تفصیل مرتدین کے خلاف جہاد کے بیان میں آئے گی۔ان شاءاللہ۔

ﷺ امراء اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دینی تعلیم دینے اور اسلام کی تبلیغ و دعوت اور نشر واشاعت میں بھر پور کردار ادا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر مساجد میں حلقہ لگا کر لوگوں كوقر آن اور اسلامي احكام وآ داب سكھاتے تھے۔ وہ اليا رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله پیروی میں کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری رسول الله منافیظ اور ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر ثالثظ کی نظر میں سب سے اہم شار ہوتی تھی۔اس لیے حضرت ابوبکر ٹاٹھٹا کے امراء اور گورزوں نے اس ذمہ داری کو خوب اچھی طرح نبھایا، حتی کہ ایک مؤرخ حضرت ابوبکر ٹالٹٹا کے حفزموت میں مقرر کردہ امیر زیاد کے بارے میں لکھتا ہے: ''جب صبح ہوتی تو زیاد لوگوں

🛈 تاريخ الطبري: 165/3.

کو قرآن پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے جیبا کہ وہ امیر بننے سے پہلے قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے۔''<sup>1</sup>

اسی طرح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان امراء نے اپنے علاقوں میں اسلام کی نشرواشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مفتوحہ علاقوں اور مرتد ہوجانے والے علاقوں میں اس تعلیم کی بدولت اسلام مضبوط ہوا۔ ایسے علاقے جہال کے باسی نے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دینی احکام سے بخبر تھے، ان علاقوں میں اس تعلیم کا خاطر خواہ نتیجہ برآ مہ ہوا۔ جبکہ اسلام کے مضبوط مراکز ، مثلاً: مکہ مکرمہ، طائف اور مدینہ منورہ میں بھی ایس معلمین مقرر تھے جولوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سب کھے خلیفہ یا اس کے امیر کے حکم پر ہوتا تھا یا جنمیں خلیفہ خاص طور پر مختلف علاقوں میں تعلیم کے لیے متعین کے امیر کے حکم پر ہوتا تھا یا جنمیں خلیفہ خاص طور پر مختلف علاقوں میں تعلیم کے لیے متعین کرتا تھا وہ یہ فریضہ سرانجام دیتے تھے۔ <sup>3</sup>

علاقے کا امیر یا گورز اپنے صوبے کے انظامی امور کا براہ راست ذمہ دار ہوتا تھا۔
اگراسے کسی سفر پر جانا ہوتا تو وہ اپنا نائب مقرر کرتا تھا جو اس کی واپسی تک انظامی امور
کی تگرانی کرتا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مہاجر بن ابی امیہ کو رسول اللہ تالیّن نے کندہ کا
گورز بنایا تھا، آپ تالیّن کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رٹالٹی نے بھی انھیں اس عہدے
پر برقرار رکھا۔ مہاجر اپنی بیاری کی وجہ سے یمن نہیں جاسکے۔ وہ مدینہ ہی میں رک گئے
اور اپنی جگہ ذیاد بن لبید کو روانہ کیا کہ ان کی شفایا بی اور یمن تشریف آوری تک ان کے
فرائض انجام دیں۔ حضرت ابو بکر ڈالٹی نے بھی اس امر کی اجازت دے دی۔ ©

اسی طرح عراق کی گورنری کے دوران حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹۂ حیرہ میں اپنی واپسی تک اپنا نائب مقرر کر دیتے تھے۔

① الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:60/1. ② الولاية على البلدان للدكتور عبدالعزيز العمري:65/1. ③ الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:65/1.

حفرت ابوبکر رہائی الشکروں کے کمانڈر اور صوبوں کے امراء مقرر کرتے وقت صحابہ کرام رہائی سے بھر بور مشاورت کرتے تھے۔ آپ کے مشیروں میں حضرت عمر اور حضرت علی جھٹی پیش بیش بیش سے، اس طرح وہ جس شخص کو امیر بنانا جا ہے خود اس سے بھی خصوص طور پر مشورہ کرتے ، خصوصا اس وقت جب اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کرنا ہوتا، جبیا کہ حضرت عمر و بن عاص بھٹی کے معاملے میں ہوا۔ آھیں رسول اللہ منا لیا ہے مقرر کیا جنان کے حضرت ابوبکر دھٹر نے ان کا تبادلہ فلسطین کے لشکر کے امیر کے طور پر کرنا جاہا تو ان سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی لینے کے بعد ان کا نیا تقرر کیا، اسی طرح حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو حضرموت اور یمن کی گورزی میں اختیار دیا تو انھوں نے یمن کو پہند کہا جہا ہو بکر واٹو کے امیر کو حضرت کیا، چنانچہ ابوبکر واٹو کے امیر کا گورزمقرر کردیا۔ ©

حضرت ابوبکر الانتائ سے مقرر کیے۔ وہ اس منصب کے لیے اہل اور صالح افراد منتخب فرماتے ہوئے بعض علاقوں کے فرماتے ہے جیسا کہ طائف اور بعض قبائل کے قابل گورز آئی میں ہے مقرر کیے۔ وہ اس منصب کے لیے اہل اور صالح افراد منتخب فرماتے ہے جیسا کہ طائف اور بعض قبائل کے قابل گورز آئی میں ہے مقرر کیے۔ حضرت ابوبکر ٹالٹ جب کسی شخص کو کسی علاقے کا والی مقرر کرتے تو اسے اس علاقے کی ولایت کا عہدنا مہ لکھ کر دیتے۔ آپ اکثر اوقات اپنے والی کے لیے اس کی حدود کا تعین کردیتے کہ فلال فلال علاقے تمھارے زیرانظام ہوں گے، جبکہ وہ علاقے ابھی فتح بھی نہیں ہوئے ہوتے ہے اور ابھی اسلامی حکومت کے ساتھ ان کا الحاق بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کی مثال ارتداد کے خلاف جنگوں یا شام وعراق کی فتوحات کے دوران مقرر کیے جانے والے امراء ہیں۔ بعض اوقات آپ مختلف اصلاع کو اکٹھا کردیتے ہے خصوصًا عربہ ین کی جنگ کے خاتمے پر آپ نے کچھا صلاع کوضم کردیا۔ آپ نے حضرموت کے گورنر زیاد بن لبیدکو گندہ کی ولایت بھی سونے دی، چنانچہ وہ بیک وقت حضرموت اور کندہ گورنر زیاد بن لبیدکو گندہ کی ولایت بھی سونے دی، چنانچہ وہ بیک وقت حضرموت اور کندہ

🛈 الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:1/55.

دونوں اضلاع کے گورنر تھے۔

حضرت ابوبکر ٹالٹنڈا پنے امراء سے مکمل احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کے اور امراء کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس رابطے کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود اور انتظامی امور کی بہتری تھا۔ آپ کے امراء اکثر آپ کو خط لکھتے تھے اور انتظامی معاملات میں آپ سے مشاورت کرتے تھے۔ آپ انھیں ان کے مسائل کاحل اور اپنا مشورہ لکھ کر ارسال فرماتے تھے۔ آپ کے قاصد آپ کو جہادی خبریں اور مرتدین کے خلاف برسر پیکار لشکروں کی خبریں پہنچاتے تھے،اس طرح ہرعلاقے کا امیراینے علاقوں کی ضروری خبریں خلیفہ کو بھیجنا تھا، جبکہ مختلف صوبوں کے گورنر آپس میں بھی رابطہ رکھتے تھے۔ پیغام بر بھیجنے یا براہِ راست خود ملاً قات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بیخصوصی روابط یمن اور حضرموت کے امراء کے درمیان خصوصی طور پر قائم تھے، اسی طرح شامی گورنر بھی ایسے رابطوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، وہ عسکری معاملات میں باہم مشاورت کے لیے جمع ہوتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبكر رہائفۂ اکثر اپنے امراء کو خط لکھتے تھے۔ انھیں دنیا ہے بے رغبتی اختیار کرنے کی نفیحت فرماتے اور آخرت کی تیاری کے لیے کوششیں کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ بیخطوط با قاعدہ طور پر خلیفہ کی طرف سے جاری کیے جاتے تھے جو مختلف امراء اور فوجی کمانڈروں کے نام ارسال کیے جاتے تھے۔ $^{f 0}$ 

عهدصدیقی کاانتظامی ڈھانچیہ

حضرت ابوبکر ڈٹٹٹؤ کے دورخلافت میں اسلامی مملکت متعدد اصلاع یا صوبوں میں تقتیم کی گئی تھی۔صوبوں اور ان کے امراء، گورنروں اور جملہ حکام کے نام درج ذیل ہیں: پچھ مدینہ منورہ: یہ اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا اور خلیفۂ رسول خود مدینہ منورہ ہی میں متمکن تھے۔

🛈 الولاية على البلدان للدكتور عبد العزيز العمري:57,56/1.

ﷺ مکه مرمه: اس کے امیر عتاب بن اسید والله عظی تصحیص رسول الله علی اس نے مقرر کیا تھا وہ حضرت ابو بکر واللہ علی کے عہد خلافت میں بھی اسی منصب پر برقر اررہے۔

کیا تھا ابو بکر وٹائٹؤ نے بھی انھیں اس عہدے پر برقر اررکھا۔

فَ صنعاء: اس کے امیر مہاجر بن ابی امیہ رفائش سے، انھی نے اس شہر کو فتح کیا اور مرتدین

کی شورش ختم کرنے کے بعد وہی اس علاقے کے امیر مقرر ہوئے۔

🛠 حضر موت: اس کے گورنر زیاد بن لبید تھے۔

😥 زبید و رمع: حضرت ابوموی اشعری ژانشواس کے امیر تھے۔

الله خولان: اس کے امیر حضرت یعلی بن امیہ واللہ تھے۔

الجند: حضرت معاذبن جبل ثانثاس كے امير تھے۔

🦫 نجران: حفرت جریر بن عبدالله را الله الله الله عقر

﴾ جرش: عبدالله بن نوراس کے منتظم اعلیٰ تھے۔

🦇 بحرین: حضرت علاء بن حضرمی المالی اس کے گورنر تھے۔

\* عراق وشام: فوجی کمانڈر ہی ان علاقوں کے امیر تھے۔

🔅 عمان: حذیفہ بن محصن اس کے امیر تھے۔

🤲 بمامه: اس کے گورنر سلیط بن قیس ڈاٹھؤ تھے۔

# 🍪 خلافت صدیقی اورسید ناعلی اور زبیر رایشی 💎

فلافت ِصدیق کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زبیر وہ انتہا کا موقف

بہت می روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی اور زبیر دان شائن نے حضرت ابو بکر وہائن کی 

• الدولة العربية الإسلامية لمنصور الحرابي، ص:97,96.

بیعت میں تاخیر کی تھی، لیکن ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں، سوائے حضرت عبداللہ بن عباس وائے من روایت کے جس میں فدکور ہے: '' حضرت علی، زبیر وائٹی اور ان کے ساتھی حضرت فاطمہ واٹٹی کے گھر میں تھے۔ بیعت سے بیچھے رہ گئے تھے، جبکہ مہاجرین کی ایک جماعت حضرت علی واٹٹی کی قیادت میں رسول اللہ تائٹی کی جہیز و تلفین اور شمل وغیرہ میں مشغول تھی۔ یہ بات صحابی رسول حضرت سالم بن عبید واٹٹی کی روایت سے بھی عیال میں مشغول تھی۔ یہ بات صحابی رسول حضرت سالم بن عبید واٹٹی کی روایت سے بھی عیال میں مشغول تھی۔ کہ حضرت ابو بکر واٹٹی نے آپ کے اہل بیت کو، جن کے رئیس حضرت علی تھے، تھم دیا تھا کہ رسول اللہ تائٹی تھی تھی۔ اللہ اللہ تائٹی تھی۔ اللہ تائٹی آئیس قسل دو۔' نائ

حضرت علی اور زبیر ٹائٹیٹا نے رسول اللہ مٹائٹیٹر کی وفات کے دوسرے روز منگل کے دن حضرت ابوبکر ٹائٹیٹا کی بیعت کرلی تھی۔

حضرت علی اور زبیر ڈٹاٹٹنا کی بیعتِ صدیقی

حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ فرماتے ہیں: ''جب حضرت ابوبکر ڈاٹھ منبر پرتشریف فرما ہوئے تو لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی، حضرت زبیر ڈاٹھ نظر نہ آئے، انھیں بلایا گیا۔ وہ فوراً آگئے۔حضرت ابوبکر ڈاٹھ نے فرمایا:

﴿إِبْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَحَوَارِيَّهُ! أَتُرِيدُ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟ ﴿ وَحَوَارِيَّهُ! أَتُرِيدُ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟ ﴿ وَالْمُورَ مَوَارِي! كَيَا آبِ مسلمانوں مِينَ اوْ اور محرّم حوارى! كَيَا آبِ مسلمانوں مِينَ افْرَاقَ پِيداكُرنا عِلْ جَعْ بِين؟ ' وَقَرْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

حضرت زبير رُولَّنُوْ نَ عُرض كيا: ''اے خلیفہ رسول! مجھے آپ كی بیعت میں كوئی عذر نہيں۔'' اس كے بعد وہ كھڑ ہوئے اور حضرت ابوبكر رُولِیْنُو كی بیعت كرلی، پھر حضرت الوبكر رُولِیْنُو كی بیعت كرلی، پھر حضرت الدوئيق في سيرة وحياة الصديق لمجدي فتحي السيد، ص:98.

ابو بكر ولا ثيرًا في دوباره لوكول كا جائزه ليا تو حضرت على ولاثيرًا كوغير موجود بايا- آپ نے پيام بھيجا- اضين بلوايا- وه حاضر بوئے تو فر مايا:

«يَابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْبَنَيهِ! أَتُرِيدُ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟»

''اے رسول الله طَالِيَّةِ کے چچا زاد اور محترم واماد! کیا آپ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟''

اس پر حصرت علی رہائٹڑنے کہا:''اے خلیفہ کرسول! مجھے آپ کی بیعت کرنے میں کوئی عُدر نہیں۔'' چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رہائٹۂ کی بیعت کرلی۔''<sup>©</sup>

معلوم ہوسکتی ہے۔ معلوم ہوسکتی ہے۔

صیح بخاری کے بعد سیح ترین کتاب سیح مسلم کے مؤلف امام مسلم بن حجاج راللہ اپنے استاذ محترم حافظ محمد بن اسحاق بن خزیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا۔استاذ محترم نے اپنے شاگر دکو بید حدیث لکھ دی اور پڑھ کربھی سائی۔امام مسلم نے استاذ محترم سے عرض کیا: ''بید حدیث ایک فربداونٹ یا گائے کی قربانی کے برابر ہے۔'' اس پر استاذ محترم نے فرمایا: ''بید حدیث محض ایک فربہ قربانی جتنی نہیں بلکہ دس ہزار دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔''

ہوئے اور اُٹھی کی امامت میں نماز ادا کرتے رہے۔ °<sup>©</sup>

حبیب بن ابی ثابت کی روایت میں ہے: '' حضرت علی بھائیڈ اپنے گھر میں سے کہ ایک آدمی آیا۔ اُس نے انھیں اطلاع دی کہ حضرت ابو بکر بھائیڈ بعت کے لیے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی بھائیڈ جلدی سے گھر سے نکلے مبادا بیعت کرنے میں پیچھے رہ جا کیں۔ اس وقت انھوں نے صرف ایک قیص پہنی ہوئی تھی۔ انھوں نے حضرت ابو بکر دھائیڈ کی بیعت کی، پھر بیٹھ گئے۔ بعد ازاں گھر سے چادر منگوائی اور اپنی میش پر ڈال لی۔'

عمروبن حریث بطّن نے حضرت سعید بن زید رہا ہے او چھا: '' کیا آپ رسول اللہ کی وفات کے وفت موجود تھے؟'' انھوں نے فرمایا: '' ہاں۔''

عمرونے بوجیھا:''حضرت ابوبکر دلائٹۂ کی بیعت کب کی گئی؟''

حضرت سعید رفانی نے جواب دیا: ''جس دن رسول الله منافی فوت ہوئے ای روز مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرلی۔ مسلمانوں نے امیر کے بغیر چند گھڑیاں گزارنا بھی گوارا نہ کیا۔' انھوں نے پھرسوال کیا: ''کیا کسی نے حضرت ابوبکر کی مخالفت محمی کی تھی ؟' حضرت سعید رفانی نے فرمایا: ''نہیں، ان کی مخالفت صرف مرتد یا مرتد ہونے کے قریب شخص ہی نے کی تھی ، جبکہ اللہ تعالی نے انصار کو اس فاتنے ہے محفوظ رکھا تھا۔ وہ سب حضرت ابوبکر ڈائنی کی بیعت پر متفق ہوگئے اور معاً ان کی بیعت کرلی۔''

عمرونے پھر دریافت کیا: ''کیاکوئی مہاجر صحابی ان کی بیعت سے پیچے رہ گیا تھا؟''
حضرت سعید ٹالٹیُّ نے فرمایا: ''نہیں، مہاجرین نے تو جوق درجوق اور پے درپے ان کی
بیعت کی تھی۔ حضرت علی ٹالٹیُ حضرت ابو بکرصدیق ٹالٹیُّ ہے کبھی الگ نہیں ہوئے، کس
مرحلے میں ان سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ آپ کے مشیر تھے۔ مسلمانوں کے معاملات و
البدایة والنہایة: 249/5. الخلفاء الواشدون للخالدی، ص: 56.

مسائل کی د مکھ بھال میں وہ ہمیشہ آپ کے معاون رہے۔''<sup>©</sup>

حافظ ابن کثیر اور دیگر بہت سے علمائے کرام کا موقف بیہ ہے کہ حضرت فاطمہ وہ اٹھا کی وفات کے بعد، یعنی کہا ہوں جبر اور میں میں جبر اور میں میں میں میں میں میں میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں۔ اس سلسلے میں میں میں اور ایات آئی ہیں۔ اس سلسلے میں میں میں اور ایات آئی ہیں۔

حضرت ابوبکر ڈھٹنڈ کے زمانۂ خلافت میں حضرت علی ڈھٹنڈ ان کے خصوصی مشیر اور راز دان تھے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے مقابلے میں ہر چیز کو بچ اور نا قابلِ توجہ سجھتے تھے۔ حضرت علی کے دل میں حضرت ابوبکر کے لیے اخلاص، اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیرخوابی، خلافت کی بقا اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے جو جذبات موجزن تھے، ان کی ایک روشن دلیل می بھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے بذات خود مسلمانوں کی فوجی قیادت کرنا جابی اور ذی القصہ آلی کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا اور خود کو خطرات میں ڈال کر اسلام کے وجود پر منڈلانے والے خطرات کے خاتمے کے لیے بڑی دلیری سے خود بی میدان جہاد کی طرف چل پڑے تو نظرات کے خاتمے کے لیے بڑی دلیری سے خود بی میدان جہاد کی طرف چل پڑے تو اس موقع پر حضرت علی ڈھٹنڈ کو ایس موقع پر حضرت ابوبکر ڈھٹنڈ کو ایس موقع پر حضرت افروز مشورے دیے۔ آخیس اسلامی شکر کی قیادت سے روکا اور مدینہ منورہ بی میں رہ کر امور خلافت چلانے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ آ

<sup>1</sup> الخلفاء الراشدون للخالدي، ص: 56. (2) البداية والنهاية: 49/5.

ق فى القصد: مدينه منوره ب 24 كلوميمرك فاصلے برمشرق ميں واقع ہے۔ ويكھيے: (معجم البلدان: 366/4)
 المرتضٰ لأبي الحسن الندوي، ص: 97.

#### خلافت صدیقی کے نمایاں پہلو

''اے خلیفہ کرسول! آپ کدھر جارہے ہیں؟ میں آپ سے وہی بات کہنا ہوں جو رسول اللہ علی ہے اس کہا احد والے دن کہی تھی: ''اپنی تلوار میان میں ڈال لیں۔ اپنی جان کو (خطرے میں ڈال کر) ہمیں تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور مدینہ لوٹ جائیں۔ اللہ کی قتم! اگر ہمیں آپ کی ذات سے محروی کا صدمہ پہنچا اور آپ شہید ہوگئے تو اسلامی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکے گی۔'

چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے۔ <sup>©</sup>

اگر حضرت علی ہائٹۂ کا دل حضرت ابو بکر ہٹائٹۂ کی طرف سے صاف نہ ہوتا اور انھوں نے اوپری دل سے ان کی بیعت کی ہوتی تو پھر تو یہ بڑا سنہرا موقع تھا جس سے حضرت علی ہٹائٹۂ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر ہٹائٹۂ کو مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے جانے دیتے ہمکن ہے وہ شہید ہوجاتے۔ یول حضرت علی ہٹائٹۂ کو ان سے چھٹکارا مل جاتا اور ان کی راہ صاف ہوجاتی۔ (معاذ اللہ) اگر ان کی دشمنی اس سے بھی بڑھ کر ہوتی اور وہ حضرت ابو بکر کو ناپند کرنے کی وجہ سے ان سے خلاصی چاہتے تو وہ کسی بھی شخص کو اشارہ کرتے اور وہ دھو کے سے انھیں قبل کردیتا جیسا کہ اکثر سیاستدانوں کا معمول ہے کہ وہ اس قسم کے حالات میں اپنے حریفوں کوٹھکانے لگانے کے لیے ای قسم کے خرموم کرنے انتظار کرنے سے نہیں چو کتے۔ ©

### فدك كى زمين اورسيده فاطمة الزهرا اورسيدنا عباس بطانينا كا مطالبه

حضرت عائشہ رہائی بیان کرتی ہیں: '' حضرت فاطمہ اور عباس رہائی حضرت ابوبکر رہائی کے پاس آئے اور رسول اللہ منائیل کی وراثت طلب کی۔ وہ خیبر کے باغات اور فدک کی زمین میں سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رہائی نے ان دونوں سے کہا:

🛈 البداية والنهاية:6/315,314. 2 المرتضى لأبي الحسن الندوي، ص:97.

"ب شك مين نے رسول الله مَالَيْظُ كوفر ماتے ہوئے ساہے:

﴿ لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِّنْ هَٰذَا الْمَالِ » "ہمارا (انبیائے کرام نِینی کا) کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جوچھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے، بلاشبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچہ پورا کرے گی۔ "<sup>©</sup>

ہے ہب ہبر ہاں میں ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹؤ نے فرمایا: ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹؤ نے فرمایا:

«لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ»

"میں ایسے کسی عمل کونہیں چھوڑ سکتا جسے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمُ اپنی زندگی میں کرتے رہے ہول۔ میں ایسا ہمل ضرور کروں گا جورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ کرتے تھے، مجھے ڈر ہے کہ

ہوں۔ یں انیا ہر س صرور کرول کا جورسول اللہ طبیع ہم کرنے بھے، بھے ڈر ہے کہ اگر میں نے نبی منگرف ہوجاؤں گا۔'<sup>©</sup> اگر میں نے نبی منگرف ہوجاؤں گا۔'<sup>©</sup>

طلب کرنے کے لیے بھیجنا چاہا۔حضرت عائشہ نے ان سے کہا: کیا رسول الله ﷺ نے بیہ نہیں فرمایا:''ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ و فائنو بیان کرتے ہیں که رسول الله طالیو الله علی ارشاد فر مایا:

﴿ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَّا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَ مَوُّونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً »

''میرے ورثاءایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے، میری بیو یوں کے نفقے اور عمال کے وظیفے کے بعد جو مال چکے جائے وہ صدقہ ہے۔''<sup>3</sup>

① صحيح البخاري، حديث: 6726. ② صحيح البخاري، حديث: 3093. ③ صحيح البخاري، حديث: 6729. ④ صحيح البخاري، حديث: 6729.

حضرت البوبكر ولانتُنوَّ نے حضرت فاطمہ والنها كو وراثت نہيں دى تو اس كى وجہ رسول الله مَاليَّةِ اللهِ كے اسى مذكورہ بالا فرمان كى پيروى تقى ، اس ليے حضرت ابو بكر راتشدَا نے فرمايا تھا:

«لَسْتُ تَارِكًا شَيْنًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيْةِ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ»

" میں کوئی ایسا کام بھی ترک نہیں کروں گا جورسول الله مَنَّاثِیْم کیا کرتے تھے بلکہ میں اس پرضرور عمل کروں گا۔" میں اس پرضرور عمل کروں گا۔" ق

اورابوبكر والثُّوُّ نے بيہ بھی فرمايا تھا:

حضرت فاطمہ وہ نے اس فرمان نبوی کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر سے اپنی ناراضگی ختم کردی تھی۔ اس میں مید دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ وہ اللہ سکا الل

امام ابن قتیبہ (ق فرماتے ہیں: '' حضرت فاطمہ رقافیا کا وراثت کے متعلق حضرت الوبکر جانفیا ہے نزاع کوئی منکر بات نہیں کیونکہ وہ اس بارے میں رسول اللہ عَنْ اللَّهِ عَلَیْ کے فرمان سے آگاہ نہیں تھیں، وہ سمجھتی تھیں کہ وہ اپنے والد بزرگوار کی ای طرح وارث ہیں جس طرح تمام اولادیں اپنے آباء کی وارث بنتی ہیں۔لیکن جب حضرت ابوبکر جانفیا نے آھیں فرمانِ نبوی سے آگاہ کیا تو وہ اپنے مطالبے سے دست بردار ہوگئیں۔''<sup>©</sup>

علامه قاضى عياض فرمات بين: "جب حضرت ابوبكرصديق والثين في حضرت فاطمه وللها

① صحيح البخاري، حديث: 3093. ② صحيح البخاري، حديث: 6726. ③ الم اين قتيه كا نام عبد الله بن مسلم بن قتيه عبد 276 هيل فوت بوعد (شذرات الذهب: 169/2) ④ تأويل مختلف الحديث، ص: 189.

کے موقف کا حدیث سے جواب دیا تو حضرت فاطمہ ڈھٹھا نے اپنا دعوی واپس لے لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انھوں نے اس مسئلے میں جمہور کے اجماع کو تسلیم کرلیا تھا۔ اور حدیث نبوی کاعلم ہونے کے بعد اپنی رائے سے رجوع کرلیا تھا، پھر اس کے بعد ان کی اولا د میں سے کسی نے بھی میراث کا مطالبہ نہیں کیا، حتی کہ جب حضرت علی ڈھٹھ خود خلیفہ بنا تو انھوں نے بھی اس سلسلے میں حضرت ابو بکر اور عمر ڈھٹھا کے موقف کے خلاف کوئی طرزعمل اختیار نہیں کیا۔ ''<sup>©</sup>

حماد بن اسحاق رشط بیان کرتے ہیں: '' حضرت عباس، فاطمہ، علی مُحَالَّتُهُ اور امہات المومنین شَالِیَّ کے مطالبے کے بارے میں صحح روایات میں فدکور ہے کہ انھوں نے آپ مُلَّا اِنْ کی وراثت سے اپنا اپنا حق طلب کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور اکا برصحابہ کرام شَالِیُّ کی وراثت ہے اپنا اپنا حق طلب کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور اکا برصحابہ کرام شَالِیُّ کی ارشاد گرامی ہے ہے:

«لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

''بہارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے۔''

یہ ارشاد عالی سن کر ان تمام حضرات نے یہ دلیل قبول کرلی۔ وہ جان گئے کہ یہی حق ہے۔ اگر رسول اللہ علی ہی کا یہ فرمان مبارک نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر اور عمر بھا ہی کو بھی حضرت عائشہ اور حفصہ بھا ہی کی وراشت کی صورت میں وافر حصہ ملتا۔ لیکن انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی اور حضرت عائشہ خفصہ اور دیگر ورثاء کو اس دلیل کی بازان کے مطالبے سے روک دیا، اس طرح اگر رسول اللہ ما ہی کی وراثت تقسیم ہوتی تو حضرت ابوبکر اور عمر ٹا ہی کی کی اس میں نہایت عظیم الشان اعزاز ہوتا کہ ان کی بیٹیاں محمد ما ہی کی وارث ہوتی کہ ان کی بیٹیاں محمد ما ہی کے وارث ہوتیں۔ اس میں نہایت عظیم الشان اعزاز ہوتا کہ ان کی بیٹیاں محمد ما ہی کی وارث ہوتیں۔ اس

جن راو بول نے یہ بات نقل کی ہے کہ حصرت فاطمہ رہا ہا اس مسئلے کی بنا پر حضرت فاطمہ رہا ہا اس مسئلے کی بنا پر حضرت اسرح صحیح مسلم للنووي:318/12. البدایة و النهایة:253,252/5.

ابوبکر ڈٹاٹھٔ سے ناراض ہوگئی تھیں اور فوت ہونے تک حضرت ابوبکر سے قطع کلامی جاری رکھی تو یہ بات متعدد دلائل کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔

ان دلائل میں سے چندورج ذیل ہیں:

الم بیہتی نے امام شعبی سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رہا تھ حضرت فاطمہ رہا تھ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رہا تھ حضرت فاطمہ رہا تارداری کی تیارداری کے لیے گئے تو حضرت فاطمہ رہا تیا نہ کیا آپ انھیں اجازت دینا پیند اجازت جیائے بیں۔ ' حضرت فاطمہ رہا تھ فرمایا: '' کیا آپ انھیں اجازت دینا پیند کرتے ہیں؟'' حضرت علی نے جواب دیا: '' کیوں نہیں!'' تو حضرت فاطمہ نے انھیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر دہا تھ اندر تشریف لائے اور فاطمہ رہا تھ کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر دہا تھ کہ وہ راضی ہوگئیں۔ آ

اس روایت سے بیاشکال دور ہوجاتا ہے کہ حضرت فاطمہ وہ اٹھانے وفات تک حضرت ابو بکر وہ اٹھا ہی نے ابو بکر وہ اٹھا ہی نے فرمایا تھا:

﴿ وَاللّٰهِ الْقَرَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال

حضرت ابوبكر نے يه اقدام رسول الله عَلَيْهُم كَ حَكَم كَى انباع بَى مِين كيا تھا۔

\*\* حضرت فاطمہ وَ الله عَلَيْهُم كَى وفات كے صدے سے ندھال ہوگئ تھيں اور
انھيں كسى معاملے سے كوئى ولچيى نہيں ربى تھى۔ بلاشباس جا تكاه صدے كے آگے ہم مصيبت

انھيں كسى معاملے سے كوئى ولچيى نہيں ربى تھى۔ بلاشباس جا تكاه صدے كے آگے ہم مصيبت

انسنن الكبرى نلبيهقى: 301/6، روایت مرسل ہے۔ وأباطيل يجب أن تسلى من التاريخ للدكتور إبراهيم على، ص: 109. @ صحيح البخاري، حديث: 4036. @ العقيدة في أهل البيت للدكتور سليمان بن سالم، ص: 291.

ہے تھی۔ وہ اپنی بیاری کی وجہ سے صاحبِ فراش تھیں کسی معالمے میں ان کی مشارکت

ممکن نہ تھی۔ بنا ہریں وہ خلیفۃ المسلمین سے دوبارہ مل ہی نہ پائیں، جبکہ خلیفۃ المسلمین بھی امت کے مسائل اور مرتدین کے خلاف قبال کی وجہ سے دن رات مصروف تھے۔

اس کے علاوہ حضرت فاطمہ اللہ اللہ علی موت کے قریب ہونے کا علم ہو وہ الی دنیاوی چیزوں میں دل نہیں لگا تا۔

امام مہلب کا یہ قول کتنا شاندار ہے جے امام عینی نے نقل کیا ہے: 'دیمسی بھی راوی نے ینقل نہیں کیا کہ ان دونوں حضرات نے ملاقات کی ہواور ایک دوسرے کوسلام کرنے ہے گریز کیا ہو بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رہا تھا اپنی بیاری کی وجہ سے گھر ہی میں مقید ہوکر رہ گئی تھیں بس اس صورتِ حال کوئسی راوی نے قطع کلامی سمجھ لیا۔''<sup>©</sup> اس کے ساتھ ساتھ میہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر والنفيُّوا پی خلافت کے دوران اہل بیت کو مدینہ منورہ میں موجود مال نے ، فِدک کے مال اور خیبر کے خمس میں سے مال عطا کرتے تھے، البتہ انھوں نے ان اموال میں وراثت کے احکام جاری نہیں کیے۔اس کی وجہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كا وہی ارشاد گرامی تھا جس كا تذكرہ گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔حضرت محمد بن علی بن حسین المعروف محمد باقر اور زید بن علی سے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا: ''بلاشبہ حضرت ابو بکر دلائش کی طرف سے ہمارے آباء واجداد پر کسی قتم کا کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوئی نہ کوئی ایسا اقدام ہوا جس کی وہ شکایت کرتے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رسول الله مَثَاثِیْظِ کی وفات کے حیر ماہ بعد فوت ① أباطيل يجب أن تمخى من التاريخ للدكتور إبراهيم علي؛ ص:108. ② المرتضٰي لأبي الحسن الندوي، ص:90.

ہو گئیں۔ انھیں نبی کریم سالیا ہی نے بی خبر دی تھی کہ وہ سب سے پہلے میرے پاس آپہنچیں گی۔اور بیہ بھی فرمایا تھا:

> > ابوبكر! آپنماز جنازه پڑھائے۔''

سيده فاطمة الزبران في وفات منگل كي رات 3 رمضان المبارك 11 هاكو بوكي \_

حضرت ابوبكر وللفَّنَ فرمايا: «وَ أَنْتَ شَاهِدٌ يَّا أَبَا الْحَسَنِ؟» ''ابوالحن! مِن آپ كى موجودگى مِن كيسے يرهاؤن؟'

حضرت علی ڈاٹٹو نے اصرار کیا: ''جی ہاں! آپ ہی نماز جنازہ پڑھا کیں۔اللہ کی قتم! آپ کے سوا اور کوئی نہیں پڑھائے گا۔''

چنانچہ حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر سیدہ فاطمہ ڈاٹھ کو رات ہی کو فن کیا گیا۔ ©

صحیح مسلم کی راجح روایت کے مطابق ان کی نماز جنازہ حضرت علی وہائیؤ نے پڑھائی تھی۔ <sup>©</sup>

ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ نے رسول اللہ مُٹاٹیڈ کی لخت جگر فاطمہ ڈٹاٹی کا جنازہ پڑھایا تو چار تکبیرات کے ساتھ نماز اداکی۔ <sup>©</sup>

① المرتضى لأبي الحسن الندوي، ص:94. ② الرياض النضرة في مناقب العشرة لمعب الطبري:81/13. ② صحيح مسلم، حديث:1759. ۞ الطبقات لابن سعد:29/7.

حضرت ابو بكر را النيئائية نے اہل بیت کے ساتھ نہایت محبت واحترام كا رشتہ استوار ركھا جو طرفین کے شایانِ شان تھا۔ الفت ومحبت كا اظہار دونوں طرف سے ہوتا رہتا تھا۔ حضرت علی دلائیہ نے اپنے ایک بیٹے كا نام ابو بكر ركھا اور حضرت ابو بكر كی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد كی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ پھر اپنی خلافت میں انھیں امیر بھی بنایا تھا حتی كہ ان كی وجہ سے حضرت علی دلائیہ كولوگوں كی تقید كا سامنا بھی كرنا پڑا۔ <sup>10</sup>

یہ وہ چند داخلی امور تھے جن کی اصلاح حضرت ابوبکر رہائی نے اپنے عہد میں گی۔ انھوں نے بوری باریک بنی، التزام اور اشتیاق کے ساتھ رسول الله عَلَیْمَ کے اسوہ حسنہ کو اینے لیے مشعل راہ بنائے رکھا.....الله تعالی سیدنا ابوبکر اور تمام صحابۂ کرام سے راضی ہو۔



🛈 المرتضى لأبي الحسن الندوي، ص:98.



12:25

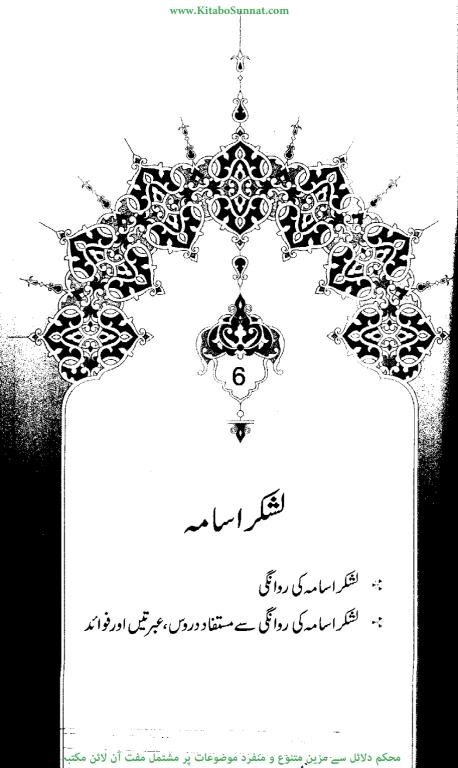

4

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلْ ضَلَّا ضَلِلاً مُّبِينًا ۞ ﴿ الْحِيرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ وَمَن عَرِد اور مومن عورت كو بيت حاصل نہيں كہ جب الله اور اس كا رسول كى معاطے ميں ان كا كوئى رسول كى معاطے ميں ان كا كوئى اختيار (باقى) رہے۔ اور جو الله اور اس كے رسول كى نافر مانى كرے تو وہ يقينا كھلى مَرابى ميں جاہا۔''

سيدنا ابوبكر ﴿ النُّمُّ نَهِ عَلَم مَا مِانَا:

﴿ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي بَكْرٍ بِيَدِهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخْطِفُنِي لَأَنْفَذْتُ بَعْثَ أَسَامَةَ كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَٰى غَيْرِي لَأَنْفَذْتُهُ ﴾ الْقُرَٰى غَيْرِي لَأَنْفَذْتُهُ ﴾

"اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے! اگر مجھے یہ یقین ہوجائے کہ درندے مجھے اچک لیس گے تو میں پھر بھی لشکر اسامہ ضرور روانہ کروں گا جیسا کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے تھم دیا تھا۔ اگر میں مدینہ منورہ میں تن تنہا بھی رہ گیا ہے بھی میں شکر بھیج کر رہوں گا۔"

(تاريخ الطبري:45/4)



## ابوبكر والنينة كى طرف سے لشكراسامه كوروانه ہونے كا تحكم

نی کریم سُلَیْنِ کے عہد مبارک میں جزیرہ عرب سے ملحقہ ریاستوں میں ایک روی ریاست بھی تھی جو جزیرہ عرب کے بہت سے شالی علاقہ جات پر قابض تھی۔ ان علاقوں کے امراء روی حکومت کے امراء روی حکومت نامزد کرتی تھی جو روی حکومت کے احکام پوری قوت سے نافذ کرتے تھے۔ نبی کریم سُلُیْنِ نے ان علاقوں میں داعی اور لشکر روانہ کیے اور حضرت دحیہ کلبی دھی کو روی بادشاہ ہوتل کے نام خط دے کر بھیجا۔ آپ نے اس خط میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ لیکن اس نے خط پڑھ کر دشمنی کا اظہار کیا اور نہایت رعونت کے ساتھ جارحانہ عزائم پرائر آیا۔

رومی سلطنت کی ہیبت وسطوت کو پاش پاش کرنے اور عربوں پر اس کی دہشت ختم کرنے کے لیے رسول اللہ من اللہ علاقوں کو فتح کرنے روانہ ہوئے۔ 7 ھ میں آپ نے ایک تشکر جرار بھیجا جس کا مقابلہ عرب عیسا ئیوں اور رومی فوجوں سے ہوا۔ اس معرکے کومؤنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے قائدین حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب

www.KitaboSunnat.com

اور عبداللہ بن رواحہ ٹن اُلٹی کی بعد دیگرے شہید ہوگئے۔ان حضرات کے بعد اسلامی لشکر کی کمان اللہ کی تکوار حضرت خالد بن ولید ڈاٹھ نے سنجال کی اور اسلامی لشکر کو کامیابی ہے۔ نب سابقہ میں ©

مدینه منوره لے آئے۔ 🛈

9 ھ کورسول اللہ عُلَیْمُ ایک عظیم اشکر لے کرشام کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ لیکن اس مرتبہ عرب عیسائیوں یا روی فوجوں سے اسلامی اشکر کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا بلکہ علاقے کے امراء نے جزیہ دینے کے معاہدے پرصلح کرلی۔ اس طرح اسلامی اشکر تبوک میں ہیں را تیں گزارنے کے بعد واپس مدینہ منورہ آگیا۔ (2)

11 ھ میں رسول اللہ مُنَافِیْزِ نے بلقاء اور فلسطین کے علاقوں میں رومیوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اس لشکر میں کبار مہاجرین اور انصاری صحابہ شامل تھے، آپ نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ ڈاٹیئؤ کومقرر کیا۔ <sup>©</sup>

رسول الله مَا لِينَا في حضرت اسامه رُلاَفَهُ كو بلايا اور فرمايا:

«سِرْ إِلَى مَوْضِعِ مَقْتَلِ أَبِيكَ فَأَوْطِئْهُمُ الْبَخَيْلَ فَقَدْ وَلَيْتُكَ هَٰذَا الْجَيْشَ»

''اپنے والد کی جائے شہادت کی طرف جاؤ اور ان کا فروں کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈالو۔ میں نے سموں اس اشکر کا قائد مقرر کر دیا ہے۔' <sup>©</sup>

① السيرة النبوية الصحيحة للدكتور العمري:2/467-470. ② السيرة النبوية الصحيحة للدكتور العمري:5/25. ② قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص:8. ④ فتح الباري:152/8.

کی کھولوگوں نے حضرت اسامہ ڈاٹھ کی امارت پر تنقید کی۔رسول اللہ من اللہ عالی کے اون کے اعتراضات مستر دکرتے ہوئے فرمایا:

«إِنُ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيْمُ اللّهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِّلْإِمَارَةِ وَ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ وَ إِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ»

"اگرتم اس کی قیادت پرمعرض ہوتو تم اس سے پہلے اس کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، اللہ کی قیادت کا اہل تھا اور وہ میر ہے محبوب لوگوں میں سے تھا۔ اور اس کے بعد اسامہ بھی میر ہے محبوب لوگوں میں سے ہے۔" تمار کی تیاری کی ابتدا کے دو دن بعد آپ مُلْقِیْلُم شدید بیار ہوگئے، اس لیے بیلشکر روانہ نہ ہوسکا بلکہ جرف <sup>©</sup> کے مقام پر رُک گیا۔ پھررسول اللہ مُنَّاقِیُمُم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ لوٹ آیا۔ <sup>©</sup> رسول اللہ مُنَّاقِیُمُم کی وفات کے بعد حالات دگرگوں ہوگئے۔

ام المونین عائشہ صدیقہ ڈاٹھا نے ان نامساعد حالات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
آپ فرماتی ہیں: ''رسول الله علیہ ہو فات پاگئے تو تمام عرب مرتد ہوگئے، نفاق چھوٹ پڑا، الله کی قشم! مجھ پر (ایک روایت میں ہے: میرے والد پر) ایسی مصبتیں <sup>©</sup> ٹوٹ پڑیں کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر گرتیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوجاتے۔ رسول الله مُثَاثِیم کے سحابہ یوں مغموم و پریشان ہوگئے جس طرح بحریاں بارش والی رات، درندوں کی سرز مین پر ڈری سہی کھڑی ہوتی ہیں۔ <sup>©</sup> جب حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ خلیفہ ہے تو انھوں نے رسول الله مُثَاثِم کی وفات کے تیسرے روز یہ اعلان کرایا:

① صحيح البخاري، حديث:446. ② برق: مديد منوره سے تين ميل كے فاصلے پرشام كى جانب ايك مقام ہے۔ ③ السيرة النبوية الصحيحة للدكتور العمري:552/2. ④ تاريخ خليفة بن خياط، ص:102. ⑤ البداية والنهاية:6/309.

«أَلَا لَا يَبِيتَنَّ فِي الْمَدِينَةِ أَحَدٌ مِّنْ جَيْشِ أُسَامَةَ إِلَّا خَرَجَ إِلَى عَسْكَرِهِ بِالْجُرُفِ»

'' خبردار! لشکر اسامه کا کوئی سپاہی آج رات مدینه منوره میں نه گزارے بلکه وه جرف بہنچ کراییے معسکر میں حاضر ہوجائے۔'

## سيدنا ابو بكرصديق ولأثنؤ كاخطبه اوراجم نكات

پھر حضرت ابو بکر ٹاکٹؤ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا مِثْلُكُمْ وَ إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّكُمْ تُكَلِّفُونَنِي مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُطِيقُ اللَّهَ اللَّهَ اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ وَ عَصَمَةً مِنَ الْآفَاتِ وَ إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَّ لَسْتُ بِمُبْتَدِع، فَإِن اسْتَقَمْتُ فَبَايِعُونِي وَ إِنْ زُغْتُ فَقَوِّمُونِي وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قُبِضَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَةٍ ـ ضَرْبَةِ سَوْطٍ فَمَا دُونَهَا۔ وَ إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَّعْتَرِينِي، فَإِذَا أَتَانِي فَاجْتَنِبُونِي لَا أُؤَثِّرُ فِي أَشْعَارِكُمْ وَ أَبْشَارِكُمْ وَ إِنَّكُمْ تَغْدُونَ وَ تَرُوحُونَ فِي أَجَلِ قَدْ غُيِّبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ ۚ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَّا يَمْضِيَ إِلَّا وَ أَنْتُمْ فِي عَمَل لِلَّهِ فَافْعَلُوا وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا ذٰلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ سَابِقُوا فِي مَهْلِ آجَالِكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تُسْلِمَكُمْ آجَالُكُمْ إِلَى انْقِطَاع الْأَعْمَالِ ۚ فَإِنَّ قَوْمًا نَّسُوا آجَالَهُمْ وَ جَعَلُوا أَعْمَالَهُمْ بَعْدَهُمْ ۖ 🛈 البداية والنهاية:6/307.

فَإِيَّاكُمْ أَنُ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ الْجِدَّ الْجِدَّ وَالْوَحَا الْوَحَا وَالنَّجَا النَّجَا النَّجَا فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ طَالِبًا حَثِيثًا وَّ أَجَلًا أَمْرُهُ سَرِيعٌ الْحُذَرُوا الْمَوْتَ وَاعْتَبِرُوا بِالْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَانِ »

"ا بولوگو! مین تمهاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہوں۔ تم مجھ پر شاید ایسی ذمہ داری ڈال رہے ہوجس کی طاقت صرف رسول الله مَاللَّيْمُ ہی رکھتے تھے۔ بے شک الله تعالی نے محمہ شانی کو تمام جہانوں کے لیے چِنا تھا اور انھیں آفات سے محفوظ کیا تھا۔ میں ان کا پیروکار ہوں۔مبتدع نہیں ہوں۔لہذا اگر میں صحیح کام کروں تو میری بیعت کرو۔ اگر میں غلط کام کروں تو میری اصلاح کرو۔ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ حالت میں فوت ہوئے کہ کوئی بھی امتی ان سے ایک کوڑے یا اس سے بھی کم کے ظلم کا دعوے دار نہ تھا، جبکہ میرے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ وہ میرے یاس آتا ہے۔ جب وہ آئے تو تم مجھ سے گریز کرنا تاکہ میں شمصیں کی قشم کا کوئی نقصان نه پہنچا بیٹھوں۔ بے شک تم ایک نامعلوم مدت تک مقررہ زندگی گزار رہے ہو، لہذا اگر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرسکوتو ضرور کر ڈالو۔تم اللہ کی توفیق کے بغیر ایسانہیں کرسکو گے۔ اپنی عمرختم ہونے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کراو۔ اس سے پہلے کہ تمھاری اجل آجائے اور تمھارے اعمال منقطع ہوجائیں۔ یقینا سیجھ لوگ اپنی موت کو بھول گئے اور اپنے برے اعمال پیچیے چھوڑ گئے، خبروار! تم ان کی طرح مت بنتا۔ کوشش کروکوشش! جلدی کروجلدی! نجات یالونجات! بے شک تمھارے پیچھے ایک مستعد طالب لگا ہوا ہے، ایک اجل گلی ہوئی ہے۔ وہ بڑی تیز رفتار ہے۔ موت سے ڈرو۔ اپنے آباء واجداد، بیٹول اور بھائیول کے انجام سے عبرت بکڑو۔''

راوی کہتا ہے کہ آپ نے ایک اور خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ ۚ فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّمَا أَخْلَصْتُمْ لِحِينِ فَقْرِكُمْ وَ حَاجَتِكُمْ، اعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ! بِمَنْ مَّاتَ مِنْكُمْ وَ تَفَكَّرُوا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَيْنَ كَانُوا أَمْسِ وَ أَيْنَ هُمُ الْيَوْمَ ۚ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ الَّذِينَ كَانَ لَهُمْ ذِكْرُ الْقِتَال وَالْغَلَبَةِ فِي مَوَاطِنِ الْحُرُوبِ، قَدْ تَضَعْضَعَ بِهِمُ الدَّهْرُ وَ صَارُوا رَمِيمًا ، قَدْ تُوَالَتْ عَلَيْهِمُ الْعَالَاتُ ، ٱلْخَبيثَاتُ لِلْخَبيثِينَ ، وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ أَيْنَ الْمُلُوكُ الَّذِينَ أَثَارُوا الْأَرْضَ وَ عَمَرُوهُا؟ قَدْ بَعُدُوا وَنُسِيَ ذِكْرُهُمْ وَ صَارُوا كَلَا شَيْءَ ۚ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَبْقَى عَلَيْهِمُ التَّبِعَاتِ وَ قَطَعَ عَنْهُمُ الشَّهَوَاتِ وَ مَضَوْا وَالْأَعْمَالُ أَعْمَالُهُمْ وَالدُّنْيَا دُنْيَا غَيْرِهِمْ وَ بُعِثْنَا خَلَفًا بَعْدَهُمْ ، فَإِنْ نَّحْنُ اعْتَبَرْنَا بِهِمْ نَجَوْنَا وَ إِنِ انْحَدَرْنَا كُنَّا مِثْلَهُمْ ، أَيْنَ الْوَضَائَةُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمْ ۚ ٱلْمُعْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ؟ صَارُوا تُرَابًا وَ صَارَ مَا فَرَطُوا فِيهِ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ الْيْنَ الْمُلُوكُ الَّذِينَ بَنَوًّا الْمَدَائِنَ وَ حَصَنُوهَا بِالْحَوَائِطِ وَ جَعَلُوا فِيهَا الْأَعَاجِيبَ؟ قَدْ تَرَكُوهَا لِمَنْ خَلْفَهُمْ، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ خَاوِيَةٌ وَّهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ، ﴿ وَكُمْ ٱهْلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِّنَ قَرْنٍ ۗ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ آحَيٍ ٱوْتَنْسَعُ لَهُمُ رِكْزُا ۞ أَيْنَ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنْ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ، قَدِ انْتَهَتْ بِهِمْ آجَالُهُمْ، فَوَرَدُوا عَلَى مَا قَدَّمُوا فَحَلُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا لِلشِّقْوَةِ أَوِ

السَّعَادَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا شَرِيكَ لَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْ خَلْقِهِ سَبَبٌ يُعْطِيهِ بِهِ خَيْرًا وَّ لَا يَصْرِفُ بِهِ عَنْهُ سُوءً إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعٍ أَمْرِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَبِيدٌ مَّدِينُونَ وَ أَنَّ مَا عِنْدَهُ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ اللَّهَ الْ لِأَحَدِكُمْ أَنْ تُحْسَرَ عَنْهُ النَّارُ وَ لَا تُبْعَدَ عَنْهُ الْحَنَّةُ ؟»

" ب شک الله تعالی وہی اعمال قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیے گئے ہوں۔ اینے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کرو۔ بلاشبہتم اینے فقرو حاجت کے وقت ہی مخلص ہو گئے۔ اللہ کے بندو! مرنے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ اینے سے پہلے لوگوں کے انجام پرغور کرو۔ وہ کل کہاں کہاں رونق افروز تھے اور آج کہاں مم ہو گئے ہیں۔ وہ جابر حکمران کہاں گئے جن کا تذکرہ میدان کارزار میں ہوتا تھا؟ اُھیں زمانے نے مٹادیا، وہ بوسیدہ ہوگئے۔ ان کی فقیری طویل ہوگئے۔ خبیث عورتیں خبیث مردول کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ بادشاہ کہاں گئے جنھوں نے زمین کوخوب کاشت اور آباد کیا تھا؟ وہ دور چلے گئے۔ان کی یادیں بھی مٹ گئیں۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی سزا باقی رکھی، ان کی خواہشات وشہوات ختم ہو گئیں۔ وہ چلے گئے۔ان کے اعمال باتی رہ گئے، جبکہ دنیاغیر کی ہوگئی۔ان کے بعدہمیں بھیجا گیا۔اگر ہم ان سے عبرت کپڑیں گے تو خجات یاجا ئیں گے۔اگر ہم بھی پہتی کی طرف لڑھک گئے تو ہم اٹھی کی طرح ہوں گے۔ وہ حسین وجمیل چہروں والے، اپنی جوانیوں میں سرشار مغرور لوگ کہاں گئے؟ وہ بھی مٹی ہو گئے۔ انھوں نے دنیا میں جو کوتا ہیاں کیں وہ ان کے لیے باعث حسرت بن گئیں۔

وہ شہروں کو آباد کرنے والے بادشاہ کہاں گئے جنھوں نے شہروں کومضبوط فصیلوں کے ذریعے محفوظ بنایا تھا۔ اور ان میں طرح طرح کے عجوبے تراشے تھے؟ وہ یہ شہرا پنے بعد والوں کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ ان کے محلات خالی پڑے ہیں اور وہ خود قبروں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔

﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْبٍ ﴿ هَلْ تُعْصِّى مِنْهُمْ مِنْ اَحَدِ اَوْتَسْبَعُ لَهُمُ الْمُهُمُ رِكْزًا ۞ ﴾

''اوران سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کردیں، کیا آپ ان میں ہے کسی ایک کومحسوں کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں۔''<sup>©</sup>

تمھارے وہ آباء و اجداو اور بھائی کہاں گئے جنھیں تم جانتے تھے؟ انھیں ان کی موت لے گئے۔ اور وہ موت لے گئے۔ اور وہ موت کے بعد خوش بختی یا بدبختی کے لیے کھڑے ہو گئے۔

خبردار! الله كاكوئى شركي نهيں۔ اس كے اور مخلوق كے درميان كوئى ايبا رشتہ نهيں جس كى بنا پر وہ خيروبركات عطا فرمائے يا مخلوق پر چھائى ہوئى برائى كو دور كر ب سوائے اس كى اطاعت اور اس كے احكام كى اتباع كے۔خوب جان لو! تم مقروض غلام ہو۔ جو پچھ الله كے پاس ہے وہ صرف اس كى اطاعت ہى سے حاصل كيا جاسكتا ہے۔ كيا ابھى وہ وقت نہيں آيا كہ تم اپنے آپ كوجہم سے دور كرلواور جنت كے قريب ہوجاؤ؟ ' ' ©

حضرت ابوبكر رفائف كابيرخطاب براسبق آموز اورعبرتوں والا بــاس كا ماحصل بيب: \*\* اس سے رسول الله مَالِيُّ كَا مَدِ خليفه كے مزاج اور طبيعت كا رُخ معلوم ہوتا ہے كه وه خليفة الله مَالِيُّ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

مبرانہ تھے۔ رسول الله طَالِيْلُ كے نبوت ورسالت والے مقام ومرتبہ جيسى ذمہ داريوں كو اسمانا ان كے ليے مكن نہ تقا، اسى ليے وہ سياست ميں آپ كے متبع تھے۔ مبتدع نہيں تھے، لينى وہ عدل واحسان كے ساتھ حكومت كرتے تھے اور اس سلسلے ميں پورى طرح رسول الله طَالِيُمْ كَمْ نُجْ ير گامزن تھے۔ <sup>10</sup>

ﷺ امت کی بیدلازمی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمرانوں کی نگرانی کرے تا کہ وہ حکمران کے احسان، اصلاح امت اور رفاہی وخیرخواہی کے کاموں میں اس سے تعاون کرسکے اور حاکم ونت منج نبوی کا متبع رہے۔مبتدع بننے کی کوشش نہ کرے۔

عا اوس بی برس بی امتی پر ذره برابرظلم بی بی کریم مُلِیّنی کی بهایت درجه عدل کی شان که آپ نے کسی بھی امتی پر ذره برابرظلم بیس کیا۔ اس عدل کی بدولت کسی امتی کوآپ بالیّنی پرکسی چھوٹے یا برسے حق کا دعویٰ نہ تھا۔ اس کا مطلب بیتھا کہ عنقریب ابو بکرصد ایق بھی اس عادلانہ بی بردوحمایت کرے۔ اور کا خاتمہ کریں گے، لہذا امت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ان کی مددوحمایت کرے۔ اور جب کوئی شخص آخییں غصے کی حالت میں دیکھے تو ان سے دور رہے تا کہ وہ کسی کوکوئی تکلیف نہ دے بیٹے میں ۔ اور بی کریم مُلِیَّا کی پیروی میں ان سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ اور جو شیطان حضرت ابو بکر جائے گئے گئی ہیں آتا تھاوہ ہر انسان کے پاس آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرشخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے۔ © اور شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ رسول اللہ تائی ایش نے ارشاد فرمایا:

«مَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ قَرِينَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، قَالُوا: وَ إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: وَ إِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ »

① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 423. ② أبوبكر الصديق لمحمد مال الله، ص:196.

"الله تعالى نے ہر شخص كے ساتھ اس كا ايك شيطان اور ايك فرشة ساتھى مقرركيا ہے۔" آپ سے عرض كيا گيا: "كيا آپ كے ساتھ بھى ، اے الله كے رسول؟" آپ نے فرمايا: "بال ميرے ساتھ بھى مقرر كيا گيا ہے ليكن الله تعالى نے اس كے خلاف ميرى مددكى ہے اور وہ فرمانبردار ہوگيا ہے، لہذا اب وہ مجھے خير ہى پر مائل كرتا ہے۔" أُل

ای طرح کا واقعہ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ ایک دفعہ دو انصاری صحابی آپ مَلَیْظُ کُو کے پاس سے گزرے۔ بیرات کا وفت تھا اور آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ وٹائٹا کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جارہے تھے۔ آپ مُٹَائِیْلُ نے ان سے فرمایا:

«تَعَالَيَا ﴿ إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ»

"ادهرآؤ، بيصفيه بنت حُييّ بين"

پھرآپ مُلَيْظِ نے (ان كے اظہار تعجب بر) فرمايا:

"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا»

'' بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خدشہ ہوا مبادا شیطان تمھارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔''<sup>©</sup>

حفرت ابوبكركا يه فرمانا دراصل اس ليے تھا كه وہ بتانا جاہتے تھے كه ميں رسول الله كى طرح معصوم عن الخطا نہيں ہول۔ اور يه بات حق ہے كه رسول الله كَالْيَا لَم كَ سواكوكى معصوم عن الخطانہيں ہے۔ 3

اس خطبہ سے حضرت ابو بكركى بيترئب ظاہر ہوتى ہے كہ وہ كس طرح مسلمانوں كو وعظ و 
صحيح مسلم، حديث: 2814. ( صحيح البخاري، حديث: 2038. ( أبوبكر الصديق لمحمد مال الله، ص: 197.

نفیحت کرتے تھے۔ انھیں موت اور گزشتہ حکمرانوں کے انجام سے عبرت ولاتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دی تا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کریں اور اپنی زندگی کومنج ربانی کے مطابق استوار کرلیں۔<sup>©</sup>

اس موقع پر ہم حضرت ابوبکر صدیق والٹھؤکے زور بیان اور خطابت کی سحر انگیزی کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ رسول اللہ مُؤاثِیُم کے بعد نا مورضیح وہلیغ خطیب تھے۔

استاذ محترم عباس محمود العقاد فرمائے ہیں: '' حضرت ابو بكر رہ النَّهُ كا مُدكورہ بالا كلام اخلاقیات اور حکمت ودانائی کا اعلی ترین نمونہ ہے۔ مختلف مواقع پر ان کے شاندار کلام کے نادر نمونے ملتے ہیں۔ پینمونے صاحب کلام کی مہارت ولیافت کی روش دلیل ہیں، چنانچدان کا جامع قلیل کلام تقریروں کی بھر مار ہے مستغنی کردیتا ہے۔جس طرح ایک بالی سے پورے کھلیان کی پہچان ہوجاتی ہے، اس طرح جب آپ ان کا درج ذیل مقولہ سنیں تو ان کے فکر وعمل کی پہان کے لیے وہی کافی ہوگا،مثلاً:

آب ن فرمايا: «إحْرِصْ عَلَى الْمَوْتِ تُوهَبْ لَكَ الْحَيَاةُ»

''موت کی حرص کرونوشمھیں زندگی مل جائے گی۔''

يا ان كابي فرمان: «أَصْدَقُ الصِّدْقِ الْأَمَانَةُ وَ أَكْذَبُ الْكَذِبِ الْخِيَانَةُ • اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ

"سب سے سچی بات امانت ہے اور سب سے برا جھوٹ خیانت ہے۔ صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔'

یه کلمات سیح رویے اور میانه روی کی علامت ہیں، اس طرح بیر فصاحت وبلاغت اور حن تعبیر کی نشانی بھی ہیں۔ یہ کلمات اس چشمے کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے

یہ پھوٹے ہیں۔ بیانسان کو بلاغت کی ان علامات واطوار سے بے نیاز کردیتے ہیں جنھیں ① تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص:423.

لوگ سکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو فصاحت وبلاغت کی شان کے ساتھ خطاب کرنے کی مہارت بدرجہ اتم حاصل تھی۔ <sup>©</sup>

کشکر اسامہ کی روانگی کے بارے میں صدیق اکبراور صحابۂ کرام ٹھالٹی کا موقف

بعض صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹیڈ کومشورہ دیا کہ شکر اسامہ کو مدینہ منورہ میں رہنے دیں۔ انھوں نے آپ سے عرض کیا: ''اس وقت پہ شکر جمہور مسلمانوں پر مشمل ہے، جبکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عرب قبائل مرتد ہوکر آپ کی حمایت سے دست کش ہو رہے ہیں، لبندا آپ کا موجودہ حالات میں مسلمانوں کی جماعت کو خود سے دور کرنا مناسب نہ ہوگا۔' گاای دوران حضرت اسامہ وٹاٹیڈ نے جرف سے حضرت عمر ٹرٹاٹیڈ کو بھیجا کہ وہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹیڈ سے لشکر کو واپس مدینہ منورہ لانے کی اجازت طلب کریں۔ انھوں نے معالیہ بھی عرض کیا: ''میر کے لشکر میں مسلمانوں کے سردار اور اہم ترین شخصیات انھوں نے معالیہ بھی عرض کیا: ''میر کے لشکر میں مسلمانوں کے سردار اور اہم ترین شخصیات شامل ہیں۔ جھے خدشہ ہے مبادا ان کی غیر موجودگی میں مشرکین رسول اللہ سُٹائیڈ کے خلیفہ، آپ کے حرم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں۔' ق

لیکن حضرت ابو بکر رفاتی نے ان کی بیرائے تبول نہ کی۔ عسکری حملے کو جاری رکھنے پر اصرار کیا اور لشکر کوشام کی طرف روانہ کرنے کا عزم کیا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین ہوجا کیں اور نتائج کتنے ہی خوفاک تکلیں۔ دوسری طرف حضرت اسامہ رفاتی اور ان کے لشکری حضرت ابو بکر رفاتی کے اصرار پر فوری راضی نہ ہوئے بلکہ اپنی رائے منوانے کے لئے انھوں نے متعدد کوششیں کیں۔ جب حضرت ابو بکر رفاتی پر دباؤ بڑھ گیا تو انھوں نے مباجرین اور انصاری صحابہ کواس مسئلے پرغور وفکر کی دعوت دی، اس مجلس میں طویل گفت و شنید ہوئی اور معاملے کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رفائی شنید ہوئی اور معاملے کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رفائی گائیو: 308/6. © الکامل فی التاریخ لابن الاثیو: 226/2.

لشکرِ اسامہ کی روائگی کی شدید مخالفت کرنے والوں میں سے تھے۔ انھوں نے حرم نبوی اور فلیفة المسلمین کے خلاف مشرکین کے جملے اور مدینہ منورہ اور اس کے باشندوں کے فلاف دشمنوں کے عزائم کے بارے میں شدید خدشات کا اظہار کیا مبادا مرتد مشرکین مدینہ منورہ پر قابض ہوجا کیں۔ جب سرکردہ صحابہ کرام نے بہی مشورہ دیا اور اپنے اُن اندیشوں کا اظہار کیا جو لشکر اسامہ کی روائلی کی صورت میں رونما ہو سکتے تھے تو حضرت ابو کر دیا۔ <sup>10</sup> ابوکر دیا ہو کا اظہار کیا جو کشکر اسامہ کی روائلی کی صورت میں رونما ہو سکتے تھے تو حضرت ابوکر دیا ہو کا اظہار کیا جو کشکر اسامہ کی روائلی کی صورت میں رونما ہو سکتے تھے تو حضرت ابوکر دیا۔

حضرت ابوبکر ڈاٹئؤ نے اپنے ساتھیوں کو پوری آزادی سے اپنی آراء پیش کرنے کا موقع فراہم کردیا اور انھوں نے خوب وضاحت سے اپنا اپنا موقف پیش کردیا تو آپ نے اجتماع کے خاتبے کا اعلان کیا، <sup>3</sup> پھردوبارہ عوامی اجتماع کے لیے انھیں مجد نبوی میں جمع ہونے کا علم دیا۔ اس اجتماع میں حضرت ابوبکر ڈاٹئؤ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ آپ لوگ رسول مُلٹؤ کم کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کو کینسل نے حاضرین سے فرمایا کہ آپ لوگ رسول مُلٹؤ کم کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کو کینسل کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ آپ نے دوٹوک اعلان کیا کہ میں عنقریب اس پروگرام کو کمل کرنے کی رہوں گا، چاہا اس کے نتیج میں مدینہ منورہ پر مرتدین کا قبضہ ہوجائے۔ سیدنا ابو بکر ڈاٹئؤ نے خطاب فرماتے ہوئے کہا:

«وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي بَكْرٍ بِيَدِهِ! لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخْطِفُنِي لَأَنْفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرْى غَيْرِي لَأَنْفَذْتُهُ

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے! اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے درندے اٹھالے جا کیں گے تو میں پھر بھی اسامہ کا لشکر ضرور روانہ کروں آلشوری بین الأصالة والمعاصرة لعز الدین التمیمي، ص:83,82. ② ملامح الشوری في

الدعوة الإسلامية لعدنان النحوي، ص:257.

گا جیسا کہ رسول اللہ مُلِیِّم نے اس کی روائگی کا حکم دیا تھا۔ اور اگر میں مدینہ منورہ معرب کی در سازیں نہ تھے میں ایک کی روائگی کا حکم دیا تھا۔ اور اگر میں مدینہ منورہ

میں اکیلا رہ جاؤں تو بھی میں اس لشکر کوروانہ کر کے رہوں گا۔''<sup>©</sup> جی ہاں، حضرت اسامہ ڈاٹیئۂ کا لشکر سیجنے کے سلسلے میں حضرت ابو بکر ڈاٹیئۂ ہی کی رائے

میک تھی، ہر چند تمام مسلمانوں کی رائے اس کے خلاف تھی کیونکہ اس بارے میں رسول اللہ منافظ کا کا کام موجود تھا (اور اس کی تعمیل بہر حال ضروری تھی۔) آنے والے ایام

اور واقعات نے حضرت ابو بکر ڈالٹھۂ کی رائے کے صائب ہونے کی تصدیق کردی۔<sup>©</sup>

انصاری صحابہ نے حضرت اسامہ ڈٹاٹیؤ کی جگہ بڑی عمر کے کسی تجربہ کار صحابی کو لشکر کی کمان سو پہنے کا مطالبہ بھی کیا اور اس سلسلے میں حضرت عمر رٹاٹیؤ کو گفتگو کرنے کے لیے

بھیجا۔ حضرت عمر نے حاضر ہوکر عرض کیا: ''انصاری صحابہ کسی عمر رسیدہ شخص کولشکر کا قائد بنانے کی فرمائش کررہے ہیں۔'' حضرت ابوبکر ڈٹائٹڈ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ کلمات من کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔انھوں نے حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ کی ڈاڑھی پکڑلی اور کہا:

«تَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَعَدِمَتْكَ يَابْنَ الْخَطَّابِ! إِسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَأْمُرُنِي أَنْ أَنْزِعَهُ»

"اے عمر! تمھاری مال شمصیں کم پائے، اسامہ کورسول الله مُظَافِیْنَ نے امیر لشکر مقرر کیا تھا اور تم مجھ سے مید مطالبہ کررہے ہو کہ میں انھیں ان کے منصب سے ہٹادوں۔''

یہ جواب لے کر حضرت عمر مخالفۂ واپس پہنچے تو صحابہ کرام نے سوال کیا: ''عمر! کیا بنا؟'' انھول نے فرمایا: ''تمھاری ما نمیں شمھیں گم پائیں۔تم چلے جاؤ، مجھےتمھاری وجہ سے خلیفہ' رسول سے ڈانٹ سننی یزی۔''<sup>©</sup>

① تاريخ الطبري: 45/4. ② الشورى بين الأصالة والمعاصرة لعز الدين التميمي، ص: 83. ③ تاريخ الطبري: 46/4.

پھر حضرت ابوبکر صدیق والٹی اشکر کے پاس تشریف لائے اور اسے خود روانہ کیا، حضرت اسامہ والٹی کوسوار کرا کے الوداع کہا اورخود ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلے، جبکہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والٹی ان کی اونٹی کی کلیل تھاہے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت اسامہ والٹی نے عرض کیا: ''اے ضلیفہ رسول، اللہ کی شم! آپ سوار ہوجا کیں ورنہ میں نیچ اترا وَل گا۔'' حضرت ابوبکر نے فرمایا:

«وَاللّٰهِ! لَا تَنْزِلُ، وَوَاللّٰهِ! لَا أَرْكَبُ وَ مَا عَلَيَّ أَنْ أُغْيِرَ قَدَمَيَّ فِي سَبِيلِ اللهِ»

"الله كى قتم! تم ينچ اترو كے نه ميں سوار ہوں گا، مجھے الله كى راہ ميں اپنے قدم غبار آلود كرنے دو\_اس ميں كوئى حرج نہيں \_''

پھر حضرت ابوبکر والٹیئے نے حضرت اسامہ والٹیئے سے کہا: ''اگرتم میری مدد کے لیے عمر کو چھوڑ نا پیند کرو تو انھیں چھوڑ جاؤ۔'' چنانچہ اسامہ والٹیئے نے انھیں اجازت دے دی، پھر حضرت ابوبکر والٹیئے نے لئکریوں کونھیجت کرتے ہوئے فرمایا:

«يَأَيُّهَا النَّاسُ! قِفُوا أُوصِيكُمْ بِعَشْرٍ، فَاحْفَظُوهَا عَنِّي:

لَا تَخُونُوا وَ لَا تَغُلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مَّ ثُمُورَةً وَ لَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكُلَةٍ وَ سَوْفَ مَثْمِرَةً وَ لَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكُلَةٍ وَ سَوْفَ تَمُرُّونَ بِأَقْوَامٍ فَدْ فَرَّعُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَدَعُوهُمْ وَ مَا فَرَّغُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَ سَوْفَ تَقْدِمُونَ عَلَى قَوْمٍ يَّأْتُونَكُمْ بِآنِيَةٍ فِيهَا أَلُوانُ الطَّعَامِ، فَإِذَا أَكَلْتُمْ مِّنْهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا. وَ الطَّعَامِ، فَإِذَا أَكَلْتُمْ مِّنْهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا. وَ تَلْقُونَ أَقْوَامًا قَدْ فَحَصُوا أَوْسَاطَ رُءُوسِهِمْ وَ تَرَكُوا حَوْلَهَا مِثْلَ الْعَصَائِبِ، فَأَخْوَا بَسْمِ اللهِ»

''اے لوگو! تظہر و میں شمصیں دی تھیں کرتا ہوں۔ انھیں اچھی طرح یاد کرلو! نہ خیانت کرنا اور نہ مال غنیمت چرانا۔ نہ بدعہدی کرنا اور نہ لاشوں کی بے حرتی کرنا، نہ پھل دار درخت کا ٹنا اور نہ بلاضر ورت بکری، گائے اور اونٹ ذیج کرنا۔ عنقریب تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو گرجا گھر وں میں عبادت میں مصروف ہوں گے، ان سے تعرض نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس جارہ ہو جو تم مصروف ہوں گے، ان سے تعرض نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس جارہ ہو جو تم مصروف ہوں گے، ان سے تعرض نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس جارہ ہو جو تم مصروف ہوں گے، ان سے تعرض نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس جارہ ہو لائیں گے۔ تم ہر کھانے سے پہلے بہم اللہ جو تم مصروف کے اور بقیہ بالوں کی لئوں کو پٹیوں کے مانند چھوڑ دیا ہوگا، ایسے لوگوں کو تہ تو کر دینا۔ اب اللہ کا نام لے کر روانہ ہوجا ؤ۔' ' ت

﴿ اِصْنَعْ مَا أَمَرَكَ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ الْبُدَأُ بِبِلَادِ قُضَاعَةَ اللَّهِ الْبُلَ الْبِلَادِ قُضَاعَةً اللَّهِ الْبُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

''رسول الله عَلَيْمُ عَصَم كَ تَعْمِل كُرنا، جنگ كى ابتدا بلادِ قضاعه سے كرنا، پير آبل<sup>©</sup> پر حمله آور ہونا ليكن رسول الله عَلَيْمُ كے كسى حكم ميں ذرہ بحر كوتا ہى نه كرنا اور رسول الله عَلَيْمُ كے عہد سے چيجھے مت ہمنا۔''

حضرت اسامہ ڈٹاٹنڈ کالشکر چلا گیا۔ اہل لشکر رسول اللہ مٹاٹیڈ کے حکم کے مطابق قضاعہ کے قبائل پرحملہ آور ہوئے، آبل فتح کیا اورغنیمت وفتح کے ساتھ سرخرو ہوکرلوٹے۔ ③ ان کا بیرحملہ چالیس روز ہ تھا، یعنی روائگی، کارروائی اور واپسی چالیس ونوں میں

① تاريخ الطبري: 46/4. ② آبل: موجوده اردن كي جنوب يس واقع بـ . 3 تاريخ الطبري: 47/4.

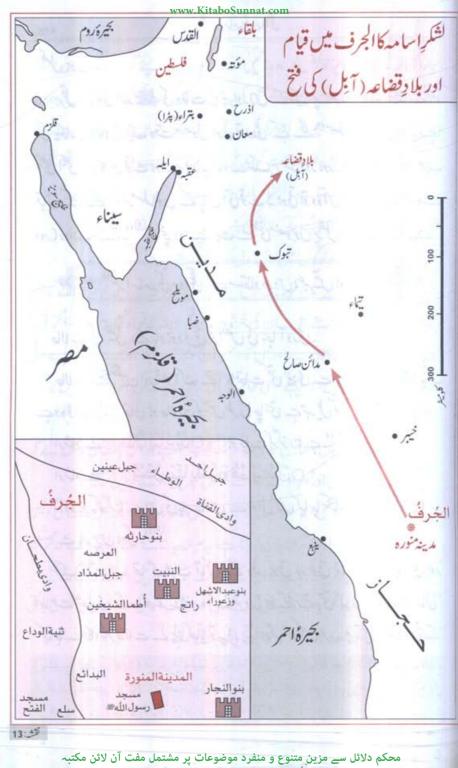

448 ہے۔۔۔ مکمل ہوئی۔<sup>①</sup>

ہرقل کورسول الله مَنَالِثَیْمُ کی وفات کی خبر اور اس کے ملک پر حضرت اسامہ ڈالٹیُؤ کے لشکر کی میلغار کی اطلاع بیک وقت موصول ہوئی تو رومی کہنے گئے: "مسلمانوں کو کیا ہوگیا ہے؟ ابھی ابھی ان کا نبی فوت ہوا ہے اور یہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہورہے ہیں۔'<sup>©</sup> اُدھر عرب قبائل کہنے لگے:"اگرمسلمانوں کے پاس اتن قوت نہ ہوتی تو وہ اس لشکر کو (مدینہ منورہ سے دور) روانہ نہ کرتے۔''<sup>©</sup> چنانچہ وہ اپنے بہت سے منفی منصوبوں پڑمل درآ مدسے باز آگئے۔<sup>©</sup>



## طالات کی سنگینی کے باوجود دینی فرائض کی بجا آوری

حالات کتنے علین اور خطرناک تھے؟ واقعات کتنی تیزی سے بلٹا کھا رہے تھے! پاک ہے وہ ذات باری تعالی جو حالات کوجس طرح چاہتی ہے تبدیل کر دیتی ہے:

ارشاد ہے: ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ ۞ "جو جاہے كر كررتاہے\_"<sup>©</sup>

ارشاد ہے: ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُر يُسْعَلُونَ ۞

"وه جو چھ كرتا ہے اس كى بابت اس سے سوال نہيں كيا جاسكتا، جبكہ ان (لوگوں) سے بازیرس ہوگی۔'<sup>®</sup>

ایک وقت الیا تھا کہ عرب قبائل کے وفد جوق ورجوق نہایت فرمانبرداری اور اطاعت شعاری کے ساتھ مدینہ منورہ آنے شروع ہو گئے تھے،حتی کہ 9 ھرکو''وفو د کا سال'' کہا جانے لگا، چیر حالات نے لمیٹا کھایا تو بیڈر بیدا ہوگیا کہ ہیں عرب مرتدین سلمانوں کے

🛈 تاريخ الطبري:47/4، وتاريخ خليفة بن خياط، ص:101. ② تاريخ الإسلام، عهد الخلفام

الراشدين للذهبي: 20/3. ﴿ قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص: 14. ﴿ الكاملُ في التاريخ لابن الأثير: 227/2. ﴿ البروج 16:85. ﴿ الأنبيا ٤2:23.

دارالخلافه مدینه منوره پر قابض نه ہوجائیں، جبکه انھوں نے اپنے گمان کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بلغار بھی کی۔ <sup>©</sup> اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ سابقه امتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقه رائج رہا ہے۔ حالات کیساں موافق نہیں رہتے بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور حالات کو تبدیل کرنے والے رب العالمین نے خود خردی ہے کہ وہ حالات براتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ ثُكَ اوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۗ

''اور ہم ان دنوں کولوگوں میں ادل بدل کرتے رہتے ہیں۔''<sup>©</sup>

امام رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے مابین حالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی خوشیاں اورغم ہمیشہ برقرار نہیں رہتے ، اگر ایک دن انھیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان کا دشمن رنج وغم میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے دن حالات بلٹ جاتے ہیں، نہ پہلے جیسی حالت باقی رہتی ہے نہ ان دنوں کی یادیں برقرار رہتی ہیں۔' ق

ارشاد باری تعالی میں مضارع کا صیغہ ﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾ ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل میں بھی قوموں اور افراد کے حالات مسلسل تبدیل ہوتے رہیں گے۔
اس بارے میں قاضی ابوسعود فرماتے ہیں: ''فعل مضارع کا صیغہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالات کی تجدید اور استمرار جاری رہتا ہے، یہ صیغہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ گزشتہ تمام امتوں میں یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کے حالات مسلسل تبدیل ہوتے رہے۔''<sup>©</sup>

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایام گردش میں رہتے ہیں اور جنگ کنویں کے ڈول کی طرح بدلتی رہتی ہے، لین ایک کے بعد دوسری قوم فتح یاب ہوتی ہے۔ <sup>3</sup>

⊙قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص: 18. ۞ أل عمران3: 140. ⑥ تفسير الرازي:
 15/9، و تفسير القرطبي: 18/42. ⑥ تفسير أبي السعود: 89/2، و تفسير الآلوسي: 88/4.

🖸 تفسير الآلوسي:4/68.

شاعر کہتا ہے:

﴿ إِنَّ رَخْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۞

''بےشک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔'،<sup>©</sup> ہرمسلمان کو باد رکھنا چاہیے کہ حالات کتنے ہی سنگین ہوجا ئیں،مصبتیں کیسی ہی مہلک ہوجا ئیں،اللہ تعالیٰ کا مقرر طریقہ یہی ہے:

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا ﴿ ﴿

"پھر بے شک ہر نگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر نگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے جیسا کہ رسول الله سُلُّ الْکُمُ نے ارشاد فرمایا:

الْعَجَبًا لِّأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَّ لَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ لِلْمُؤْمِنِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ لَلْمُؤْمِنِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ لَلْمُؤْمِنِ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَفَكَانَ خَيْرًا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

''مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ اس کا ہر معاملہ سراسر خیر ہے اور بید معاملہ صرف مومن ہی کا ہے۔ اگر اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اَکُ تفسیر الفرطبي: 218/4. ﴿ الْأعراف 56:7. ﴾ الأعراف 56:7. ﴿ الانشراح 6,5:94.

اس کے لیے خیر وبرکت کا باعث ہے۔اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جواس کے لیے بہت بہتر ہے۔'<sup>0</sup>

ہے ہوں سے سے ہوں کے دوائل سے ایک سبت یہ کہ مشکلات کی بہتات دور مصائب کی شکلات کی بہتات اور مصائب کی شکین مسلمانوں کو دینی فرائفن کی ادائیگی ہے نہیں روک سکتی۔ رسول الله طَالِیْمُ کی وفات کا انتہائی الم انگیز سانحہ بھی حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کے لیے دینی فرائفن کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بن سکا۔ اور انھوں نے انتہائی دگرگوں حالات میں بھی حضرت اسامہ ڈاٹٹو کی میں رکاوٹ نہیں بن سکا۔ اور انھوں نے انتہائی دگرگوں حالات میں بھی حضرت اسامہ ڈاٹٹو کی سابق کے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا کیونکہ ابو بکر صدیق ڈاٹٹو نے رسول الله طُالِیْ مُن کی سابق سیما تھا کہ دینی فرائفن کی ادائیگی ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور ان کی ساری زندگی میں بہی ابتمام جاری وساری رہا۔ ©

دعوت وتبلیغ کے لیے انتباع رسول مُناٹیکِم ضروری ہے

حضرت اسامہ ڈاٹیڈ کے لشکر کی روانگی سے حضرت ابوبکر ڈاٹیڈ نے ثابت کردیا کہ دعوت
دین کا فریضہ رکا تھا نہ بھی رکے گا۔ حتی کہ سید الخلق ، امام الانبیاء اور مسلمانوں کے رہبر
اعظم حضرت محمد مُلیڈیڈ کی وفات سے بھی بیسلسلہ نہیں تھا۔ اس لشکر کو روانہ کر کے حضرت
ابوبکر ڈاٹیڈ نے دعوتی کام کالشلسل برقرار رکھا اور رسول اللہ مُلیڈیڈ کی وفات کے تیسر ب
روز ہی تھم دے دیا کہ حضرت اسامہ کے لشکری اپنے معسکر جرف میں پہنچ جا کیں۔
حضرت ابوبکر صد لتی جالیڈ اس سے مہلم ان بعت کے فوراً بعد مسلمانوں سے اسے

حضرت ابوبکر صدیق و النظائ اس سے پہلے اپنی بیعت کے فوراً بعد مسلمانوں سے اپنے اولین خطاب میں دعوت دین کے لیے اپنی کوششوں کو بروئ کار لانے کا عزم ظاہر کر کیکے تھے۔ (ق) ایک روایت میں ان کا بی قول نقل ہوا ہے:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ! وَاعْتَصِمُوا بِدِينِكُمْ وَ تَوَكَّلُوا عَلَى رَبِّكُمْ،

- صحيح مسلم، حديث: 2999. (2) قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص: 24.
  - قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص:24.

لفکرِ اسامہ کی روائگی سے ایک اہم ترین سبق یہ ملتاہے کہ مسلمان وین حنیف کی دعوت و تبلیغ کے لیے سازگار فضا یا کسی خاص موسم کے پابند نہیں۔ بہار ہو یا خزاں، خوشی ہو یاغم، انھیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد سکا تینی کا اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رہا تینی نے اپنے عمل سے فابت کردیا کہ وہ رسول اللہ کے احکام پر تختی سے کاربند ہیں اور وہ آپ کے احکامات کی پوری تعمیل کرتے رہیں گے، چاہے حالات کے سے کاربند ہیں اور وہ آپ کے احکامات کی پوری تعمیل کرتے رہیں ہے، چاہے حالات کیسے ہی ناسازگار اور پر خطر ہوں۔ آپ کا یہ موقف اس قصے میں متعدد مقامات پر پوری آب و تاب سے موجود ہے، مثلاً:

ﷺ جب مسلمانوں نے حالات اور خطرات کے پیش نظر لشکر اسامہ کورو کئے کا مشورہ دیا تو انھوں نے اپنا موقف ان شاندار الفاظ میں ظاہر کیا جوتا قیامت یادر کھے جائیں گے: آلبدایة والنھایة: 214,213/5. ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي بَكْرٍ بِيَدِهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخْطِفُنِي لَاَّنْفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرْى غَيْرى لَأَنْفَذْتُهُ ﴾ الْقُرى غَيْرى لَأَنْفَذْتُهُ ﴾

"اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے! اگر مجھے یہ یقین ہوجائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے تو میں پھر بھی لشکر اسامہ ضرور روانہ کرول گا جیسا کہ رسول اللہ مگالیا ہے تھم دیا تھا۔ اگر میں مدینہ منورہ میں تن تنہا بھی رہ گیا جب بھی میں لشکر بھیج کررہول گا۔"

بہ جب حضرت اسامہ نے ابوبکر صدیق وہ اٹنے کی حفاظت اور اہل مدینہ کی دیکھ بھال کے لیے اپنے اشکر کو جرف سے واپس مدینہ منورہ لانے کی اجازت طلب کی تو حضرت ابوبکر وہ اٹنے نے انھیں اجازت نہیں دی بلکہ رسول اللہ تاہی کے حکم کے مطابق لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کرنے پر تلے رہے۔ آپ نے اپنے پہنتہ عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا:

﴿ لَوْ خَطَفَتْنِي الْكِلَابُ وَالذِّنَّابُ لَمْ أَرُدَّ قَضَاءً قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (اگر مجھے کتے اور بھیڑیے بھی اچک لے جا کیں تب بھی میں رسول الله مَنْ اَلَّهُ عَلَيْهُ کا عَمْمَ نَمِیں ٹالوں گا۔ '©

اس طرح انھوں نے اپنے ولیرانہ موقف سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشادی عملی تفسیر پیش کی: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمُرًّا اَنَ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً مُّيِيْنًا ۞

''اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو بیر حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاطع میں فیصلہ کردیں تو ان کے لیے اپنے معاطع میں ان کا کوئی

🛈 تاريخ الطبري:45/4. 🖸 تاريخ الطبري:46/4.

اختیار (باقی) رہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے تو وہ یقینا کھلی گراہی میں جاپڑا۔ ''<sup>©</sup>

الله جب حضرت عمر و النفظ نے حضرت ابو بمرصدیق و النفظ سے حضرت اسامہ کی جگہ کسی بوئی عمر کے کمانڈر کے تقرر کا مطالبہ کیا تو انھوں نے حضرت عمر و النفظ کو سخت و انٹ پلائی اور شدید برہمی سے بوچھا کہتم نے یہ تجویز کیوں پیش کی ہے؟ ( پھر فرمایا:

«ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَعَدِمَتْكَ يَابْنَ الْخَطَّابِ! إِسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَتُأْمُرُنِي أَنُ أَنْزِعَهُ؟»

''اے ابن خطاب! تمھاری مال تمھاری گمشدگی پر روئے ، اسامہ کو رسول اللہ طَالِیْلُمُ فَلَیْلُمُ اللہ طَالِبہ کررہے ہو!'' اللہ طَالْبہ کررہے ہو!'' اللہ عَلَیْلُم حضرت ابو بکر ڈالٹیُ نے اتباع نبوی کا اہتمام حضرت اسامہ کو روانہ کرتے وقت بھی کیا۔ آپ حضرت اسامہ ڈالٹیُ نے ساتھ پیدل چلتے رہے ، جبکہ وہ سوار تنے۔ حضرت ابو بکر ڈالٹی نے ساتھ پیدل چلتے رہے ، جبکہ وہ سوار تنے۔ حضرت ابو بکر ڈالٹی نے اس عمل سے رسول اکرم سید الاولین والآخرین کی پیروی کا نمونہ دکھلا دیا کیونکہ رسول اللہ بھی حضرت معاذر ڈالٹیُ کو یمن جیجتے وقت پیدل چلے تھے۔

امام احمد بِطَالِقَة روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل جان فقط ماتے ہیں: "جب رسول الله مَانِيَّة مِحے وصیت کرتے ہوئے میرے رسول الله مَانِیَّة مجھے وصیت کرتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ ساتھ بیدل جلتے رہے، جبکہ میں سوارتھا۔"

شیخ احمد البنا اس حدیث پر حاشیه لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: " یبی طرز عمل حفرت البو بکر دُلْتُوْ نے اسامہ دُلْتُوْ کے ساتھ اختیار کیا، حالانکہ وہ کم عمرنو جوان ہے۔ رسول الله مَلَّاتُمْ الله مَلَّاتُمْ نَا وَفَات نے بہلے انھیں لشکر کی قیادت سونپی تھی لیکن وہ رسول الله مَلَّاتُمْ کی وفات الله عَلَیْ مَلِی وفات الله عَلَیْ کی وفات الله عَلَیْ مَلِی قسم بعث جیش أسامة للدکتور فضل اللهی، ص:30. 3 تاریخ الطبري: 46/4. فسند أحمد:335/5.

کے بعد ہی روانہ ہو سکے۔حضرت ابو بکر وہاٹیؤ نے پیدل چلتے ہوئے انھیں رخصت کیا، جبکہ اسامہ وہاٹیؤ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت ابو بکر وہاٹیؤ نے بیطرزعمل رسول الله مٹاٹیؤ کی اتباع میں کیا جیسا کہ رسول الله مٹاٹیؤ نے حضرت معاذ وہاٹیؤ کے ساتھ ایسا ہی طرزعمل اختیار فرمایا تھا۔''<sup>©</sup>

ی تشکر کوروانہ کرتے وقت جصوصی تھیجت کرنا بھی حضرت ابو بکر والٹی کی طرف سے اتباع نبوی کی تڑپ کا آئینہ دار ہے۔ رسول اللہ عَلَیْتِ الشکر کو الوداع کرتے ہوئے اسے خصوصی تھیجت فرماتے تھے۔ اس سے بڑھ کریے کہ حضرت ابو بکر والٹی نے جن الفاظ میں جیش اسامہ کو تھیجت کی تھی، ان میں بیشتر الفاظ وہی تھے جو حضرت مجمد عَلَیْتِ الشکر کو الوداع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، چنانچہ انھوں نے امیرلشکر حضرت اسامہ والٹی کو تھم دیا کہ وہ رسول اللہ عَلَیْتِ کے تھم کے نفاذ کو تھینی بنا کیں۔ اس میں ذرہ بھر کو تاہی نہ کریں۔ قبر کے حضرت اسامہ والٹیؤ سے کہا:

«إصْنَعْ مَا أَمَرَكَ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا تُقَصِّرَنَّ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّه

''تم ٹھیک اسی طرح کرنا جس طرح رسول الله ﷺ نے شمصیں تھم دیا تھا۔ جہاد کا آغاز قضاعہ قبائل سے کرنا، پھر آبل پر بلغار کرنا اور رسول الله کے احکام کی تغییل میں ہرگز کوتا ہی نہ کرنا۔' ®

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

«إِمْضِ يَا أُسَامَةُ لِلْوَجْهِ الَّذِي أُمِرْتَ بِهِ ثُمَّ اغْزُ حَيْثُ أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلِ مُؤْتَةَ فَإِنَّ اللهَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلِ مُؤْتَةَ فَإِنَّ اللهَ

لبلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد البنا الساعاتي:215/21. قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص: 32. تاريخ الطبري:47/4.

سَيَكُفِي مَا تَرَكْتَ»

''اسامہ! اس علاقے کی طرف چلے جاؤ جہاں رسول الله مَثَلَیْلُ نے شمصیں جانے کا حکم دیا تھا، پھر رسول الله مُثَالِیُلُم کے حکم کے مطابق اہل موتہ اور فلسطین کی طرف یلغار کرنا۔ جو کچھتم چھوڑ جاؤگے، الله اُس کے لیے کافی ہے۔' اُنگ

حافظ ابن الاثیر نے ایک روایت بی بھی نقل کی ہے:'' آپ نے حضرت اسامہ ڈٹاٹٹو کو وصیت کی کہ رسول اللہ مٹاٹٹو کی کرنا۔'<sup>©</sup>

تمام صحابهٔ کرام نے ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کی رائے کی اقتدا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے حضرت ابو بکر کا موقف تسلیم کرنے کے لیے کھول دیے۔ اور انھوں نے رسول اللہ مٹاٹٹو کی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی تعمیل کی بھر پور کوشش کی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں فتح یاب کیا، انھیں غیمتیں عطا فرما کیں اور لوگوں کے دلول میں ان کی ہیبت ڈال دی۔ وشمنوں کے مگر وفریب کے حربے بے کار کر دیے اور ان کے شرسے مسلمانوں کو محفوظ کر دیا۔ ©

تھامس آرنلڈ حضرت اسامہ ڈاٹٹؤ کے لشکر کی روائگی کے بارے میں لکھتا ہے: ''نبی کریم طُلٹیؤ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر دلاٹئؤ نے وہ لشکر روانہ کیا جسے نبی کریم طُلٹیؤ نے شام کے اطراف واکناف میں جہاد کے لیے روانہ کرنے کا عزم کیا تھا۔ انھوں نے بعض صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ اس وقت کے پیش آمدہ حالات مخالفت کی وجہ اس وقت کے پیش آمدہ حالات شھے۔لیکن ابو بکر رٹاٹیؤ نے انھیں میہ کہہ کر خاموش کر دیا:

«أَرَى قَضَاءً قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخْطِفُنِي لَأَنْفَذْتُ جَيْشَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْقٍ»

'' میں رسول الله مَثَاثِیْمُ کے حکم کو بہرحال عملی جامہ پہناؤں گا چاہے مجھے یہ یقین

تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين للذهبي: 21/3. الكامل في التاريخ لابن الأثير:
 237/2. قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص:36.

ہو کہ درندے مجھے اچک لیں گے۔اس کے باوجود میں تھم نبوی کے مطابق لشکر اسامہ کو بھیج کر ہی دم لول گا۔''

تقامس آرنلڈ مزید لکھتا ہے: ''بیان شاندار فقوحات کے سلسلے کی ایک کڑی تھی جن میں صحابہ کرام کے اشکروں نے شام، ایران اور شالی افریقہ کو مسخر کرلیا، قدیم ایرانی حکومت کا خاتمہ کردیا اور سلطنت روم کے خوبصورت ترین اور زرخیز علاقوں سے رومیوں کو بے دخل کر دیا۔''<sup>©</sup>

ہم نہایت واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کی مدد و حمایت کا دامن رسول اللہ علی ہی ابتاع کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ جس نے آپ کی اطاعت کی اسے مدد وفتح نصیب ہوتی ہے اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اسے ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پس ہر مسلمان کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ امت اسلامیہ کی بقا کا راز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور سنت نبوی کی اتباع میں پنہاں ہے۔ ©

## اختلاف کی صورت میں کتاب وسنت کی طرف رجوع

اس واقع ہے ایک اہم سبق یہ بھی ماتا ہے کہ بعض اوقات سچے مومنوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے جیسا کہ مدینہ منورہ کے پرخطر حالات میں حضرت اسامہ ڈاٹنؤ کے لشکر کی روائل کے بارے میں صحابہ کرام کی آراء مختلف ہوگئ تھیں اور لشکر کی کمانڈ کے بارے میں بھی مختلف اقوال سامنے آگئے تھے لیکن یہ اختلاف محض اختلاف ہی تھا جو بنی براخلاص تھا۔ اس میں کسی طرح کے بغض، وشمنی، مخالفت برائے مخالفت، لڑائی اور قطع تعلقی کو وخل نہ تھا، نیز اپنی رائے فلط ثابت ہونے کے باوجود اُس پر اصرار و تکرار کا دور دور تک کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ © حضرت ابو بکر ڈائنؤ نے اس اختلاف کو رسول اللہ مُناہِمُمُمُلِمُ کے اللہ عور میں اللہ مخالف کو رسول اللہ مخالفہ کے اللہ میں تھا۔ © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی، ص:39. © قصة بعث جیش آسامۃ للدکتور فضل اللہی المی سے کہ کھور سے کہ کے کامی سے کہ کور سے کہ کور سے کامی کور سے کہ کور سے کہ کی کی کی کور سے کھور سے کی کی کور سے کی کور سے کی کور سے کی کی کی کور سے کور سے کی کور سے کر سے کی کور سے

تھم کی روشن میں حل کردیا اور اپنا عزم بھی ظاہر کردیا کہ وہ تنگین ترین حالات کے باوجود رسول اللہ مُلَّاثِيْرِ کے حکم میں کسی صورت کوئی تبدیلی گوارانہیں کریں گے۔اس کا اثریہ ہوا کہ تمام صحا مرکز کرام جائیٹر نرجھی تکم نبوی کسی سے یہ سالمہ خمک با

کہ تمام صحابہ کرام ٹھائٹی نے بھی حکم نبوی کے آگے سرشلیم خم کر دیا۔
اس واقعے سے بیبھی ثابت ہوا کہ اکثریت کی رائے اگر نص کے خلاف ہوتو وہ قابل جمت نہیں ہوتی جیسا کہ اکثر صحابہ کی رائے بیتھی کہ حضرت اسامہ ڈھائٹی کے لشکر کوروک لیا جست نہیں ہوتی جسیسا کہ اکثر صحابہ کی رائے بیتھی کہ حضرت اسامہ ڈھائٹی کے لشکر کوروک لیا جائے لیکن حضرت ابو بکر ڈھائٹی نے ان کی رائے اس لیے مستر دکر دی کہ نبی کریم شائٹی کا جائے لیکن حضرت ابو بکر دلائٹی نے ان کی رائے اس لیے مستر دکر دی کہ نبی کریم شائٹی کا حصورت حصورت میں اصل اور قابل صد تکریم ہے۔ اور یہ تمام لوگوں کی آراء پر مقدم اور بہر صورت واجب انتعمیل ہے۔

اس حقیقت کا اظہار رسول الله سُلُقِیْم کی وفات کے وقت بھی ہوا، جبکہ عام صحابہ کرام، جن میں عمر ولائی بھی شامل تھے، کی رائے یہ تھی کہ رسول الله سُلُقِیْم فوت نہیں ہوئے لیکن حضرت ابوبکر اور چند صحابہ کی رائے یہ تھی کہ رسول الله سُلُقِیْم وفات پاگئے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر نے نص قرآنی پیش کر کے عدم وفات کے قائلین صحابہ کرام کی غلطی واضح کی تھی۔ ©

حافظ ابن ججر الطلق وفات النبی کے بارے میں اکثر صحابہ کرام کی رائے پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: "اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھی تھوڑے لوگ اجتہاد میں برحق ہوتے ہیں، جبکہ اکثریت غلطی کھا جاتی ہے، لہٰذا اکثریت کی رائے قابل ترجیح قرار نہیں دی جاسکتے۔"

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ لشکر اسامہ کے روانہ ہو جانے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اکثریت کاکسی رائے کی تائید کرنا اس کے صحیح ہونے کی ولیل نہیں۔

قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص: 44. قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص: 46.
 إلهي، ص: 45. قتح الباري: 8/146. قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص: 46.

اس واقعے سے یہ درس بھی ماتا ہے کہ سپے مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ وہ سپے صورت مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ وہ سپے صورت حال واضح ہونے کے بعد سرتسلیم خم کردیتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر ڈاٹٹڈ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ رسول اللہ سُٹٹیڈ نے لشکر اسامہ کی روائگی کا حکم دیا تھا اور آپ ہی نے حضرت اسامہ کو امیر لشکر مقرر کیا تھا تو تمام صحابہ کرام نے اس حکم نبوی کے آگے بلا تامل سرتسلیم خم کر دیا۔ <sup>1</sup>

یہ حضرت ابوبکر ڈاٹیڈ حضرت اسامہ ڈاٹیڈ کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے،
جبکہ اسامہ ڈاٹیڈ ابھی صرف اٹھارہ یا بیس سال کے نوجوان تھے۔ اور ابوبکر ڈاٹیڈ ساٹھ سالہ
بزرگ تھے۔ لیکن وہ اپنی عظمت و بزرگ کے باوجود حضرت اسامہ کی سواری کے ساتھ
ساتھ پیدل ہی چلتے رہے اور اسامہ کو بھی سواری سے نیچے نہ اتر نے دیا، حالانکہ حضرت
اسامہ ڈاٹیڈ نے آپ سے بصد اوب واحر ام عرض کیا تھا کہ آپ بھی سوار ہوجا کیں یا مجھے
نیچے اتر نے کی اجازت دیں۔ مگر انھوں نے دونوں میں سے کوئی بات نہیں مانی۔ اس
طرح انھوں نے لشکریوں کے روبرہ سے مملی دعوت بیش کی کہ وہ بھی اسامہ کو تہ دل سے
امیرلشکر شلیم کریں۔ آپ نے اپنے اس طرز عمل سے ان کے دلوں سے حضرت اسامہ کی
مین کا اثر زائل کردیا، گویا آپ نے پیدل چل کر لشکریوں پر بیہ حقیقت روش کردی کہ

قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل الهي، ص:52.

اے لوگو! لو، تم خودا پنی آنکھوں سے بید نظارہ دیکھ لوکہ میں ابو بکر صدیق ہوں، خلیفہ رسول ہوں، امیر المؤمنین ہول لیکن میں اپنے اس تمام تر خدا داد اعزاز و امتیاز کے باوجود حضرت اسامہ ڈاٹنٹ کی سواری کے ساتھ ساتھ صرف اس لیے پیدل چل رہا ہوں کہ اس عزیز گرای کو میرے آتا حضرت محمد منابین نے تمھارا کمانڈر بنایا تھا۔ افسوس! شمھیں یہ

جرات کیوکر ہوئی کہتم ان کی کمان کو ہدف تقید بناؤ؟ ان جم خرات کے پیش نظر حضرت عمر دالتی کو جسزت ابو بکر صدیق والتی این مدد اور اہم ضروریات کے پیش نظر حضرت عمر دالتی کو مدینہ منورہ ہی میں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ وہ لشکر میں شامل تھے۔ لیکن انھوں نے ازخود حضرت عمر دالتی کو رکنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے۔ اس کے باوجود آپ نے حضرت اسامہ ڈالٹی ہی سے اجازت مائی کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو حضرت عمر داری سے متنفی کر کے ان کی مدد کے لیے چھوڑ جا کیں۔

اس طرح انھوں نے اپنے عمل سے بحیثیت امیر لشکر حضرت اسامہ ڈاٹٹٹا کا مقام و اکرام اُجا گر کر دیا۔

بلاشبہ آپ کے اس شاندار طرزعمل ہے لشکر یوں کو بھی حضرت اسامہ ڑاٹھ کو امیر لشکر تشلیم کرنے اور ان کی فرماں برداری کرنے کا سبق ملا۔

حضرت ابوبكر والنوط مربوط كرنے كا البيغ و وعوت كو مل كے ساتھ مربوط كرنے كا البتمام كيا۔ يه ورحقیقت شريعت اسلامی كا نہايت اہم تھم ہے۔ الله تعالی نے ايسے لوگوں كو سخت دانث پلائی ہے جونیكی كا تھم تو ديتے ہیں لیكن خود مل نہیں كرتے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَتُا مُرُونُ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسُونَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتْبَ طَ اَفَلَا

'' کیاتم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم

قصة بعث جيش أسامة للدكتور فضل إلهي، ص:66.

كتاب پڑھتے ہو، پھر كياتم عقل نہيں رکھتے۔''<sup>©</sup>

اس واقعے سے اسلام کی وعوت و تبلیغ کے لیے نوجوانوں کے کردار کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ سُلَّقُمُ نے اسامہ رفائمُوں کو اُس لِشکر کا امیر مقرر کیا جواس دور کی سپر پاور روم سے ٹکرانے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، حالانکہ اس وقت ان کی عمر اٹھارہ یا ہیں سال تھی۔ اور لوگوں کی تنقید کے باوجود حضرت ابو بکر رفائمُوں نے اُسیس امیر لشکر برقر ار رکھا۔ پھر یہی بہادر نوجوان امیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مشن میں کامیاب ہوکر بہت سا مال غنیمت لے کرلوٹا۔

حصرت اسامہ ڈھٹٹ کے فتح مندانہ کردار میں مسلمان نو جوانوں کے لیے دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کا بہت بڑاسبق چک رہا ہے۔اگر ہم تاریخ اسلام کے مکی اور مدنی دور میں دعوت دین کے لیے نو جوانوں کے پرعزم کردار کی مثالیں تلاش کریں تو ہمیں قرآن وسنت کی خدمت، ملکی انتظام وانصرام، جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت الی اللہ کے لیے نو جوانوں کی عظیم الثان خدمات کی شاندار مثالیں بکثرت ملیں گی۔ ©

آ داب جہاد کی دککشی فروغ دین کا ذریعہ بن گئی

حضرت اسامه بن زید دانشنا کے اشکر کی روائگی کا واقعہ ہمارے لیے جہاد اسلامی کی بڑی روشن اور شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ بیروشن صورت حضرت ابو بکر دانشنا کی اس وصیت میں جلوہ گر ہے جوانھوں نے لشکر کو روانہ کرتے وقت کی تھی۔ حضرت ابو بکر دانشنا نے لشکر یوں کو نفیجت کرتے ہوئے رسول اللہ طُلِیْنِ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا کیونکہ رسول اللہ طُلِیْنِ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا کیونکہ رسول اللہ طُلِیْنِ کے اسوہ مسلم کو سامنے رکھا کیونکہ رسول اللہ طُلِیْنِ میں امراء اور لشکر یوں کو الوداع کرتے وقت نفیجت فرمایا کرتے تھے۔ (ق) اسی نفیجت میں جہاد اسلامی کی اصل غرض دغایت موجود ہے۔ وہ یہ کہ دعوت اسلام کو عام کیا جائے۔ جب جہاد اسلامی کی اصل غرض دغایت موجود ہے۔ وہ یہ کہ دعوت اسلام کو عام کیا جائے۔ جب جیش اسامة للدکتور فضل اللهی، ص:70. (ق) قصة بعث جیش اسامة للدکتور فضل اللهی، ص:70. (ق) قصة بعث جیش اسامة للدکتور فضل اللهی، ص:70. (ق) قصة بعث

کوئی قوم کشکر اسلامی کو ان شاندار بدایات کا عملاً پابند دیکھتی تھی تو پھر وہ برضا و رغبت اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ وہ سنہری ہدایات بیہ ہیں:

🤲 لشکر اسلامی خیانت نہیں کرے گا بلکہ امانت کی حفاظت کرے گا،عہد پورے کرے گا،

لوگوں کے مال چرائے گا نہ آھیں ناحق قبضے میں لے گا۔

ب لشکر اسلامی لاشوں کی بے حرمتی کا مرتکب نہیں ہوگا بلکہ قتل کرنے کے سلسلے میں بھی احسان سے کام لیے گا۔ بچوں پر رحم کرے احسان سے کام لیے گا۔ بچوں پر رحم کرے

گا، بوڑھے لوگوں سے احترام سے پیش آئے گا۔خواتین کی حفاظت کرے گا۔

ﷺ مفتوحہ علاقوں کے ذرائع آمدنی تباہ نہیں کرے گا بلکہ تھجوروں اور پھل دار درختوں کی ۔۔۔ ن

حفاظت کرے گا۔فسلوں اور باغات کو تباہ نہیں کرے گا۔

جیہ ہاں ہاں! جب لشکر اسلامی انسانیت کا احترام کرے گا۔ خیانت کا مرتکب نہیں ہوگا، مال غنیمت نہیں چرائے گا، مقتولوں کی لاشیں خراب نہیں کرے گا، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر رحم کرے گا۔ ذرائع آمدن، زراعت اور پھل دار درختوں کو ضائع نہیں کرے

برر ون پرر م رہے مان رواں ممدن، رور معہ اور چن وار در عون موصان بین مرے گا۔ حیوانات کا خاتمہ بھی نہیں کرے گا بلکہ صرف کھانے کے لیے ذبح کرے گا تو بتائے

یہ کتنا شاندار اور کس قدر ایمان افروز منظر ہوگا ..... ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کیا آج کے روش خیال، مہذب اور ترقی یافتہ ملکوں کی مسلح فوجیس اسلام کی بتائی ہوئی مہذب و مقدس ہدایات جیسی کسی ایک بات کی بھی کوئی اونیٰ سی مِثال پیش کرتی ہیں .....نہیں

نہیں۔ ہرگز نہیں، دور جدید کی آتش و آ ہن ہے مسلح فوجیس تو ہنتے بستے شہر اُجاڑ دی ق ہیں۔ بستیوں کی بستیاں پھونک ڈالتی ہیں۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت لا تعداد بے گناہ

یں کہ بیوں میں موت کے گھاٹ اُتار دیتی ہیں۔ کیا دور حاضر کے نظیران شاندار ہدایات میں افراد کو آنِ واحد میں موت کے گھاٹ اُتار دیتی ہیں۔ کیا دور حاضر کے نشکران شاندار ہدایات میں سے کسی پڑمل پیرا ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ توجنگ زدہ علاقوں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔

مسلمانو! خبردار ہو جاؤ اورغور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور طحدین کی گمراہی میں کتا

بڑا فرق ہے!

پی کشکر اسلامی گزشتہ ادیان اور عقائد کا احترام کرے گا۔ معبد خانوں میں عبادت میں مشخول را ہبوں کوکوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بیم کملی دعوت اسلام کے نظام عدل اور رحمہ لی کی بردی بھاری دلیل ہے، البتہ جولوگ فسادی ہوں کے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے انھیں دوسروں کے لیے بطور عبرت قبل کردیا جائے گا۔ <sup>10</sup>

حفرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کی میہ ہدایات محض رسی، اسی اور انفظی نہیں تھیں بلکہ مسلمانوں نے ان ہدایات کو ان کے عہد میں بھی اور بعد میں بھی عملاً اپنا کر دکھایا۔ ہم عنقریب فقوحات صدیقی میں ان ہدایات کی عملی تصویریں پیش کریں گے۔ان شاءاللہ۔

کشکراسامہ کے اثرات 🖘 🚗

حضرت اسامہ ڈٹٹٹ کا اشکر کامیابی کے پرچم لہراتا ہوا، عیمتیں سینیا ہوا اور رومیوں کو ہیت زدہ کرتا ہوا واپس آگیا۔ اس موقع پر ہرقل نے اپنے فوجی کمانڈروں کو جمع کر کے کہا: ''میں شخصیں اس بات سے ڈراتا تھا مگرتم نے میری ایک نہ مانی، اب نتیجہ تمھارے سامنے ہے۔ عرب ایک ماہ کا طویل سفر کر کے آتے ہیں اور تم پر یلغار کر کے اپنا کوئی نقصان کیے بغیر، فتح مندانہ واپس چلے جاتے ہیں۔''

ہرقل کے بھائی بیناف نے کہا کہتم سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی فوج بلقاء بھیج دو، چنانچہ اس نے ایک کما نڈر کے ماتحت اپنی فوج سرحد پر بھیج دی اور وہ ادھر ہی مقیم رہی حتی کہ حضرت ابوبکر وہائی ہی کے دور میں اور بعد ازاں عمر وہائی کے دور میں اسلامی لشکر شام کی طرف پیش قدمی کرتے رہے۔ (رمی تجب سے کہنے لگے: ''ان مسلمانوں کو کیا ہوگیا ہے؟ ان کا نبی ابھی ابھی فوت ہوا ہے اور بیلوگ ہمارے علاقوں پر جملہ کرنے کیا ہوگیا ہے؛ ان کا نبی ابھی ابھی فوت ہوا ہے اور بیلوگ ہمارے علاقوں پر جملہ کرنے لکا دین اللہ کتور یسری محمد ھائی 'ص:269. (و) قصة بعث جیش أسامة للدکتور فضل اللہ ہی 'ص:301. (و) المغازی للواقدی:1124/3، والطبقات لابن سعد:2921.

ے سے اسے ہیں؟

شام کے عرب قبائل اسلامی سلطنت کے دہد بے سے بے حد مرعوب ہو گئے۔ وہ مسلسل خوفز دہ رہنے لگے۔ <sup>©</sup> اور جب حضرت اسامہ کالشکر کامیاب ہوکر مدینہ منورہ لوٹا تقریب کے انہاں کی انہاں کی انہاں کے انہاں ک

تو حفرت ابوبکر والنی بزرگ مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے گئے۔ اہل مدینہ نے انھیں نہایت مسرت کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ حضرت اسامہ والنی سیدھے

معجد نبوی گئے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسان پرشکرانے کے فل ادا کیے۔

اس غزوے کامسلمانوں اور ان عربوں کی زندگی پر گہرا اثر پڑا جومسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے پروگرام بنارہے تھے۔ اسی طرح ان رومیوں کی زندگی پر بھی اس کے گہرے

اثرات مرتب ہوئے جو بلاد عرب کی حدود تک پھیلے ہوئے تھے۔ <sup>©</sup>

پہلے ہی مسلمانوں کی ہیبت نے اپنا کام کردکھایا۔ (۱۰)
یقیناً اس لشکر کی روانگی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کیونکہ اس سے شالی علاقہ ان میں مرتبرین کا محافی اختائی کمزوں مردگا ۔ تمام دافقہ میں مرتبرین کا محافی اختائی کمزوں مردگا ۔ تمام دافقہ میں مرتبرین کا محافی اختائی کمزوں مردگا ۔ تمام دافقہ ا

علاقوں میں مرتدین کا محاذ انتہائی کمزور ہوگیا۔ بیتمام واقعات وحالات ثابت کرتے ہیں کد حضرت ابو بکرصدیق ڈٹائٹُڈ''مرد بحران'' تھے۔ وہ ان علین بحرانوں میں سب سے زیادہ گہری بصیرت اور فہم وفراست کے حامل ہونے کے باعث سرخرورہے۔ <sup>®</sup>

الم تاريخ دمشق لابن عساكر:439/1. 2 تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد الديخ دمشق الابن عساكر:439/1. 2 تراجع الدعوة الم

هاني، ص: 270. ألصديق أبو بكر لمحمد حسين هيكل، ص: 107. أعبقرية الصديق للعقاد، ص: 108. أعبقرية الصديق للعقاد، ص: 168.

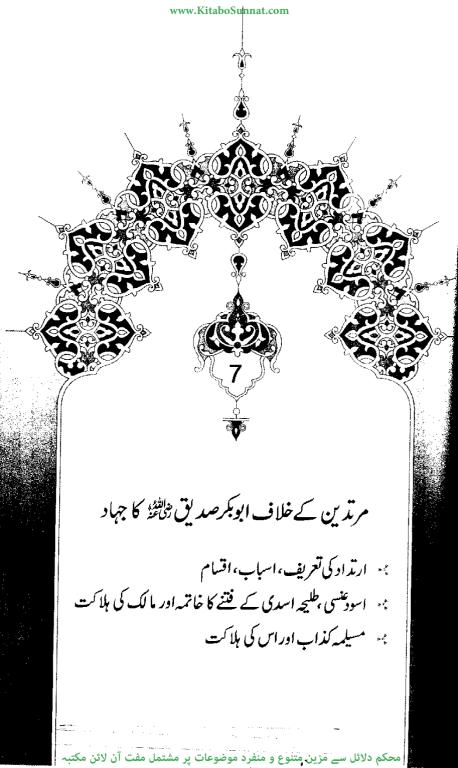

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْأَيْنُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ الْفَلَبُتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ اللهَ شَيْعًا اللهُ شَيْعًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْعًا اللهُ الله

(أل عمران3:144)

سیدنا صدیق اکبر جلٹیؤنے فرمایا:

«وَاللهِ! لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُوَّدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ»

''الله كی قسم! اگر انھوں نے اونٹ كو باند سنے والى وہ رسى ادا كرنے سے بھى انكار كيا جو وہ رسول الله منگائيل كو ادا كرتے تھے تو ميں اس كى وصولى كے ليے بھى ان سے جنگ كروں گا۔''

(صحيح مسلم، حديث: 20)



#### ارتداد کی اصطلاحی تعریف

علیش مالکی شِلسِّن نے اس کی تعریف یوں کی ہے: ''مسلمان کا صرت کا الفاظ میں کفر کرنا یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کفریہ ہو، ارتداد کہلاتا ہے۔''<sup>©</sup>

امام ابن حزم ظاہری رشن نے مرتد کی تعریف یہ کی ہے: '' ہر وہ شخص جومسلمان تھا اور سوائے اسلام کے ہر وین سے بھر کرکسی اسلام کے ہر وین سے بھر کرکسی المناب المن

کتابی یا غیر کتابی دین میں داخل ہو گیاہے تو وہ مرتد ہوگا۔''<sup>©</sup>

عثمان صنبلی رشط ارتداد کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: لغت میں مرتد کے معنی ہیں کوشنے والا۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَلَا تَدُتُدُواْ عَلَى اَدُباَدِكُمْ ﴿ "اورتم اپنی

پشت کے ہل منہ نہ موڑ و۔''<sup>©</sup>

اوراصطلاح میں مرتد وہ ہے جواسلام لانے کے بعد کفریہ کام کرے۔ 3

درج بالاتعریفات سے معلوم ہوا کہ مرتد ہر وہ شخص ہوگا جو دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، مثلاً: نماز، زکاۃ، نبوت اور مومنوں کے ساتھ موالات وغیرہ

یا کوئی ایسی بات یا فعل سرانجام دیتا ہے جس کی تاویل سوائے کفر کے پچھے نہ ہو۔<sup>©</sup>

<u> مرتدین کے بارے میں چندآیات</u>

الله تعالی نے مرتدین کے بارے میں ایسی عبارات استعال کی ہیں جو اس وہا کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کا شکار مرتدین ہوئے، مثلاً: ''ایر یوں کے بل یا پیٹھ کے بل لوٹنا'' ''خسارے کے ساتھ لوٹنا'' ''چبروں کا مثایا جانا'' ''اپنے ہاتھ منہ میں ڈالنا''

''شک اور تر د د'' اور'' چېروں کا سياه ہونا'' وغيره\_<sup>©</sup>

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لِمَا يَهُ اللَّذِيْنَ امَنُوْا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوُكُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خُسِرِيْنَ ﴾ فَتَنْقَلِبُوْا خُسِرِيْنَ ﴾

''اے لوگوجو ایمان لائے ہو! اگرتم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ شھیں پلٹا کر

مرتد بنادیں گے، پھرتم خسارہ پانے والے ہوگے۔''®

المحلى لابن حزم: 188/11. (2) المآئدة 21:5. (3) أحكام المرتد للسامرائي، ص: 44.
 حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 18. (3) حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 18.

6 أل عمران 3:149.

نيز فرمايا:

﴿ يَاكِنُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَيِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبُلِ اَنُ تَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا آوُ نَلْعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَا اَصْحُبَ السَّبْتِ ﴿ وَكَانَ اَمُرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾

تفسیر ابن کثیر میں ہے: ''چہروں کے بگاڑ سے مراد اضیں اندھا کرنا ہے۔ اور اس ارشاد ''ہم آضیں پیچھے کی طرف پھیردیں' سے مراد سے ہم ان میں سے کسی شخص کی آنکھیں اس کی گدی میں لگادی جا کیں۔ اور یہ بگاڑ کسی بھی سزا اور عذاب سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بیان کی ہے جو حق سے پھر جاتے ہیں، باطل کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور سیدھی روشن راہ سے ہٹ کر بھا گم بھاگ ضلالت و گمراہی میں جا پڑتے ہیں اور اپنی پیٹھ کے بل واپس پھر جاتے ہیں۔''<sup>23</sup> اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ سَ

کے چرے سیاہ ہوں گے (ان سے کہا جائے گا:) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ پس اب عذاب چکھواس کفر کے بدلے جوتم کرتے رہے ہو۔''®

① النسآء 47:4. ② تفسير ابن كثير:1/508,507. ③ أل عمر ٰن 36:301.

اس آیت کی تفیر میں امام قرطبی رشان نے متعدد اماموں کی آراء بیان کی ہیں۔ان میں سے امام قادہ رشان کی رائے یہ ہے کہ بیآ یت مرتدین کے بارے میں ہے، جیبا کہ انھوں نے حضرت ابوہریہ رفائی کی حدیث بھی نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے دلیل لی جا عتی ہے کہ بیآ یت مرتدین کے بارے میں ہے۔ وہ حدیث بہ ہے کہ رسول الله مُن الله مُن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله

''قیامت کے دن حوض کور پر میرے پاس ایک جماعت آئے گی تو اضیں حوض سے بھادیا جائے گا، میں کہوں گا: ''اے میرے رب! یہ میری امت کے لوگ بیں۔'' ارشاد ہوگا: ''آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کی تھیں، یہ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے تھے۔''<sup>©</sup>

«يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُصَيْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَهَا تَوَقَيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴾ فَيُقَالُ: إِنَّ هُولَلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُّنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾

''میری امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے تو انھیں بائیں جانب کھیر دیا 
نفسیر الفرطبی: 166/4.

جائے گا، میں کہوں گا: ''اے میرے رب! یہ میرے امتی ہیں۔'' تو کہا جائے گا: ''آپ کو معلوم نہیں انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات ایجاد کی تھیں، پس میں اسی طرح کہوں گا جس طرح ایک نیک بندے (عیسیٰ علیاً) نے کہا تھا: ﴿ وَكُذْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مِّمَا دُمْتُ فِيْهِمْ اللَّهَا تَوَفَّيْدَيْنَ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴾

"اور جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر گواہ تھا، پھر جب تونے مجھے اپنے اس بلالیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا۔" أ

. پھر بتایا جائے گا کہ آپ کے وفات پا جانے کے بعد بیمرتد ہوگئے تھے۔''<sup>©</sup> متراد کراسل میں اس کی مختلف اقدام

رسول الله عن قلم کی وفات کے بعد عرب قبائل کے مرتد ہونے کے کئی اسباب ہیں، مثلاً: رسول الله کی وفات کا صدمہ۔ کمزور دینی حالت اور شریعت کی کم فہمی۔ جاہلیت کا شوق اوراس کی تباہ کن برائیوں کا ارتکاب، نظام دین سے خروج اور اسلامی نظام سے بغاوت، قبائلی عصبیت، باوشاہی کا لالچ، دین کے بدلے دنیوی فوائد کا حصول اور مالی بخیلی، بہمی حسد، غیر اسلامی تحریکوں، مثلاً: یہودی، عیسائی اور مجوی تحریک کے اثرات۔ ©

ن مسلام میراسمان مریون مسل میرودن میسان اور بون مربیب سے امرات . ہم ان اسباب پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔

ارتداد کی اقسام متعدد تھیں۔ پچھ وہ تھے جنھوں نے مکمل طور پر اسلام ترک کردیا اور بت پرت کی طرف لوٹ گئے۔ پچھ نے نبوت کا دعویٰ کردیا تھا۔ پچھ نے نماز ترک کرنے کی دعوت دی۔ پچھ ایسے بھی تھے جو اسلام پر قائم رہے، نماز اداکرتے تھے لیکن زکاۃ دینے سے انکاری ہو گئے۔ پچھ بدبخت، رسول اللہ مَنَّ اللَّیْمَ کی وفات پرخوشی سے پھولے نہ اللہ مَنَّ اللَّهُ کی وفات پرخوشی سے پھولے نہ 2860.

حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 110-137.

www.KitaboSunnat.com

472

سائے۔ انھوں نے دوبارہ جاہلیت کے طور طریقے شروع کردیے۔ کچھ جیران وپریشان تھے۔ کچھ اس انظار میں بیٹھے تھے کہ فتح کس گروہ کو ہوتی ہے تا کہ وہ غالب جماعت

ے جاملیں۔علمائے فقہ اور سیرت نے ان سب کی وضاحت کی ہے۔ <sup>©</sup>

امام خطابی رشطین فرماتے ہیں: ''مرتدین کی دواقسام تھیں۔ ایک قتم وہ تھی جس نے دین اسلام سے کمل لاتعلق اختیار کرکے دوبارہ کفرکوا پنالیا۔ بیشم پھر دوگر وہوں میں بٹ

دین اسلام سے من لا مسلم احسیار کرنے دوبارہ تفرلوا پنالیا۔ بیہ مم چر دو کر وہوں میں بٹ گئی۔ایک گروہ بنو صنیفہ قبیلے کا تھا جس نے مسیلمہ کذاب کے دعوائے نبوت کی تصدیق کی

اوراس کا پیروکار ہوگیا۔ای گروہ میں سے اہل یمن ہیں جواسودعنسی کے پیروکار تھے۔ یہ گروہ نبی مکرم محمد مٹائیلاً کی نبوت کے منکر اور جھوٹے نبیوں کی نبوت کے اقراری تھے۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھاجنھوں نے شریعت اسلامی کا انکار کردیا، نمازاور زکاۃ کا انکار

کر دیا اور تمام شرعی امور کی ادائیگی ہے منکر ہوکر جاہلیت کی طرف لوٹ گئے۔ ...

دوسری قشم وہ تھی جنھوں نے نماز اور زکاۃ میں فرق کیا۔ یہ نماز کے اقراری اور زکاۃ کے انکاری عصرات کے انکاری سے ا کے انکاری تھے۔ <sup>©</sup> ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو زکاۃ ادا کرنا چاہتے تھے کیکن ان

کے سرداروں نے اضی زکا ہ دینے سے زبردی روک دیا۔ 3

امام خطابی ڈٹلٹنۂ کی اس تقسیم کے قریب قریب ہی امام قاضی عیاض ڈٹلٹنۂ کی تقسیم ہے لیکن انھوں نے مرتدین کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے:

🗗 ایک گروه بتول کی عبادت کی طرف لوٹ گیا۔

ورسرا گروہ مسلمہ کذاب اور اسودعنسی کا پیروکار بن گیا۔ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ ا کا بترا

تیسرے گروہ نے زکاۃ دینے سے انکار کردیا۔ انھوں نے بہ تاویل کی تھی کہ زکاۃ کی

🛈 حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 20. 🏖 شرح صحيح مسلم للنووي:202/1.

🖸 شرح صحيح مسلم للنووي: 203/1.

ادائیگی نبی مکرم مَالِیَّا کے عہد کے ساتھ ہی خاص تھی۔ آپ مُلَیِّا کی وفات کے بعد یہ عکم باقی نہیں رہا۔ ©

یہ ایک دکتورعبدالرحمٰن بن صالح المحمود نے مرتدین کی چاراقسام بتائی ہیں:

🗗 کیچھالوگ ہتوں کی پوجا کی طرف ملیٹ گئے۔ سے میں میں ایک اور کا ایک کی ایک کیا ہے۔

کی سیجے لوگ جھوٹے نبیوں مسیلمہ کذاب، اسودعنسی اور سجاح وغیرہ کے پیروکار بن گئے۔

🛭 ایک گروہ وہ تھا جس نے زکاۃ کا انکار کردیا۔

چوتھ گروہ نے زکاۃ کی فرضیت کا انکار تونہیں کیا لیکن حضرت ابوبکر ڈاٹٹٹا کو زکاۃ
 دینے سے انکار کردیا۔ ©

### عہد نبوی کے اواخر میں فتنۂ ارتداد

239. 3 حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص:65.

9 ھ عام الوفود ہی میں فتنہ ارتداد کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اسی سال جزیرہ عرب نے اپنی قیادت رسول اللہ علی اللہ علی اور مختلف اطراف و اکناف سے قبائل اپنے روساء کی قیادت میں مدینہ منورہ آنے گئے تھے۔ اس دوران فتنه ارتداد و بعج پیانے پر منظر عام پرنہیں آیا۔ حتی کہ جب 10 ھ کا اخیر ہوا تو رسول اللہ علی اللہ علی آیا۔ حتی اسی سال جج بھی ادا کیا۔ اس بنا پر 10 ھ ججۃ الوداع کا سال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آکر آپ علی اللہ علی اور کئے۔ آپ کی بیاری کی خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو اس دوران انگارہ ارتداد شعلہ بنارہ و گئے۔ آپ کی بیاری کی خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو اس دوران انگارہ ارتداد شعلہ بنے لگا۔ فتنے کے سانپ بلوں سے سرنکا لئے گے اور جن کے دل بغض وحسد سے جل رہے تھے وہ بغاوت کی تیار بیاں کرنے گئے، چنا نچہ یمن میں اسود علی نے ، یمامہ میں مسیلہ کذاب نے اور طلبحہ اسدی نے اپنے علاقے میں علم بغاوت بلند کردیا۔ 3

اسورتنسى اورمسيلم كذاب كا خطره اسلام كے ليے زياده خطرناك تھا كيونك يدونول وفتح الباري: 276/12. (عليه المحمود، ص:

فتنهٔ ارتداد میں بڑے سرگرم اور پرعزم تھے اور ان کے ذہن میں اسلام کی طرف واپسی کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انھیں بے پناہ افرادی اور مالی قوت بھی حاصل تھی، چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی مُلَاثِیْم کوان دونوں کا انجام خواب میں دکھایا جس سے تھی، چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی مُلَاثِیْم کوان دونوں کا انجام خواب میں دکھایا جس سے آپ کی آئے تھیں شنڈی ہوگئیں اور آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی دلی سکون ملا۔ ایک روز آپ مُلَاثِیْم نے منبر پرتشریف فرما ہوکر خطاب فرمایا:

«رَأَيْتُ أَنَّ فِي ذِرَاعِي سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَرِهْتُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ: صَاحِبَ الْيَمَنِ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ» فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ: صَاحِبَ الْيَمَنِ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ» ''ميں نے (خواب میں) اپنے ہاتھوں میں سونے کے دوئنگن دیکھے تو مجھے شت ناگوار گزرا، میں نے اسمی پھونک ماری تو وہ غائب ہوگئے۔ میں نے اس کی تعبیر دوجھوٹے مدعیانِ نبوت کے ساتھ کی ہے۔ ایک یمن والا (اسودعنسی) اور دوسرا یمامہ والا (مسلمہ کذاب)۔''<sup>©</sup>

اہل تجبیر علماء نے اس خواب کی یہ تجبیر کی ہے: ''رسول اللہ طَالِیْمُ کا اضیں پھونک مارنا اور ان کا اڑجانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کذاب آپ کی پھونک سے مرجا کیں گے کیونکہ آپ بنفس نفیس ان کے ساتھ اڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ کنگن سونے کے سے۔ اس کے معنی ہیں کہ یہ جھوٹے ہوں گے کیونکہ کنگنوں کی طرح یہ بھی ظاہری چک محصد اس کے معنی ہیں کہ یہ جھوٹے ہوں گے کیونکہ کنگنوں کی طرح یہ بھی ظاہری چک دمک والے ہوں گے۔ کنگن سے مراد یہ ہے کہ یہ بادشاہ ہوں گے اور ہاتھوں میں دونوں کنگنوں کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے بڑا شدید ہوگا کیونکہ کنگن کلائی کو مضبوطی سے گھیر لیتا ہے۔''

ڈاکٹر علی عتوم نے اس کی تعبیر ان الفاظ میں کی ہے: ''ان کنگنوں کے اڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا موروغل مطلب یہ ہے کہ ان کا مروفریب بالآخر جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ ان کا شوروغل 2273.



بہت ہوگالیکن سے ماند پڑ جائے گا کیونکہ ان کا کرودجل شیطانی ہوگا۔ جو یقیناً کمزور ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کا ایک تھیٹر اہی اس کو جڑ ہے اکھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ کنگنوں کا سونے کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے دنیوی امارت وریاست کے خواہاں ہوں گے کیونکہ سونا اس فانی دنیا کے ساز و سامان کی طرف ایک اشارہ ہے جس کے خواہاں ہوں گے کیونکہ سونا اس فانی دنیا کے ساز و سامان کی طرف ایک اشارہ ہے جس کے خواہاں کی طرف ایک اشارہ ہے مسلمانوں کو گھیر لیتا ہے۔ کہ دونوں مسلمانوں کو گھیر لیتا ہے۔ ''آ



### مرتدین کے بارے میں صدیق اکبر کا موقف اور مدینہ کی حفاظت

#### مرتدین کے بارے میں حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کا موقف

جب فتنهٔ ارتداد بریا ہوگیا تو حضرت ابوبکر رہائی اوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد وثنا ہیان کی۔ پھر فر مایا:

«اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي هَدَى فَكَفَى وَ أَعْطَى فَأَغْنَى، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْ وَالْعِلْمُ شَرِيدٌ وَّالْإِسْلَامُ غَرِيبٌ طَرِيدٌ، قَدْ رَثَّ حَبْلُهُ وَخَلَقَ ثُوْبُهٌ وَضَلَّ أَهْلُهُ مِنْهُ وَ مَقَتَ اللَّهُ أَهْلَ الْكِتَابِ فَلَا يُعْطِيهِمْ خَيْرًا لِّخَيْرٍ عِنْدَهُمْ وَ لَا يَصْرِفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِّشَرِّ عِنْدَهُمْ وَ قَدْ خَيْرًا لِّخَيْرٍ عِنْدَهُمْ وَ لَا يَصْرِفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِشَرِّ عِنْدَهُمْ وَ قَدْ غَيْرُوا كِتَابَهُمْ وَ أَلْحَقُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَالْعَرَبُ الْآمِنُونَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي مَنَعَةٍ مِّنَ اللهِ، لَا يَعْبُدُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ، وَاللّهِ مِنْ عَنْهُ وَالْعَرَبُ الْآمِنُونَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي مَنَعَةٍ مِّنَ اللهِ، لَا يَعْبُدُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ الْأَرْضِ مَعْ مَا فِيهِ مِنْ فَأَجْهَدَهُمْ عَيْشًا وَ أَضَلّهُمْ دُنْيَا فِي ظَلَفِ الْأَرْضِ مَعْ مَا فِيهِ مِنْ فَأَجْهَدَهُمْ عَيْشًا وَ أَضَلّهُمْ دُنْيَا فِي ظَلَفِ الْأَرْضِ مَعْ مَا فِيهِ مِنْ

🛈 حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص:66.

سَحَابٍ، فَخَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ جَعَلَهُمُ الْأُمَّةَ الْوُسْطَى وَ نَصَرَهُمْ بِمَنِ اتَّبَعَهُمْ وَ نَصَرَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، حَتَّى قَبَضَ نَبِيَّهُ فَرَكِبَ مِنْهُمُ الشَّيْطَانُ مَرْكَبَهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ وَ أَخَذَ بِأَيْدِيهِمْ وَ بَغى هَلَكَتَهُمْ الشَّيْطَانُ مَرْكَبَهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ وَ أَخَذَ بِأَيْدِيهِمْ وَ بَغى هَلَكَتَهُمْ الشَّيْطَانُ مَرْكَبَهُ اللَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ وَ أَخَذَ بِأَيْدِيهِمْ وَ بَغى هَلَكَتَهُمْ الشَّيْطَانُ مَرْكَبَهُ اللَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْ عَلَيْهِمْ وَ أَخَذَ بِأَيْدِيهِمْ وَ بَغى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْه

إِنَّ مِنْ حَوْلِكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ قَدْ مَنَعُوا شَاتَهُمْ وَ بَعِيرَهُمْ وَ لَمْ يَكُونُوا فِي دِينِهِمْ- وَ إِنْ رَّجَعُوا إِلَيْهِ- أَزْهَدَ مِنْهُمْ يَوْمَهُمْ هٰذَا وَ لَمْ تَكُونُوا فِي دِينِكُمْ أَقْوٰى مِنْكُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا ۚ عَلَى مُتَقَدِّم مِّنْ بَرَكَةِ نَبِيِّكُمْ وَ قَدْ وَكَلَكُمْ إِلَى الْمَوْلَى الْكَافِي الَّذِي وَجَدَهٌ ضَالًّا فَهَدَاهُ وَ عَائِلًا فَأَغْنَاهُ: ﴿ وَكُنْ تُكُمْ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَاكُمْ مِّنْهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَكِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اليِّيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَاللَّهِ! لَا أَدَعُ أَنْ أُقَاتِلَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يُنْجِزَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ يُوفِيَ لَنَا عَهْدَهُ وَ يُقْتَلَ مَنْ قُتِلَ شَهِيدًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ يَبْقَلَى مِنْهَا خَلِيفَتُهُ وَ ذُرِّيَّتُهُ فِي أَرْضِهِ، قَضَاءُ اللَّهِ الْحَقُّ وَ قَوْلُهُ الَّذِي لَا خِلْفَ لَهُ: ﴿ وَعَكَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَرِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَّاط يَعْبُكُ وَنَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِنَ شَيْئًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْنَ ذَٰلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفْسِقُونَ ﴿

''سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہدایت سے نوازا اور کافی ہوگیا۔

اس نے عطا کیا تو غنی کردیا۔ بے شک علم غیر مانوس اور اسلام دھتکارے ہوئے مسافر کی طرح ہو چکا تھا کہ اللہ تعالی نے محمہ مُلَّاتِیْم کومبعوث فر مایا۔ قبل از بعثت حالت بیتھی کہ اسلام کی رسی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس کے ماننے والے اس سے دور جا چکے تھے۔ اس کا عہد پرانا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی اہل کتاب سے ناراض تھا، لہذا وہ ان کی کسی نیکی کی وجہ سے انھیں ہملائی نہیں پہنچا تا تھا اور ان میں موجود کسی برائی کی وجہ سے ان کی مصیبت دور نہیں کرتا تھا۔ انھوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کروی تھی۔ ان کی مصیبت دور نہیں کرتا تھا۔ انھوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کروی تھے۔ ان کی عرب بے خوف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انھیں حفاظت الہی حاصل ہے، حالانکہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انھیں میں مبتلا کردیا اور ان کی زیان تنگ کردی، انھیں خشک سالی میں مبتلا کردیا اور ان کی زمینیں بنجر بنادیں۔

پھراللہ نے محمد طَالِیْم کے ذریعے سے ان کے سرکشوں کو ختم کر دیا اور انھیں بہترین امت بنایا۔ ان کی مدد کی اور انھیں ان کے مخالفین پر فتح دی۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایپ نبی کو اُٹھا لیا تو شیطان اپنی سواری پر سوار ہوکر ان پر اتر ا اور ان کے ہاتھ کیڑ کر انھیں ہلاک کرنا چاہا۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۗ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاٰ بِنَ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَنْقَابِكُمْ اللهَ شَيْئًا ۗ اللهَ شَيْئًا ۗ وَ سَيَجْزِى اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ ال

''اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اگر ان کا انتقال ہوجائے یا شہید ہوجائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایر یوں کے بل پھر جاؤگے؟ ادر جوکوئی اپنی ایر یوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا پچھ بھی بگاڑنہ سکے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔''<sup>©</sup>

🖸 أل عمران3:144.

تمھارے گردوپیش کے اعرابیوں نے اپنی بحریاں اوراونٹ زکاۃ میں دینے سے انکار کردیا ہے۔ وہ اپنے دین میں آج سے زیادہ بے پروا بھی نہ تھے۔ اور تم اپنے دین میں آج سے زیادہ طاقتور بھی نہ تھے۔ یہ تمھارے نبی کی برکت ہے۔ اس نے شمعیں ایسے آقا کی کفالت میں دیا ہے جو کافی ہے اور جس نے اپنے نبی کواس وقت راہ راست عطا فرمائی جب وہ اس راہ سے ناواقف تھے۔ اللہ نے انھیں محتاجی سے غنی کر دیا تھا۔

﴿ وَكُنْ تُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَاكُمْ مِّنْهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَلْيَهُ لَكُمْ أَلْيَةٍ لَكَالُمُ تَنْهَا وَنَ ۞ ﴾ لَكُمْ اللهِ لَعَلَّكُمْ تَنْهَا وَنَ ۞ ﴾

"اورتم آگ کے گڑھے کے کنارے پرتھ، پھراس نے شمصیں اس میں گرنے سے بچالیا۔اللہ اس طرح تمھارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہتم ہدایت پاؤ۔" اللہ کی قشم! میں اللہ کے حکم کے مطابق اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک اللہ ہم سے اپنا وعدہ پورا نہ کردے اور جو جنت کا حقدار ہے وہ شہید نہ ہو جائے۔ اور بید نہ ہو کہ خلیفہ اور اس کی اولاد جنت سے پیچھے رہ جا کیں۔اللہ کا فیصلہ برحق ہے۔ اس کے فرمان کے خلاف بھی نہ ہوگا۔

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الطَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَةَ هُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى الْتَضٰى لَهُمُ وَلَيْبَرِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْلِ خَوْفِهِمْ آمَنًا ﴿ يَعْبُلُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ فِى شَيْئًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْنَ ذٰلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ ﴾

''جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جمادے گا جو اس

🖸 أل عمران 3:103.

نے ان کے لیے چنا اور بقیناً ان کی حالتِ خوف کو بدل کر وہ ضرور انھیں امن دے گا، وہ میری عباوت کریں گے، میرے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں تھرا کیں گے اور جوکوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔''<sup>©</sup>

پھو جا بہ کرام نے جن میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر جن ٹیڈ کو مشورہ دیا کہ وہ فی الحال ما تعین زکا ہ کے خلاف جہاد نہ کریں بلکہ ان کی تالیف قلبی کریں حتی کہ ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہو جائے اور وہ خود بخو د زکا ہ ادا کرنے لگیں۔ حضرت ابو بکر ڈاٹھڈ نے اس رائے کوختی سے مستر د کردیا۔ (3)

﴿ وَاللّٰهِ ! لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّٰهِ ! لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا »

① النور 55:24. البداية والنهاية: 6/316. ② البداية والنهاية: 6/315.

"الله كى تتم! ميں اس شخص سے ضرور جنگ كروں گا جو نماز اور زكا ق ميں فرق كرے گا كيونكه زكا ق مالى حق ہے۔الله كى تتم! اگر انھوں نے مجھے بكرى كا وہ ميمنا وينے سے بھى انكاركيا جو وہ رسول الله مَثَالِثَامُ كے عہد ميں اداكرتے تھے تو ميں اس پر بھى ان سے جنگ كروں گا۔"

ایک روایت میں بدالفاظ ہیں:

«وَاللّٰهِ! لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ»

"الله كى قتم! اگر انھوں نے اونٹ كو باندھنے والى وہ رى اداكرنے سے بھى انكار كيا جو وہ رسول الله طَالِيْمُ كو اواكرتے تقے تو ميں اس كى وصولى كے ليے بھى ان سے جنگ كروں گا۔"

حضرت عمر اللين فرماتے ہیں: "اللہ کی قتم! اللہ تعالی نے مانعین زکاۃ سے جنگ کے بارے میں ابو بکر ڈٹائن کا سینہ کھول دیا تھا، پھر مجھے بھی یقین ہوگیا کہ قل بات یہی ہے۔"

اس کے بعد حضرت عمر ڈٹائن فرمایا کرتے تھے: "اللہ کی قتم! مرتدین سے جہاد کے معالمے میں ابو بکر ڈٹائن کا ایمان ساری امت کے ایمان سے زیادہ مضبوط اور رائج تھا۔"

میں ابو بکر ڈٹائن کا ایمان ساری امت کے ایمان سے زیادہ مضبوط اور رائج تھا۔"

اس طرح حضرت ابو بکر ڈٹائن نے اس باہمی گفتگو کے ذریعے حضرت عمر ڈٹائن کو ایک اہم فقہی نکتہ سمجھا دیا جو ان کی نظر سے او جھل تھا۔ وہ یہ کہ جس حدیث کو حضرت عمر ڈٹائن نے مانعین زکاۃ سے عدم جہاد کی ولیل کے طور پر پیش کیا وہی حدیث ان سے جہاد کے وجوب مانعین زکاۃ سے عدم جہاد کی والی کے طور پر پیش کیا وہی حدیث ان سے جہاد کے وجوب کی دلیل ہے اگر چہوہ شہادتین کے اقراری ہوں۔ اور وہ دلیل آپ کا بیارشاد ہے:

﴿ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ﴾

صحيح البخاري، حديث: 6924، وصحيح مسلم، حديث: 20، و البداية والنهاية: 615/6.

عروب الردة لمحمد أحمد باشميل٬ ص:24.

"جب وه ميكلمه كهه لين تو وه مجھ سے اپنا مال اور جانيں محفوظ كرليں گے، سوائے

(اسلام کے) کلے کے فق کے "0

در حقیقت حضرت ابو بکر دلاتی کا موقف الهامی تھا اور یہی موقف اسلام اور مسلمانوں کی

مصلحت میں تھا، جبکہ اس کے برخلاف کوئی بھی موقف اختیار کرنے سے مسلمانوں کو ناکامی، خسارے اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا اور لوگ جاہلیت کی طرف لوٹ پڑتے۔

اگر الله تعالی کافضل وکرم اور ابو بکر صدیق راتین کامید مضبوط موقف نه ہوتا تو تاریخ کا پہیہ گھوم جاتا اور جاہلیت کا اس قدر وور دورہ ہو جاتا کہ زمین فساد سے بھر جاتی۔ @

حفرت ابوبکر صدیق ٹھائی کی گہری اسلام فہمی، شدید غیرت و بنی اور رسول الله مُلائیل کے منج سے مضبوط وابستگی ان کے ایک جملے سے عیاں ہے جو ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلا اور ان کی زبان سے اوا ہوا۔ ان کا بیدایک جملہ بڑے سے بڑے طویل وبلیغ

خطاب اور ایک مفصل کتاب پر بھاری ہے۔ اس جملے سے مراد ان کا وہ ارشاد ہے جو انھوں نے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی

فرضيت بى كمنكر بوگئے تھے۔ آپ نے فرمایا: «قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّينُ ، أَيُنْقَصُ وَ أَنَا حَيٍّ ؟»

''وحی کا سلسله منقطع ہو چکا۔ دین حنیف کمل ہوگیا۔ کیا اب میری زندگی میں اس

دین میں کی کی جائے گی؟ (یہ ناممکن ہے)۔'<sup>®</sup> ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے عرض کیا: ''اے رسول اللہ کے خلیفہ!

لوگول كى تاليف قلبى كا سامان كريس اوران سے زمی سے پیش آئيس ــ " تو انھول نے كہا: «أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَ تَمَّ

① صحيح مسلم، حديث:21. ② الشورلي بين الأصالة والمعاصرة لعز الدين التميمي، ص:86. ③ المرتضى لأبي الحسن الندوي، ص:70.

الدِّينُ ، أَيُنْقَصُ وَ أَنَا حَيٌّ ؟»

''تم جاہلیت میں بڑے زور آور تھے، اب اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے ہو؟ یقیناً وحی منقطع ہوگئ ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کیا اس میں میری زندگی ہی میں کی کی جائے گی؟ (ہرگزممکن نہیں)۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبکر و النظائے مرتدین سے جنگ کے لیے تمام صحابہ کرام کا موقف غور سے سا۔ پھر اپنا نقطہ نظر وضاحت سے پیش کیا اور پھران سے جنگ کرنے پرتل گئے۔انھول نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک مضبوط فیصلہ کر لیا، پھراس پر کاربند ہوگئے۔

حفرت ابوبکر و النواکی عظیم خلیفہ تھے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ انھوں نے کسی موقع پر تر دو میں بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ © مسلمانوں نے بھی ان کی اس صائب رائے کو صدق دل سے قبول کر کے اس پر عمل کیا۔ حضرت ابوبکر و النوائی نے تمام صحابۂ کرام سے بڑھ کر وقتی نظری، اعلی فہم و فراست اور مضبوط دل کے حامل خلیفہ کی حیثیت سے اس شدید مصیبت اور جا نکاہ حادثے کا دلیری سے سامنا کیا۔ ©

ای لیے جناب سعید بن میں بڑالت فرماتے تھے: ''حضرت ابو بکر رہا تھ سب صحابہ ہے بڑھ کر فقیہ اور صاحب رائے تھے۔''<sup>©</sup>

حفرت ابوبكر رفائنوا بين احباب مين سب سے برده كرصاحب بصيرت تھے۔ وہ اپنے محكم ايمان كى بدولت بيد تلاته بمجھ كے كه زكاة كا حكم شہادتين كے حكم سے جدانہيں ہوسكا، للبذا ہر وہ خص جو الله كى وحدانيت كا اقر اركرے، اس كے ليے ضرورى ہے كه وہ الله تعالى كا مقرر كرده مالى حق زكاة بھى ادا كرے كيونكه مال دراصل الله تعالى كا ہے اور زكاة ادا ك دلائل النبوة للبيهقي:477/2، و إحياء علوم الدين للغزالي:375/3. (الشورى بين الأصالة والمعاصرة لعز الدين التميمي، ص:85. حركة الردة للدكتور على العتوم، ص:165. (الله والتاريخ للمقدسى:153/5.

کیے بغیر لا الدالا اللہ کا کوئی وزن اور وقعت نہیں۔ زکاۃ کی وصولی کے لیے تلوار اٹھانا اس طرح مشروع ہے۔ یہ دونوں طرح مشروع ہے۔ یہ دونوں فرائض برابر ہیں۔ یہی عین اسلام ہے۔ اس کے برعکس رائے اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس رائے اسلام کے خلاف ہے۔ کتاب اللہ کے ایک محکم پرعمل کرنے اور دوسرے کو ترک کردینے دالوں کو اللہ تعالیٰ نے شدید وعید سائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَغْضٍ ۚ فَهَا جَوَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ وَلَا جَزَى مِنْكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ

'' کیاتم کتاب کے ایک جھے پر ایمان لاتے ہواور دوسرے جھے کا انکار کرتے ہو؟ پھرتم میں سے جو شخص میہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف د حکیلے جائیں گے۔اورتم جومل کرتے ہواللہ اس سے غافل نہیں ہے۔'<sup>©</sup> حضرت ابوبکرصدیق دلائل کا بیموقف جس میں مفاہمت، سودے بازی یا بسپائی کا کوئی امکان نہ تھا، ایک الہامی موقف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے بعد اس درست موقف ہی کی بدولت دین اسلام کی بقا اور اسے اصلی اور حقیق حالت میں رکھنے کا اہتمام ہوا۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں اور تاریخ بھی شاہد ہے کہ باغی مرمدین کے عزائم اور اسلام کو مکڑے ککڑے کرنے کی سازشوں کے خاتمے کے لیے حضرت ابو بکر ڈاٹٹیا کا موقف انبیائے کرام اور رسل عظام سیل کی افتدا پر مبنی تھا۔ آپ نے خلافت کا حق ادا کردیا۔ یوں آپ مسلمانوں کی تعریف وتوصیف اوران دعاؤں کے مستحق بے جو تا قیامت جاری رہیں گی۔

حياة أبي بكر لمحمود شلبي، ص: 123. (١٤٥ البقرة 85:28. (١٥ المرتضى الأبي الحسن الندوي، ص: 72.

# مدینه منوره کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر رفائقاً کی منصوبہ بندی

زکاۃ ادا نہ کرنے والے بعض قبائل کے وفود حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے کوشش کی کہ آپ ان سے زکاۃ کی وصولی سے دست بردار ہوجا تمیں لیکن حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈا پنے موقف پر ڈٹ گئے۔ ان کے اٹل موقف کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان دونتائج پر پہنچہ:

وں وہ ہیں ہے ہے ، اور ان رو میں پہ پہلیہ الکل پہنے کے خدا کرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کا تھم بالکل واضح ہے، اس لیے خلیفۃ المسلمین کی رائے میں بھی کسی لچک کی امید نہیں، خصوصًا اس حالت میں کہ مسلمانوں نے بھی ملل وضاحت کے بعدان کا بھر بپورساتھ دیا ہے۔

﴿ میں مسلمانوں کی قلیل تعداد ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلی مدینہ پرایک تباہ کن حملہ کرنا ضروری ہے تا کہ اسلامی حکومت اور اسلام کا خاتمہ کیا جاسکے۔

﴿ ایک تباہ کن حملہ کرنا ضروری ہے تا کہ اسلامی حکومت اور اسلام کا خاتمہ کیا جاسکے۔

وزالت وکمینگی کود کیمتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا:

"إِنَّ الْأَرْضَ كَافِرَةٌ وَّ قَدْ رَأَى وَ فَدُهُمْ مِّنْكُمْ قِلَّةٌ وَّ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ الْقَوْمُ أَلْيُلًا تُؤْتُونَ أَمْ نَهَارًا وَّ أَدْنَاهُمْ مِّنْكُمْ عَلَى بَرِيدٍ وَّ قَدْ كَانَ الْقَوْمُ يَأْمُلُونَ أَنْ نَقْبِلَ مِنْهُمْ وَ نُوَادِعَهُمْ وَ قَدْ أَبَيْنَا عَلَيْهِمْ وَ نَبَذْنَا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَاسْتَعِدُوا وَ أَعِدُوا» عَهْدَهُمْ فَاسْتَعِدُوا وَ أَعِدُوا»

" ب شک ان کا علاقہ کافر ہو چکا ہے۔ ان کے وفد نے تمھاری کم تعداد نوٹ

کرلی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ بیرات کو حملہ آور ہوتے ہیں یا دن کو؟ ان کافرول

کا قریب ترین شکرتم سے صرف ایک برید (28 کلومیٹر) کی مسافت پر ہے۔ ان

تاریخ الدعوۃ إلى الإسلام للدکتور بسري محمد ھاني، ص: 280.

لوگوں کوامید تھی کہ ہم ان کا موقف تسلیم کرلیں گے اور ان سے سلے کرلیں گے مگر ہم نے ان کا موقف نہیں مانا اور ان کا معاہدہ توڑ ڈالا، لہذاتم جنگ کی تیاری کرو۔'' اللہ بعد از ال حضرت ابو بکر دھائی نے درج ذیل منصوبہ تشکیل دیا:

ﷺ اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ رات مسجد نبوی میں بسر کریں تا کہ دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار رہ سکیس۔

اللہ مدینہ منورہ کے راستوں پرسیکورٹی گارڈ مقرر کیے جو رات وہاں گزاریں اور کسی بھی حملہ آور کو روک سکیں۔

ﷺ سکیورٹی فورسز پر حفزت علی، زبیر،طلحه، سعد بن ابی وقاص،عبد الرحمٰن بنعوف اور عبدالله بن مسعود جھالئے کوعلیحدہ علیحدہ امیرمقرر کیا۔

بی مدید منورہ کے اردگرد کے وہ قبائل جواسلام پر ثابت قدم رہے تھے، انھیں پیغام بھجا کہ وہ مدینہ منورہ کے دفاع اور مرتدین کے ساتھ جہاد کے لیے مدد بھیجیں، چنانچہان کے اس پیغام پراسلم، غفار، مزینہ، اشجع، جہینہ اور کعب قبیلے نے لبیک کہا حتی کہ ان قبائل کے مجاہدین سے مدینہ منورہ بھرگیا۔ یہ مجاہدین اپنے ساتھ بہت سے اونٹ اور گھوڑ ہے بھی لائے تھے جو انھوں نے ابو بکر ڈھائٹ کو سونپ دیے۔ ان قبائل کی کثیر تعداد اور بھاری رسد کا اندازہ اس بات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ اس کیا جہینہ قبیلے نے 400 مجاہدین گھوڑوں اور اونٹوں کی رسد سمیت مہیا گے۔ حضرت عمرہ بن مرہ ڈھائٹ مسلمانوں کی مدد کے لیے اور اونٹوں کی رسد سمیت مہیا گئے۔ حضرت ابو بکر ڈھائٹ نے یہ اونٹ مسلمانوں میں تقسیم کرد ہے۔

﴿ جومرتدین مدینه منوره سے دور تھ اور ان کا فوری خطره نه تھا، ان کے بارے میں بید الطبري: 64/4. (الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة للدكتور مهدي رزق الله، ص:21.



طریق عمل اختیار کیا کہ ان علاقوں کے مسلمان امراء کوخطوط کھے جیسا کہ رسول اللہ علیا

کا معمول مبارک تھا۔ آپ بڑالٹو نے انھیں مرتدین سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور اوکوں کو امراء کا ساتھ دینے کا تھم دیا۔ اس کی مثال اہل یمن کولکھا گیا خط ہے جہاں اسود عنسی نے ارتداد اختیار کیا تھا۔ آپ نے انھیں لکھا:

«أَمَّا بَعْدُ، فَأَعِينُوا الْأَبْنَاءَ عَلَى مَنْ نَّاوَاهُمْ وَ حَوِّطُوهُمْ وَاسْمَعُوا مِنْ فَيْرُوزَ وَجِدُّوا مَعَهُ، فَإِنِّى قَدْ وَلَّيْتُهُ»

"الله تعالى كى حمد وثنا كے بعد! دشمنان اسلام كے خلاف ابناء ألى مدد كرو، دشمنول كو گيرے ركھو۔ فيروزكى اطاعت كرواوراس كے ساتھ مل كر جدوجبد كرو، ميں نے اسے امير مقرركيا ہے۔ "

ال خط کے بڑے مثبت اثرات نکلے۔ ایرانی عوام فیروز کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اپنے عرب بھائیوں کی مدد کرنے لگے۔ انھوں نے مرتدین کو چاروں طرف سے گھیر لیاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکروفریب کو اٹھی پر لوٹا دیا اور یمن آ ہتہ آ ہتہ شاہراہ اسلام پر دوبارہ گامزن ہوگیا۔ ©

ﷺ وہ قبائل جو مدینہ منورہ کے قریب سے اور ان کا خطرہ بھی فوری اور شدید تھا جیسے بن عبس اور ذبیان تو ان کے ساتھ جنگ کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، اگر چہ مدینۃ الرسول کے حالات سخت ناسازگار سے۔ آپ نے مرتدین کے اچا تک جملے سے بچاؤ کے لیے عورتوں اور بچوں کو قلعوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پناہ گزین کردیا اور خود اپنے لشکر سست مرتدین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوگئے۔ ©

أرس ك امراء وشرقاء جو يمن ميس متوطن هو كئ تقع أتحيس ابناء كمت بيس ألله والتاريخ للمقدسي: 157/5. وحركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 174. وحركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 174.
 علي العتوم، ص: 174.

## مدینه منوره میں مرتدین کی پسپائی

مرتدین کے وفود کے واپس جانے کے تین دن بعد اسد، غطفان، عبس، ذیبان اور بکر قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کردی۔ وہ پچھاٹکر ذی حسی مقام پر مدد کے لیے چھوڑ آگر نے سے۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر متعین سکیورٹی فورسز نے ان کی پیش قدمی کی خبر پاکر حضرت ابو بکر راہو ہا کا دی۔ حضرت ابو بکر نے انھیں تھم دیا کہتم وہیں رکو۔ وہ وہیں رک گئے۔ پھر حضرت ابو بکر راہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ ذی حسی دشنوں کی طرف بڑھے تو وہ فرار ہوگئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ ذی حسی مقام پر پہنچ تو وہاں موجود مرتدین کی امدادی فوج مشکیزوں میں ہوا بھر کر باہر آئی۔ انھوں نے مشکیزوں کو رسیاں باندھی ہوئی تھیں۔ انھوں نے وہ مشکیزے مسلمانوں کے اونٹوں کے سامنے لڑھکا دیے جس سے مسلمانوں کے اونٹوں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ سے خت خوفزدہ ہوتے ہیں) چنانچ اونٹ اپنے سواروں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ بہتے توفزدہ ہوتے ہیں) چنانچ اونٹ اپنے سواروں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ بہتے توفزدہ ہوتے ہیں) چنانچ اونٹ اپنے سواروں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ بہتے توفزدہ ہوتے ہیں) چنانچ اونٹ اپنے سواروں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ بہتے توفزدہ ہوتے ہیں) چنانچ اونٹ اپنے سواروں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ بہتے توفزدہ ہوتے ہیں) چنانچ اونٹ اپنے سواروں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ بہتے توفزدہ ہوتے ہیں) چنانچ اونٹ اپنے سواروں سمیت بھاگ نگے اور مدینہ منورہ بہتے ہیں ہوئی تا ہم کہی مسلمان کو کوئی حادث پیش آیا نہ کوئی نے گھرا۔

عبدالله لیشی بیان کرتے ہیں:''بنوعبد مناۃ کے مرتد بنوذبیان نے ذی القصہ اور ذی حسی کے واقعے کے بارے میں درج ذیل اشعار کہے:

أَطَعْنَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ وَسُطَنَا فَيَالِعِبَادِ اللهِ مَا لِآبِي بَكْرِ أَيُورِثُهَا بَكْرًا إِذَا مَاتَ بَعْدَهُ وَتِلْكَ لَعَمْرُ اللهِ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ فَهَلَا رَدَدْتُمْ وَفْدَنَا بِزَمَامِهِ وَهَلَّا خَشِيتُمْ حَسَّ رَاغِيَةِ الْبَكْرِ وَ إِنَّ الَّتِي سَأَلُوكُمْ فَمَنَعْتُمُ لَكَالتَّمْرِ أَوْ أَحْلَى إِلَيَّ مِنَ الْتَمْرِ وَ إِنَّ الَّتِي سَأَلُوكُمْ فَمَنَعْتُمُ لَكَالتَّمْرِ أَوْ أَحْلَى إِلَيَّ مِنَ الْتَمْرِ وَ إِنَّ النِّتِي سَأَلُوكُمْ فَمَنَعْتُمُ لَكَالتَّمْرِ أَوْ أَحْلَى إِلَيَّ مِنَ الْتَمْرِ وَ إِنَّ اللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهِ بَاللهُ وَاللهِ بَاللهُ بَاللهِ بَاللّهُ اللهِ بَاللهُ بَاللهُ فَعَامُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الله كى قتم! يه تو بهت برى مصيبت ب- تم في جمار و وفد كو اون كى مهارد ك كركيون نهيں لوٹايا؟ كيا شمصيں نو جوان اون كى بلبلا ہت كى آ واز كا دُرنهيں تھا؟ بلاشبہ جو چيز انھوں نے تم سے طلب كى اور تم نے انكار كرديا وہ مير ئرديك كھورجيسى بلكہ تھجور سے براھ كرميٹھى ہے۔'' <sup>①</sup>

مرتدین نے خیال کیا کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، لہذا انھوں نے ذی القصہ والوں کو بھی اطلاع بھیج دی۔ وہ ان کی اطلاع پر اعتاد کرتے ہوئے آگئے۔جبکہ وہ اللہ کے اس حکم کے بارے میں شعور ہی نہ رکھتے تھے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا اور وہ جا ہتا تھا کہ اسے ان میں پہنچا کر نافذ کردے۔حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹ رات بھر جنگ کی تیاری كرتے رہے، لوگوں كو جنگ كے ليے تيار كيا ، پھر كمل تيار ہوكر رات كے آخرى جھے ميں وشمن کی طرف چل بڑے۔لشکر کے میمنہ (دائیں ھے ) پر نعمان بن مقرن کومقرر کیا۔ عبدالله بن مقرن کومیسرہ (بائیں ھے) پر امیر مقرر کیا۔ ساقہ (پچھلے ھے) کا امیر سوید بن مقرن کو بنایا۔ اٹھی کے پاس خورونوش کے سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھی تھے۔ طلوع فجر سے پہلے ہی بید شکر میدان کار زار میں پہنچ گیا۔لیکن حملہ ہونے تک دشمنوں کو کوئی آہٹ سنائی دی نہ قدموں کی جاپ، لہذا رات کے آخری پہران سے لڑائی ہوئی اور سورج کی کرنیں طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ شکست کھاکر بھاگ نکلے۔مسلمانوں نے ان کے اکثر اونٹ قبضے میں کر لیے۔طلیحہ اسدی کا بھائی حبال قتل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر وہاللہ نے ذی القصہ تک ان کا پیچھا کیا۔ اس طرح مرتدین کے خلاف مسلمانوں کو یہ پہلی فتح حاصل ہوئی۔ حضرت ابو بکر والنفؤ نے نعمان بن مقرن کی قیادت میں کچھ مجاہدین اس علاقے میں متعین کیے اور خود مدینہ منورہ آ گئے ، اس طرح مشرکین کو بڑی ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا بڑا۔

🛈 تاريخ الطبري، ص:4/65.

اس دوران بنوذیان اور عبس قبائل نے اپنے علاقوں میں موجود مسلمانوں پر حملہ کرکے انھیں شہید کردیا۔ان کے اس فعل سے شہ پاکر دیگر قبائل نے بھی یہی کارروائی کی، چنانچہ وہاں کے مسلمانوں کو حضرت ابوبکر رہائی کی اس کارروائی کے نتیج میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔حضرت ابوبکر رہائی نے تقدم کھائی کہ وہ مشرکین کو بری طرح قتل کریں گے اور جس جس جس قبیلے نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے وہ ان کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ مشرکین کوقتل کرے دم لیں گے۔

حضرت ابوبکر رہ النے نے مسلمان شہداء کا بدلہ لینے کا مصم ارادہ کیا اور دشمنان اسلام کوسبق سکھانے کا پروگرام بنایا۔ انھوں نے اپنے ارادے کواس طرح عملی جامہ پہنایا کہ بقیہ قبائل میں موجود مسلمانوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ ملا اور مشرکیین کو ذلت ورسوائی اور پہپنی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر مختلف قبائل کی زکاۃ مدینہ منورہ پہنی شروع ہوگئے۔ تین افراد رات کے وقت زکاۃ کے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ پہلے شروع رات میں صفوان آئے، پھر آدھی رات کے وقت زبرقان آئے اور عدی آخر رات کو اپنی قوم کے صدقات کے کرحاضر ہوئے۔ اس طرح ایک ہی رات میں چھ قبائل کی زکاۃ مدینہ منورہ پہنچی۔ بہنچی۔ جب بھی کوئی زکاۃ کا تخصیل دار مدینہ منورہ آتا تو لوگ کہنے لگتے: '' یہ کسی حملے سے ڈرانے والا ہے۔'' لیکن حضرت ابو بکر رہائی فرماتے: «بَلْ بَشِیرٌ»

دونہیں۔ میہ خوش خبری دینے والا ہے۔''

واقعتاً لوگ دیکھتے کہ آنے والا اپنی قوم کے صدقات و زکا ۃ لے کر حاضر ہوتا، پھرلوگ حضرت ابو بکر ڈاٹٹیؤ سے عرض کرتے:'' آپ ہمیں بکٹرت خوشخبریاں سناتے ہیں۔''<sup>©</sup> انھی خوشخبریوں اور بعض تعزیت ناموں اور زکا ۃ کی وصولی کے دوران ہی حضرت اسامہ ڈاٹٹیؤ کالشکر کامیاب وکامران ہوکر مدینہ لوٹ آیا۔اس سرفروش لشکر نے رسول اللہ مٹاٹیؤ کا

🖸 تاريخ الطبري:4/66. ② تاريخ الطبري:67/4. ۞ تاريخ الطبري:47/4.

کے تمام احکام و ہدایات کی تغیل کی اور حضرت ابو بکر واٹنٹ کی وصیت کو بورا کر وکھایا۔ <sup>©</sup> حضرت ابو بکر واٹنٹی بنایا اور فرمایا:

«أَدِيحُوا وَأَدِيحُوا ظَهْرَكُمْ» "تم بھی آرام كرلوادر تمهارے سپاہی بھی آرام كر ليس-اوراني سواريوں كوبھى آرام كاموقع ويں ـــ "©

پھر آپ ذی القصہ جانے والے لشکر کے ساتھ روانہ ہوگئے اور شہر کی سکیورٹی فورس انھی سواریوں پرسوار ہوکر چلی گئی۔اس موقع پرمسلمانوں نے عرض کیا: اے خلیفہ رسول! ہم آپ کو اللہ کی قتم دیتے ہیں کہ آپ خود لشکر کے ساتھ نہ جا کیں بلکہ اپنی جگہ ایک امیر بنا کر بھیج ویں۔ اگر وہ شہید ہوگیا تو آپ دوسرے آدمی کو امیر مقرر فرما ویں۔ یہ من کر حضرت ابو بکر دائشۂ نے فرمایا:

«لَا وَاللَّهِ! لَا أَفْعَلُ وَلَأُواسِيَّنَّكُمْ بِنَفْسِي»

''الله کی قتم! میں ایبا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اپنی ذات کو تمھارے شانہ بشانہ رکھوں گا۔''<sup>©</sup>

مرتدین سے لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق والٹو کی شخصیت کے اصلی جوہر خوب کھلے۔ آپ امت مسلمہ کے ایک ایسے نڈر لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے جو اپنی قوم کے لیے جان فدا کردیتا ہے، چنا نچہ مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ اور قائد وہی ہوسکتا ہے جو اپنے اعمال میں ان کے لیے مثالی نمونہ ہو۔ حضرت ابوبکر والٹو کے اس اسلوب سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان وشمنوں سے جنگ کے لیے دلیر ہوگئے اور اپنے قائد کے احکام و ہدایات کی پوری مستعدی سے قبیل کرنے گئے۔ ©

حضرت الوبكر والنيازي القصد اور فري حسى كى طرف المنيخ الشكر كے ساتھ فكل تو حضرت الصديق أول الخلفاء للشرقاوي، ص: 75. 2 تاريخ الطبري: 37/4. 3 تاريخ الطبري: 67/4. 4 حركة الردة للدكتور على العنوم، ص: 318.

حفرت ابوبکر و النفو ابرق کے علاقے میں کچھ دن تک تفہرے، جبکہ بنو ذبیان کے علاقے میں کچھ دن تک تفہرے، جبکہ بنو ذبیان کے علاقے فتح ہو چکے تھے۔آپ نے فرمایا:

«حَرَامٌ عَلَى ذِبْيَانَ أَنْ يَّتَمَلَّكُوا هَٰذِهِ الْبِلَادَ إِذْ غَنَمَنَاهَا اللّٰهُ وَ أَجْلَاهَا»

"اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علاقہ غنیمت میں دے دیا ہے اور بنو ذبیان کو جلاوطن کردیا ہے تو اب یہ علاقہ بنوذبیان پرحرام ہے۔"

پھر جب مرتدین دوبارہ اسلام قبول کرنے گئے اور حضرت ابوبکر رہائیڈ نے لوگوں سے درگزر کرنا شروع کیا تو ہو تعلبہ آگئے۔ وہ اس علاقے کے باشندے تھے۔لیکن انھیں رہائش پذیر ہونے سے روک دیا گیا۔ پچھ عرصہ بعد وہ مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے دریافت کیا: ''ہمیں کس بنا پر اپنے علاقوں میں رہائش پذیر ہونے سے روکا جارہا ہے؟'' حضرت ابوبکر ڈھٹھ نے فرمایا:

«كَذَبْتُمْ لَيْسَتْ لَكُمْ بِبِلَادٍ وَّ لَكِنَّهَا مَوْهِبِي وَ نَقَذِي»

"تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بی علاقہ تمھارانہیں رہا۔ اسے میں نے وشمنوں سے خالی کرایا ہے۔"

چنانچہ آپ نے ان کی بات نہ مانی اور ابرق کے علاقے کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے چراگاہ قرار دے دیا۔ بنو نقلبہ کے ساتھ ساتھ ربذہ کے تمام علاقے عوام الناس کے مویشیوں کے لیے چراگاہ بنادیے گئے، پھر ان تمام علاقوں کو مسلمانوں کے زکاۃ کے

جانوروں کے لیے بطور چراگاہ مختص کردیا کیونکہ یہاں کے باشندوں اور زکاۃ لینے والے عمال میں کشکش شروع ہوگئی تھی۔

زیاد بن خطلہ ابرق کے دن کے بارے میں کہتا ہے:

عَلَى ذِبْيَانَ يَلْتَهِبُ الْتِهَابَا وَ يَوْمٌ بِالْأَبَارِقِ قَدْ شَهِدْنَا أَتَيْنَاهُمْ بِدَاهِيَةٍ نَّسُوفٍ مَّعَ الصِّدِّيقِ إِذْ تَرَكَ الْعِتَابَا

"اورابرق کے دن ہم اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ذبیان پر جنگ شعلہ زن تھی۔ ہم نے ان پر سخت مصیبت طاری کر دی، جبکہ ہم صدیق ڈاٹٹؤ کے ہمراہ تھے اورصدیق نے بنو ثغلبہ کی غلطی معاف نہیں گی۔''<sup>©</sup>

اس طرح مسلمانوں نے صدیق اکبری سیرت سے بیسبق سیھا کہان کاجلیل القدر امیر دنیا کے کسی معاملے میں اپنی جان کو ان کی جانوں پرترجیج نہیں دیتا بلکہ سب کے ساتھ کیسال طور پر برابر رہنا ہی پہند کرتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹۂ اور دیگر خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں کے حالات اس وفت دگرگوں ہوئے جب انھوں نے امارت کو ذاتی جاہ وجلال، دنیوی منفعتوں کے حصول اورمصرتوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنالیا۔انھوں نے اپنی جانوں کے بچاؤ کوتر جج دی اوراپنے اپنے عہد کے ذرائع ابلاغ سے احکام جاری کرنے لگے۔ بعدازاں کنٹرول روم سے پیغامات نشر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور حکام نے امت مسلمہ کے مختلف مسائل میں بذات خود نثرکت کا سلسلة طعی ختم کر دیا۔ <sup>©</sup>

حضرت ابو بكر رُلِيَّةُ كا بنفس نفيس مين بارمسلسل جہاد كے ليے نكلنا ايك عظيم قرباني اور جال نثاری کی شاندار مثال ہے۔مسلمانوں نے انھیں قیم دے کر مدینہ منورہ میں روکنا ① تاريخ الطبري: 67/4. ② حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص:321. جا ہا اور عرض کیا کہ وہ کسی اور شخص کو لشکر کا قائد بنا کر بھیج دیں لیکن انھوں نے ان کی رائے قبول نہ کی اور فرمایا:

«لَا وَاللّٰهِ! لَا أَفْعَلُ وَ لَأُوَاسِيَنَّكُمْ بِنَفْسِي»

''الله کی قتم! میں تمھاری به بات نہیں مانوں گا بلکہ میں اپنی ذات کوتمھارے شانہ بثانه ہی رکھوں گا۔''

یے کمات آپ کی تواضع اور مسلمانوں کے مفادومصلحت کے عظیم اہتمام کی دلیل ہیں۔ اس سےمعلوم ہوا کہ آپ اینے آپ کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔

اسی کی بدولت آپ دوسروں کے لیے صالح نمونہ بنے۔مسلسل تین بار جہاد کے لیے آپ کا نکلنا وہ بھی اس وقت جب آپ ساٹھ سالہ بزرگ تھے قیادت و سیادت کی الیمی شاندار مثال تھی کہ اسے دیکھ کر دوسرے صحابۂ کرام میں زبر دست حوصلہ اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ $^{f O}$ ایک روایت میں ہے کہ ضرار بن از ور نے حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کو طلیحہ اسدی کے لشکر کے جمع ہونے کی خبر دینے کے بعد کہا: ''میں نے رسول اللہ عظیم کے سوا، حضرت ابوبكر والله سے بردھ كركسي كو چوكھى جنگ كا ماہر نہيں ديكھا۔ ہم آپ كو دشمن كى خبر ديتے تو آپ بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم انھیں وشمن کی خبر نہیں بلکہ ان کے خیر خواہوں کی خبر دے رہے ہیں۔''<sup>©</sup>

یہ حضرت ابو بکر ڈلٹٹؤ کے پختہ یقین اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل ایمان کی شاندار ولیل ہے۔اللہ تعالی نے اینے اولیاء کو زمین میں غلبہ اور وشمنوں پر فتح عطا فرمانے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ کو کامل یقین تھا۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ کو صحابہً کرام ٹٹائٹٹ پر بہت زیادہ اعمال کی بدولت فوقیت حاصل نہ تھی بلکہ وہ یقین و ایمان کے

① التاريخ الإسلامي للحميدي:48/9. ② التاريخ الإسلامي للحميدي:48/9.

سب سے اونچے درجے پر فائز ہونے کی بدولت سب پر فوقیت لے گئے تھے۔ ان سیب بھی مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر ٹھاٹھ سے کہا گیا:'' آپ پر ایسے ایسے مصائب آپڑے ہیں کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر آپڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجاتے۔ اگر سمندروں پر آپڑتے تو ان کا پانی خشک ہوجا تا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں کوئی ضعف نہیں آیا؟'' تو انھوں نے فرمایا:

«مَا دَخَلَ قَلْبِي رُعْبٌ بَعْدَ لَيْلَةِ الْغَارِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ يَتَلِيُّ لَمَّا رَأَى حُزْنِي قَالَ: لَا عَلَيْكَ يَا أَبَابَكْرٍ! فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِهِذَا الْأَمْرِ بِالتَّمَامِ»

''غار توروالی رات کے بعد کسی قتم کا کوئی رعب و دبد به میرے دل پر کبھی طاری نہیں ہوا کیونکہ جب رسول الله مُلَّالِمًا نے میرا ملال دیکھا تو فرمایا: ''ابوبکر! پریثان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک الله تعالیٰ نے ہمارے معاملے کی تکیل کا ذمہ لیا ہے۔'

اس طرح حضرت ابوبكر والنين كوطبعي شجاعت كے ساتھ ساتھ ديني شجاعت بھى كما حقه حاصل تھى۔ آپ كو اللہ تعالى انھيں اور مومنوں كو حاصل تھى۔ آپ كو اللہ تعالى انھيں اور مومنوں كو ضرور فتح ياب كرے گا۔

یہ شجاعت وبسالت صرف مضبوط دل والوں ہی کونصیب ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہوجاتی ہے۔ اور ایمان میں کمی کے ساتھ ساتھ کم ہوجاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈائٹو تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کرمضبوط دل والے تھے۔ ان کی اس خوبی میں دوسرا کوئی ان کا ہم یلہ نہ تھا۔ ©

① التاريخ الإسلامي للحميدي: 48/9. ② أبوبكر الصديق أفضل الصحابة لمحمد بن عبد الرحمٰن، ص: 70.



مرتدین کے مقابلے اور جہاد کے لیے متعدد طریقے اور وسائل اختیار کیے گئے۔اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں نے اپنی اپنی قوموں کے مرتدوں کے مقابلے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعض ثابت قدم مسلمانوں نے اپنی قوم کو وعظ ونصیحت کی اور انھیں ان کے خطرناک اقدام کی ہولنا کی سے آگاہ کیا۔ پہلا قدم باہمی گفت وشنید کی سطح پر اٹھایا گیا۔ گفت وشنید کا قدم بھی کمزور ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پس پشت اس کی تصدیق کے لیے قوی اقدامات آرہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات باہمی گفت وشنید میں سے کی گواہی کے طور پر قربانی بھی دینی پڑتی ہے تا کہ تھی بات کی اہمیت مزید بڑھ جائے۔لہذا ہراس قبیلے میں جس میں ارتداد کی وبا پھوٹی تھی اس کے ثابت قدم مسلمانوں نے اپنے ایمان ویقین کا بھر پورمظاہرہ کیا۔ای گروہ نے اپن قوم کے فعل کو باطل قرار دیا اور اپنی قوم کو برے نتائج سے بیانے کے لیے بھر پور کوششیں کیں۔لیکن ان کی قوم نے ان کوششوں کے مقابلے میں ان کا مذاق اڑایا، پھرانھی مصلحین کو انھوں نے اپنے علاقوں سے جلا وطن کیا اور بعض حضرات كوقتل بھى كرديا، البته چندايك مصلحين اپني كوششوں ميں كامياب بھى ہوگئے، جیما کہ حضرت عدی بن حاتم اور جارود کی اہل بحرین کے بارے میں کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے۔

جب کچھ مسلمان نداکرات کے ذریعے سے کامیاب نہ ہوسکے تو وہ ثابت قدم مسلمانوں کے گروہوں میں شامل ہوگئے اور اکٹھے ہوکر مرتدین کے خلاف ڈٹ گئے۔
اس طرح بہت سے اقدامات نداکرات ہی سے شروع ہوئے، پھر عملی اقدامات کیے گئے جیسا کہ بنی سلیم کے ثابت قدم لوگوں نے کیا۔ انھیں ان کی قوم نے ڈرایا تو وہ دو کداسات فی عہدالنبوۃ والمخلافۃ الراشدۃ للشجاع، ص:314,313.

گروہوں میں بٹ گئے۔ ٹابت قدم مسلمان اور مرتدین۔پھر ٹابت قدم مسلمانوں نے جع ہوکر مرتدین کے خلاف جد و جہد کی۔ اہل یمن نے اسودعنسی کو خفیہ طریقے سے قل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ اسودعنسی کو گرنے کی کوشش کی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ اسودعنسی کرفتار کرنے میں ناکام ہو گئے، اس طرح مسعود یا مسروق قیسی ابن عابس کندی نے بھی اشعد بن قیس کو ارتداد سے باز آنے کی تصبحت کی۔ ان دونوں کے درمیان طویل بات چیت اور باہمی دھمکیوں کا سلسلہ چاتا رہا۔

بعض مسلمانوں کی کوششیں ان کی قوم کو ارتداد سے بچانے کے لیے کار آمد ثابت ہوئیں یا کم از کم فتنۂ ارتداد کوختم کرنے کے لیے آنے والے اسلامی لشکروں کی مشکلات کو آسان کرنے کے کام آئیں۔<sup>0</sup>

حضرت ابوبکر صدیق وٹاٹھُؤ نے مرتدین کے خلاف اپنی حکمت عملی میں اللہ تعالیٰ پر کامل کھروسا کیا، پھر بورے جزیرہ عرب میں تھیلے ہوئے مختلف قبائل سے ثابت قدم رہنے والے قائدین، افراد اور قبائل کی قوت سے فائدہ اٹھایا۔ فتنۂ ارتداد کو جڑ سے اکھاڑنے میں ان لوگوں نے نہایت اہم رول ادا کیا۔

بعض مؤلفین نے فتنۂ ارتداد پر کتب لکھتے وقت فخش غلطیاں کی ہیں کیونکہ انھوں نے اس فتنے کا دقیق نظری اور کمل تحقیق وتفتیش سے احاطہ نہیں کیا بلکہ اسے ایک فرضی یا جزوی مسئلے کے طور پر بیان کیا ہے۔ ©

یے فتنہ جغرافیائی کحاظ سے کسی ایک مخصوص مکمل علاقے میں برپانہیں ہوا بلکہ جن علاقوں میں فتنہ برپانہیں ہوا بلکہ جن علاقوں میں فتنہ برپا ہوا ان میں بھی کئی قبائل، عمائدین اور افراد دین اسلام پرمضوطی سے قائم رہے۔ © ڈاکٹر مہدی رزق اللہ احمد نے اس فتنے کا عمیق مطالعہ کیا ہے اور پوری ریسرج کے داست فی عہد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع، ص:314. © الثابتون علی الإسلام للدکتور مهدی رزق الله، ص:4. © الثابتون علی الإسلام للدکتور مهدی رزق الله، ص:4.

بعد اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹھ کے دور خلافت میں تمام عرب قبائل، ان کے عمائدین اور افراد مرتد ہوگئے تھے یا یہ فتنہ چند قبائل، چند قائدین اور افراد تک محدود تھا؟ انھوں نے اپنی تحقیق کے بعد یہ جواب دیا ہے:''وہ مصادر جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں ان سب سے یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ مجھے ان مصادر میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملی کہ عہد صدیقی میں تمام عرب قبائل، ان کے سردار اور افراد کھمل طور پر مرتد ہوگئے تھے، جیسا کہ بعض مولفین نے لکھا ہے۔''<sup>©</sup>

تحقیق کرنے سے پتا چلا ہے کہ اسلامی حکومت نے بورے جزیرہ عرب میں اسلام پر قائم رہنے والے قبائل، عمائدین اور ان کی قوم پر زبردست اعتماد کیا۔ اور یہی لوگ مرتدین کے فتنے کو ختم کرنے میں اسلامی حکومت کے سب سے بڑے مددگار ہے۔



## مرتدوں کو نا کام کرنے کی حکمت عملی

رسول الله مَالِيَّا نے مرتدین کو ناکام کرنے کے لیے بی حکمت عملی اختیار کی کہ آپ مُالِیُّنِ اِن کے میان نبوت کے قبائل میں موجود ثابت قدم رہنے والوں کو خطوط اور پیغامبر روانہ کیے تاکہ ان کی ایک جماعت تفکیل دی جائے جو مرتدین کے ساتھ جنگ کرے گا۔

① التاريخ السياسي للدولة العربية للدكتور عبدالمنعم ماجد، ص: 146، والتاريخ الإسلامي العام الجاهلية، الدولة العربية، الدولة العباسية لعلي إبراهيم حسن، ص: 219، وتاريخ الدولة العربية للسيد عبدالعزيز السالم، ص: 432، وجولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين للدكتور مخمد السيد الوكيل، ص:21، و الخلفاء الراشدون لمحمد أسعد طلس، ص: 20، و أبوبكر الصديق لعلي الطنطاوي، ص:16، وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء لمحمد الخضري، ص:21، وعصر الصديق لشبير أحمد محمد علي الباكستاني، ص: 159، وظاهرة الردة في المجتمع الإسلامي الأول لمحمد بريغش، ص:101,100، والصديق أبوبكر لمحمد حسين هيكل، ص: 173.

حضرت ابوہر صدیق ڈاٹھ بھی اسی منج پر چلے۔ انھوں نے اپی مکمل کوشش کی کہ وہ مرتدین کے فتنے کوختم کردیں، چنانچہ آپ نے ان کے خلاف لوگوں کو تیار کیا۔ مرتدین کو ناکام بنانے کے لیے پلان بنائے اور دیگر لوگوں کو اس سے ڈرایا۔ ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں سے رابطہ کرکے مرتدین کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تیار کیا۔ آپ نے امت سے وعدہ کیا کہ شکر اسامہ کی واپسی کے بعد مرتدین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، چنانچہ آپ نے مرتدین کے مناکدین اور ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ روابط رکھے تاکہ لشکر اسامہ کی آمہ تک وقت گزارا جاسے۔ آپ نے اہل یمن اور ان دیگر لوگوں کو بھی خطوط کھے۔ جنھیں رسول اللہ اپنی حیات مبار کہ میں خطوط کھے جے تاکہ کا بہت قدم مسلمان دعوت و تبلیغ میں اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آپ نے انھیں ایک ثابت قدم مسلمان دعوت و تبلیغ میں اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آپ نے انھیں ایک غاص علاقے میں تا تھم ٹائی جمع ہونے کا تھم دیا۔ یہ پلان آئندہ کے عسکری منصوب کی خاص علاقے میں تا تھم ٹائی جمع ہونے کا تھم دیا۔ یہ پلان آئندہ کے عسکری منصوب کی بیش بندی کے لیے تھا۔ <sup>10</sup>

الله تعالی کی توفق سے بعض ثابت قدم رہنے والے مسلمان اپنی زکاۃ لے کر مدینہ منورہ پنچے جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم طائی اور زبرقان بن بدر تمیمی نے کیا، اس طرح پچھ ثابت قدم مسلمانوں نے قیس بن مکشوح مرادی کی تحریک کو ناکام بنادیا، اس طرح تہامہ، نجران اور سراۃ وغیرہ کے بعض مرتد گروہوں کوشتم کردیا گیا۔

حضرت ابوبکر رہائیں کی اس حکمت عملی ہے جو نتائج برآمد ہوئے ان میں سے چند ایک درج ذیل میں:

على حضرت ابوبكر والتين كا بلان مسلمانول كومنظم كرنى ، ان تك اسلامى وعوت بهنيان اور انصيل مضبوط بنان يل كامياب ربا اور مرتدين كى رسوائى بهوئى ـ اس سے آئنده ك دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع، ص:319. (2) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع، ص:319. ليے منظم اور مسلح جد و جہد كى راہ ہموار ہوگئ۔

اس طریقے سے ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی پورا ہوگیا۔ یہی لوگ بعد میں ہونے والی اسلامی فتوحات میں قیادت کے فرائض انجام ویتے رہے۔ جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم طائی ڈٹٹٹ ہیں جو کہ عراق کو فتح کرنے والے قائدین میں شار ہوتے ہیں۔

ﷺ حضرت ابوبکر و النظائے نے کچھے فورسز کو بعض حدود پر تعینات کردیا تا کہ وہ دشمن کے خلاف پیش قدمی کرنے والے لشکروں کا حصہ بن سکیں۔

منظم کشکروں کی ملغار

جب دو ماہ یا جالیس دنوں کے بعد حضرت اسامہ ڈاٹٹنے کا کشکر واپس مدینہ منورہ پہنچا اور انھوں نے محصن دور کرنے کے لیے آرام کرلیا تو حضرت ابوبکر رہائی صحابہ کرام کوساتھ لے کر ذی القصه کی طرف روانه ہوئے جو مدینه منورہ سے ایک دن کی مسافت پر تھا۔ آپ سرکش اور باغی مرتدین سے جنگ کے ارادے سے نکلے تھے۔ صحابہ کرام نے اضیں مشوره دیا که وه مدینه منوره لوث جائیس اور اپنی جگه کسی اور کمانڈ رکو روانه کریں تا که آپ امت اسلامیہ کے امور چلاسکیں۔اس بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ دی اسے مروی ہے کہ میرے والد ہزرگوار تلوار سونت کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی ذی القصہ کی طرف چل پڑے تو حضرت علی واٹنے تشریف لائے۔ انھوں نے ان کی سواری کی لگام تھام لی اور عرض کیا: "اے رسول اللہ کے خلیفہ محترم! آپ کدھر چلے؟ میں آپ سے وہی کلمات کہتا ہوں جو رسول الله منافیظ نے جنگ احد والے دن آپ سے کیے تھے۔ 🛈 تکوار نیام 1 اس سے مرادرسول اللہ تلکھا کے وہ الفاظ تھے جوآپ نے اس وقت کے تھے جب ابو بكر تلك غروة احد مين اپن بيخ عبد الرحمن سے مقابلے كے ليے ميدان مين آنا جاستے تھے۔ آپ تاللو الله فرمايا تھا: "اپى تكواركو نيام مين وال لين اور اپني جكدوالين چلے جاكيں۔" ويكھيے: (المعناذي للواقدي:1/257)



2 حفرت عکرمہ والثاثة بن ابی جبل

حضرت عمروبن عاص ملطنة

مُرْضِيل بن حسنه فالفؤ

طريفه بن حاجز طاثغة

علاء بن حضرمي والفنة

حذيفه بن محصن غلفاني واللغة

5

6

## فتنهٔ ارتداد کی جنگیں

گیارہ شکروں کی تفصیل (نقشہ میں دیے گئے نمبرشار کی مدوسے) امیراشکر حضرت خالدین ولید ڈٹاٹنڈ انھیں بزادے کی طرف بھیجا گیا جہاں طُلبحہ بن خویلد اسدی موجود تھا۔ پھر وہ

بطاح گئے جہاں مالک بن نورہ کی سرکونی مقصود بھی۔ پھر ممامہ گئے جہال

مسلمه كذاب كامركز تفايه

يملے يمامه كى طرف مسلمه كذاب كے مقابله كے ليے گئے۔ان كواحتياطاً بهيجا كيا تھا تا کہ بمامہ میں بدی جنگ کے لیے تیاری کی جاسکے اصل معرکہ حضرت خالد

بن ولید کے ذمے تھا۔ حفرت عکرمہ کے ساتھ دد ہزار جنگجو تھے۔ پھروہ عُمان کی طرف گئے جہاں ذوالتاج لقیط بن مالک از دی کی سرکونی مقصور تھی۔

ية تبوك اور دومة الجندل كئے جہال قضاعهٔ ودليدادر حارث كے قبائل تھے۔

یدحفرت عکرمہ کے بعداحتیاطاً پمامہ بھیج گئے تا کہ مسلمہ کذاب سے فیصلہ کن لڑائی لڑی جاسکے۔ پھروہ حضرموت گئے۔

انھیں شامی سرحد پر حمقتین کی طرف بھیجا گیا۔

انھیں مکہ اور مدینہ کے مشرق میں ہوازن اور بنوسلیم کی سرکو بی کے لیے بھیجا گیا۔ انھیں بحرین کی طرف جیجا گیا جہاں مغرور منذرین نعمان بن منذر کی سرکو بی

ان کو ممان میں ذوالتاج لقیط بن مالک از دی کی طرف بھیجا گیا ' پھر وہ مہرہ'

خالد بن سعيد بن عاص لطاف

حفزموت اوریمن گئے۔

ان کو پہلے عمان' پھرمبرہ' حضرموت اور مین بھیجا گیا۔

9 عرفجہ بن ہرشمہ بارتی ڈٹائٹا 10 مہاجرین ابی اسیہ ڈٹائٹا ان کو یمن جھیجا گیا جہاں اسو عنسی کے کچھ حامی باقی تھے۔ پھراٹھیں کندہ اور حفزموت كي طرف بهيجا سياب 11 ئويدىن مقرن مزنى تاتئة انھیں تہامہ (یمن ) اور بحراحمر کے ساحل کی طرف بھیجا گیا۔

میں ڈال لیں اور اپنی جان قربان کر کے ہمیں اذیت میں نہ ڈالیں۔اللّٰہ کی قتم!اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد اسلامی نظام حکومت قائم نہیں رہ سکے گا'' چنانچہ آپ واپس آ گئے۔

حضرت ابو بکر رہا تھئے نے کشکر اسلامی کو گیارہ حصوں میں تقسیم کیا، ہر گروپ کا ایک مخصوص میں تقسیم کیا، ہر گروپ کا ایک مخصوص میں تقسیم کیا، ہر گروپ کا ایک مخصوص حصندا تھا اور جدا گانہ امیر مقرر تھا۔ © آپ نے ہرامیر کو حکم دیا کہ تم جن بستیوں سے گزرو

وہاں سے مسلمانوں کواپنے ساتھ جنگی کشکر میں شامل کرتے جاؤ۔ وہ کشکر درج زیل ہیں:

ه حفرت خالد بن ولید رفاش کا نشکر جنمیں پہلے بنی اسد، پھر تمیم اور پھر یمامه کی طرف روانه کیا گیا۔

ت حفرت عکرمہ وہ النفیکر بنی حنیفہ کے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا گیا، پھر بالترتیب عمان،مہرہ،حضرموت اور بین کی طرف بھیجا گیا۔

ﷺ حفرت عکرمہ ڈٹاٹی کے پیچھے حفرت شرحبیل بن حسنہ ڈٹاٹی کا لشکر بمامہ اور حضر موت بھیجا گیا۔

اللہ ہوازن قبیلے کی شاخ بنوسلیم کی سرکوبی کے لیے طریفہ بن حاجز ڈاٹٹی کولٹکر دے کر روانہ کیا گیا۔

🥵 قضاعه قبیلے کی جانب عمروبن عاص دلائن کی قیادت میں کشکر بھیجا گیا۔

💝 شام کی سرحدوں پر خالد بن سعید بن عاص ڈاٹھنا کی قیادت میں کشکر بھیجا گیا۔

🤲 حضرت علاء بن حضرمی دانشؤ کالشکر بحرین روانه ہوا۔

🯶 حضرت حذيفه بن محصن غلفا ني ذلاتيُّؤ كوعمان بهيجا گيا\_

🍪 حضرت عرفجه بن هر ثمه كومهره روانه كيا گيا\_

🤏 حضرت مهما جربن ابی امیه نظافتهٔ کویمن، لینی صنعاء اور حضرموت بھیجا گیا۔

🤏 سويد بن مقرن والثوُّ كوتهامة اليمن بهيجا كيا\_ 🏵

① البداية والنهاية: 319/6. (2) التاريخ الإسلامي للحميدي: 49/9. (2) تاريخ الطبري: 88/4، (3) ودراسات في عهد النبوة والمخلافة الراشدة للشجاع، ص:321.

اس طرح وادی ذی القصد کو ہیڑ کوارٹر بنایا گیا جہاں سے اسلامی نشکر مرتدین کی سرکو بی کے لیے مختلف علاقوں میں روانہ کیے گئے۔حضرت ابو بکر ٹاٹٹٹو کا پلان ان کی حیرت انگیز جنگی ذہانت اور جغرافیہ دانی کی مہارت کا منہ بولتا شہوت ہے۔

کشکروں کی تقسیم اور علاقوں کی تحدید ہے میہ بات خوب واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق ولائل جزیرہ عرب کے زمنی خدوخال، قبائلی گروہوں کی جزئیات اور نقشے سے بوری طرح باخبر تھے۔ آپ کو کماحقہ مواصلاتی آگہی حاصل تھی۔ ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے جنگی کنٹرول روم میں آپ کے سامنے جزیر ہُ عرب کا نقشہ تھا اور آپ جدیدترین آلات و وسائل سے اپنی فوج کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جو مخص اسلامی اشکروں کی پیش قدمی، ان کے اجتماع اور روائلی یا آمد کے بعدان کے اجتماع پرغور کرےگا، وہ فورا سمجھ جائے گا کہ جزیرۂ عرب کے کناروں کو کتنے شاندار، مثالی، قابل عمل اور سیح ترین طریقے سے کیموفلاج کیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی لشکروں کے ساتھ بھر پور رابطہ ہر وقت موجود تھا۔حضرت ابوبکر فالٹی کو ہر لمح خبر ہوتی تھی کہ ان کالشکراس وقت کہاں ہے، اس ک پیش قدمی اور ضروریات کی ہر خبر انھیں ملتی رہتی تھی۔ نہایت سبک رفتار سسٹم کے ذریعے محاذ کی خبریں ہیڈ آفس مدینه منورہ پہنچی رہتی تھیں۔اس طرح آپ اسلامی کشکروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔

محاذ جنگ سے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹیس وینے اور محاذ پر امیر لشکر تک احکام پہنچانے کا کام کرنے والوں میں حضرت ابو فیٹر منجاری انصاری، سلمہ بن سلامہ، ابو برزہ اسلمی اور سلمہ بن وش وی انداز کی ایس و کر ہیں۔ © بن وش وی انداز کی ایس و کر ہیں۔ ©

حضرت ابوبكر والثين كروانه كروه الشكر باجم متحد ومتفق تته بياسلامي حكومت كى ايك دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة للشجاع، ص:321. (3 في التاريخ الإسلامي للدكتور شوقي أبي خليل، ص:227,228.

اہم کامیابی تھی۔ان لشکروں نے عمدہ نظم ونتق اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جنگی مہارت کا بھی شاندار مظاہرہ کیا۔ ان کشکروں کو رسول الله سَالِیِّمُ کے زمانے میں جزیرہ عرب میں روانہ ہونے والے لشکریوں کی جنگی مہارت نے چارچاند لگادیے تھے۔ حضرت ابوبکر رہائی کا جنگی سٹم جزیرہ عرب کے ہرسٹم پر غالب تھا۔ <sup>10</sup>ان تمام لشکروں کے چیف کمانڈرسیف اللہ حضرت خالد بن ولیدر والنوائظ منے جنھوں نے مرتدین سے جنگوں اور فتوحات اسلامیہ میں شاندار ذہانت اور مہارت کے جوہر دکھائے لشکروں کی تقسیم جنگی نقط منظر کے مطابق کی گئی تھی جس کا مقصد مرتدین کی سرکوبی تھا، چونکہ مرتدین تمام علاقوں میں تھیلے ہوئے تھے۔ان کی جماعت تھی نہان کا کوئی اتحاد تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ حضرت ابوبکر وہالٹۂ نے اخصیں اس قتم کی شورش بریا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مرتدین کومسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چندمہینوں میں مسلمانوں کا خاتمہ کردیں گے، ای لیے حضرت ابو بکر دانٹؤ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے باطل پر اکتھے ہونے سے پہلے پہلے ہی اخیس اجا تک حملے کر کے ختم کردیا جائے <sup>©</sup> اور ان کی قوت کا شیرازہ بھیر دیا جائے، چنانچہاس فتنے کے سراٹھانے سے پہلے ہی انھیں گھیرلیا گیا۔ یوں انھیں کھل کھیلنے کا وہ موقع ہی نہیں دیا گیا جس سے فائدہ اُٹھا کر وہ اسلامی نظام کوکوئی گزند پہنچا سکتے۔

سنسی دانا کا شعرہے:

إِنْ كُنْتَ شِهْمًا فَأَتْبِعْ رَأْسَهَا الذَّنْبَا لَا تَقْطَعَنَّ ذَنَبَ الْأَفْعٰي وَ تُرْسِلَهَا ''ا ژ دھے کی دم کاٹ کر اسے جانے نہ دو، اگرتم صاحب بصیرت ہوتو پہلے اس کا سر کچلواور بعد میں دم۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبکر ٹالٹیؤنے اس فتنے کے حجم، گہرائی اور خطرے کو پوری طرح بھانپ لیا تھا۔ ① من دولة عمر إلى دولة عبدالملك لإبراهيم بيضون ص .28. ② التاريخ الإسلامي للحميدي: 51/9. ② حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص:312. آپ کو پورایقین تھا کہ اس فتنے کا فوری سد باب نہ کیا گیا تو ممکن ہے چنگاری را کھ سے نکل کر شعلہ بن جائے اور ہر چیز کوجسم کردے، جیسا کہ شاعر نے کہا تھا:

أَرِى تَحْتَ الرَّمَادِ وَمِيضَ نَارٍ وَ يُوشِكُ أَنُ يَّكُونَ لَهُ ضِرَامٌ

'' مجھے را کھ کے بنیچے چنگاری نظر آرہی ہے، ممکن ہے وہ شعلہ بن جائے۔''<sup>©</sup> یقیناً حضرت ابو بکر رٹاٹیڈا ایک ماہر سیاستدان اور قابل تزین عسکری جرنیل تھے۔ آپ

معاملات کی تہہ تک پہنچ کر منصوبہ بندی کرتے تھے۔

حضرت ابوبکر ڈاٹیڈ کے تیار کردہ اہرانے والے جھنڈے تو حید کا پرچار کرتے ہوئے روانہ ہوگئے۔ ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں، ایسے دل جواللہ عزوجل کی تعظیم کرنے والے اور ایمان ویقین سے لبریز تھے اور ایسی ہتیاں تھیں جن کی زبانوں سے ذکر اللہ کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیخلصانہ دعائیں قبول فرمائیں اور مسلمانوں کو اپنی نصرت سے سرفراز فرمایا۔ انھی کے ذریعے سے اپنے کلمے کو بلندی عطاکی اور اپنے دین کی حفاظت فرمائی حتی کہ چند مہینوں بعد ہی پورا جزیرہ عرب دوبارہ اسلام کا پیروکار ہوگیا۔ (3)

اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر ڈھٹٹ نے تمام مرتد اور سرکش عرب قبائل کو ایک خط کھا۔ انھیں مکمل اسلام کی اُسی شکل پرگامزن ہونے کی دعوت دی جس طرح کہ اللہ تعالی نے اسے نازل فرمایا تھا، پھر انھیں ان کے غلط موقف سے ڈرایا کہ اگر وہ اسی پر اڑے رہے تو انھیں دنیا وآخرت میں کس قدر ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے انھیں زور دار طریقے سے ڈرایا دھمکایا۔ ان کے انحاف اور باطل موقف کے ساتھ ان کی وابشگی کے بارے میں ایسا جاندار موقف اختیار کرنا اور انھیں ڈرانا بہت ضروری تھا۔ اس کا مقصد انھیں یہ باور کرانا تھا کہ ان غداکرات کے بعد اب طاقتور عملی اقدامات ہول کے ۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کچل دی جائے گی جس نے گے۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کچل دی جائے گی جس نے کے ۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کچل دی جائے گی جس نے کے ۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کیل دی جائے گی جس نے کے ۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کھل دی جائے گی جس نے کے ۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کیل دی جائے گی جس نے کے ۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کھل دی جائے گی جس نے کے ۔ اس طرح ان کی وہ ساری سرکشی اور اندھی قبائلی عصبیت کھل دی جائے گی جس نے کھر اندی جائے گی جس نے کھر اندور علی العنوم ، صن 313. آپ الناریخ الإسلامی للحمیدی: 51/9۔

ان کے افکار پر غلبہ پالیا تھا۔

## مربدوں کے نام حفزت ابو بکر ڈاٹٹۂ کا کھلا خط اور اسباق و تھیجیں

حضرت ابوبکر صدیق ڈٹائٹ نے بھر پور تنظیم سازی کرنے اور کشکروں کی بہترین جنگی سیاری کے بعدا پی زوردار تحریروں کے ذریعے سے بھی اس فتنے کی سرکوبی کی کوشش کی۔ آپ نے ایک عمومی خطاتح ریکرایا۔ اس خط کا مضمون بڑا جامع و مانع تھا۔ آپ نے اس خط کی اشاعت کا بھر پور انتظام کیا۔ بیہ خط اسلام پر کاربند رہنے اور مرتد ہونے والوں تک کشکر اسلامی کے پہنچنے سے پہلے بہلے بھیج دیا گیا۔ آپ نے قبائل کی طرف خصوصی ایمچی روانہ کیے اور انسی حکم دیا کہ وہ یہ خط مجمع عام میں پڑھ کر سنا کیں اور اس خط کو سننے والوں کو متنے والوں کو متنے والوں کو سنے والوں کے وہ یہ بیغام غیر موجود لوگوں تک پہنچا کیں۔ آپ نے اس خط میں ہرخاص و کوشم دی کہ دہ یہ بیغام غیر موجود لوگوں تک پہنچا کیں۔ آپ نے اس خط میں ہرخاص و عام کو خاطب کیا خواہ وہ اسلام پر قائم تھا یا مرتد ہوگیا تھا۔ ﴿

حضرت ابوبكر والنفؤك خط كامتن درج ذيل ہے:

"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ: مِنْ أَبِي بَكْرِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِسْلَامِهِ أَوْ رَاحَة أَقَامَ عَلَى إِسْلَامِهِ أَوْ رَجَعَ عَنْهُ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَ لَمْ يَرْجِعْ بَعْدَ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ وَالْعَمْي، فَإِنِي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلّا هُو وَ الضَّلَالَةِ وَالْعَمْي، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلهَ إِللهَ إِلَّا هُو وَ الشَّهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، نُقِرُ بِمَا جَاءَ بِهِ وَنُكَفِّرُ مَنْ أَبِي وَ نُجَاهِدُهُ.

أَمَّا بَعْدُ وَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى خَلْقِه

① التاريخ الإسلامي للحميدي: 55/9. ② الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام للسيد عمر ص:262.

بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا وَّ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِتَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ، فَهَدَى اللُّهُ بِالْحَقِّ مَنْ أَجَابَ إِلَيْهِ وَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ بِإِذْنِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ حَتَّى صَارَ إِلَى الْإِسْلَام طَوْعًا وَّ كَرْهًا ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَيْ وَقَدْ نَفَذَ لَّامْرِ اللَّهِ وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ وَ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَ لَهُ ذَٰلِكَ وَ لَّاهْلِ الْإِسْلَام فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّالْمُهُمُ مَّيِّتُونَ ۞ وَ قَالَ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَيرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ لَ اَفَاٰءِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ۞﴾ وَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ الَّا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَا بِنْ هَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمُ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى فَكَنْ عَقِبَيْهِ يَصُرَّ اللهَ شَيْعًا ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِينَ ۞ فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ، حَيٌّ قَيُّومٌ لَّا يَمُوتُ وَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ، حَافِظٌ لَّأَمْرِه، مُنْتَقِمٌ مِّنْ عَدُوِّهٖ يُجْزِيهِ وَ إِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَ حَظُّكُمْ وَ نَصِيبُكُمْ مِّنَ اللهِ وَ مَا جَاءَ كُمْ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ وَ أَنْ تَهْتَدُوا بِهُدَاهُ وَ أَنْ تَعْتَصِمُوا بِدِينِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ لَّمْ يَهْدِهِ اللَّهُ ضَالٌّ وَّ كُلَّ مَنْ لَّمْ يُعَافِهِ مُبْتَلِّي وَّ كُلَّ مَنْ لَّمْ يُعِنْهُ اللُّهُ مَخْذُولٌ، فَمَنْ هَدَاهُ اللُّهُ كَانَ مُهْتَدِيًّا وَّ مَنْ أَضَلَّهُ كَانَ ضَالًّا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يُّهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْهُهُتَكِ ۚ وَمَنْ يُضُلِلْ فَكَنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۞ۚ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا عَمَلًا حَتَّى يُقِرَّ بِهِ وَ لَمْ

يَقْبَلْ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا وَّ قَدْ بَلَغَنِي رُجُوعُ مَنْ رَّجَعَ مِنْ رَّجَعَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنُ أَقَرَّ بِالإِسْلَامِ وَ عَمِلَ بِهِ اغْتِرَارًا بِاللهِ وَ جَهَالَةً بِأَمْرِهِ وَ إِجَابَةً لِّلشَّيْطَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى:

﴿ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَىٰ لِللَّهِ السَّجُكُوا لِأَدَمَ فَسَجَكُواۤ اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ۗ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۗ اَفَتَنَّخِذُونَة وَذُرِّيَّتَةَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِیۡ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوَّ ۗ بِئُسَ لِلظّٰلِمِیْنَ بَدَلًا۞﴾

وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴿ إِنَّهَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ۞ ﴾ وَ إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ فُلَانًا فِي جَيْشٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَّ أَمَرْتُهُ أَلَّا يُقَاتِلَ أَحَدًا وَّ لَا يَقْتُلَهُ حَتَّى يَدْعُوهُ إِلَى دَاعِيَةِ اللَّهِ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَةً وَ أَقَرَّ وَ كَفَّ وَ عَمِلَ صَالِحًا قُبِلَ مِنْهُ وَ أَعَانَةً عَلَيْهِ وَ مَنْ أَلِي أَمَرْتُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَى ذٰلِكَ، ثُمَّ لَا يُبْقِي عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُّحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ وَ يَقْتُلَهُمْ كُلَّ قَتْلَةٍ وَّ أَنْ يَسْبِيَ النِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَّ وَ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا الْإِسْلَامُ، فَمَنْ تَبِعَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ وَ قَدْ أَمَرْتُ رَسُولِي أَنُ يَقْرَأَ كِتَابِي فِي كُلِّ مَجْمَع لَّكُمْ وَالدَّاعِيَةَ الْأَذَانِ : فَإِذَا أَذَّنَ الْمُسْلِمُونَ فَأَذَّنُوا كَفُّوا عَنْهُمْ وَ إِنْ لَّمْ يُؤَذِّنُوا عَاجَلُوهُمْ وَ إِنَّ أَذَّنُوا اسْأَلُوهُمْ مَّا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبَوْا عَاجَلُوهُمْ وَ إِنْ أَقَرُّوا قُبِلَ مِنْهُمْ وَ حَمَلَهُمْ عَلَى مَا يَنْبَغِي لَهُمْ»

''بسم الله الرحمٰن الرحيم! رسول الله ﷺ كے خليفه ابوبكر كى طرف سے ہر عام و خاص كے نام، خواہ وہ اسلام پر قائم ہو يا مرتد ہوگيا ہو۔سلام ہواں شخص پر جس

نے ہدایت کی اتباع کی اور ہدایت قبول کرنے کے بعد صلالت کی طرف نہیں بلٹا۔
ب شک میں تمھارے ساتھ اس اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں،
معبود برحی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں،
اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد منافظ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم آپ شافظ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم آپ شافظ کی لائی ہوئی شریعت کا اقر ارکرتے ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا ہمارے نزدیک کا فرہے اور ہم اس سے جہاد کریں گے۔

اما بعد! بلاشبه الله تعالی نے محمہ سُلُ الله کا کرہ الله کے حکم سے الله کی طرف بھیجا۔ آپ کوخوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر، الله کے حکم سے الله کی طرف دعوت دینے والا اور سراج منیر بنا کر مبعوث فر مایا تا کہ آپ زندوں کو ڈرائیں اور کا فرول پرخق بات ثابت ہوجائے، چنانچہ جس نے ان کی دعوت قبول کی الله نے اسے حق بات کی ہدایت دے دی اور جو اس حق سے پھر گیا تو رسول الله سُلُم الله عَلَیْم نے الله کے حکم سے اس سے جہاد کیا حتی کہ وہ برضا ورغبت یا بادل نخواستہ اسلام پرکار بند ہوگیا، پھر الله نے اپنے رسول کو اس وقت اُٹھا لیا جب وہ امت کی خیرخواہی کا فریضہ ادا کر بھی تھے۔ الله تعالی نے اضیں اور اہل اسلام کو اس سانحے کی اطلاع فریشہ ادا کر بھی تھے۔ الله تعالی نے اُٹھیں اور اہل اسلام کو اس سانحے کی اطلاع بہی دے دی تھی، چنانچہ الله تعالی نے این کتاب میں فرمایا:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّالِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ ۞

''بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں اور بلاشبہ وہ بھی مرنے والے ہیں۔''<sup>©</sup> اور فر مایا:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَيرِ مِّنْ قَبْلِكَ النُّلُكَ الْخُلُكَ الْمُكُلِّكَ الْخَلْدُونَ ۞ ﴾

🗹 الزمر39:30.

### ارتداد کی اصطلاحی تعریف، اسباب اور اقسام

''اور ہم نے آپ سے قبل کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، کیا اگر آپ نوت ہوجا کیں گے تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔''<sup>©</sup> اور مومنوں کو ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا مُحَتَّدًا إِلَّا رَسُولٌ \* قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* اَفَاٰ إِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى اَغْقَا بِكُمُ \* وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلْ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا \* وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلْ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا \* وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ۞ ﴾

''اور محمد (سُلَّیْمُ) صرف ایک رسول بین اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر پکے بیں۔ کیا اگر آپ فوت ہوجا کیں یا آپ قتل کردیے جا کیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤگے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا وہ ہرگز اللّٰد کا پھھ نقصان نہیں کرے گا اور عنقریب اللّٰد شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔''<sup>©</sup>

① الأنبيآء 34:21. ② أل عمرن 144:30.

﴿ مَنْ يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَلِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا هُرُشِكَا ۞ ﴾

اس کے لیے کوئی راہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔''<sup>©</sup>

ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی فرض یانفل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

مجھےتم میں سے مرتد ہونے والوں کی اطلاع مل گئی ہے کہ وہ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے بارے میں فریب کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے حکم سے جاہل ہونے کی بنا پر اور شیطان کے جال میں سیننے کی وجہ سے اسلام سے پھر گئے

﴿ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِ كُمُ السُجُلُ وَالْإِدَمَ فَسَجَكُ وَآ لِلاَّ اِبْلِيْسَ ۗ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ ﴿ اَفَتَتَّخِذُ وْنَهُ وَذُرِّيَّتَكَ اَوْلِيَآ عَمِنُ دُوْنِيَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ ﴿ بِأُسَ لِلظَّلِمِيْنَ بَكَلًا ۞

"اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا: تم آدم کو سجدہ کرو، تو اہلیس کے سواسب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنا نچہ اس نے اپنے رب کے تھم کی نافر مانی کی، کیا چر (بھی) تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولا دکو دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمارے دشن ہیں؟ وہ (شیطان) ظالموں کے لیے بطور مبدل براہے۔ "
نیز ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا لِنَّهَا يَدُعُوا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوا مِنَ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴾

" بے شک شیطان تمهارا رشمن ہے، لہذاتم اسے رشمن ہی جانو، بس وہ تو اپنے (الکھف 10:18. الکھف 50:18.

#### ارتداد کی اصطلاحی تعریف،اسباب اوراتسام

گروہ کواس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جا کیں۔''<sup>©</sup> میں نے تمھاری طرف مہاجرین وانصار اور نیکی میں ان کی اتباع کرنے والوں کی ایک فوج فلال کی قیادت میں بھیجی ہے۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے سے پہلے کسی کوفل کرے نہاس سے لڑائی کرے، لہذا جو شخص اس کی دعوت قبول کرے، ایمان کا اقرار کرے، ارتداد سے باز آ جائے اور نیک عمل شروع کردے تو اسے معاف کردیا جائے گا۔ اسے حاہیے کہ وہ اسلامی لشکر کے قائد کی مدد کرے۔ اور جو شخص اس دعوت کا انکار کردے تو میں نے اپنے امیر کو تھم دیا ہے کہ وہ اس سے لڑائی کرے اور جس شخص پر غالب آ جائے اسے زندہ نہ چھوڑے اور بری طرح قتل کردے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنالے۔ سی مخص سے سوائے اسلام کے پچھ قبول نہ کرے۔ پس جس نے اس کی پیروی کی تو یہ بات اس کے حق میں بہتر ہے اور جس نے اسے چھوڑ د ما تو وه الله كوعاجز نہيں كرسكتا\_

میں نے اپنے بیغام رسال کو حکم دیا ہے کہ وہ اس خط کو تمھارے ہر مجمع عام میں پڑھ کر سنائے اور مؤذنوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس کا اعلان کریں، پھر جب مسلمان اذان دیں اور تائب ہونے والے بھی اذان دیں تو اس صورت میں مسلمان ان سے رک جا میں لڑائی نہ کریں اور اگر انھوں نے اذان نہ دی تو مسلمان فوری طور پر ان پر قابو پالیس۔ اور اگر وہ اذان دیں تو ان سے ان پر لا گوفرائض کی طور پر ان پر قابو پالیس۔ اور اگر وہ اذان دیں تو ان سے انکار کیا تو مسلمان ان پر ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر انھوں نے ادائیگی کا اقر ار کریں تو انھیں چھوڑ تیزی سے قابو پالیس۔ اگر وہ اپنے فرائفن کی ادائیگی کا اقر ار کریں تو آنھیں چھوڑ دیں اور ان کے مناصب کے مطابق ان پر ذمہ داریاں عائد کریں۔ ' ق

🛈 فاطر 35:6. 2 تاريخ الطبري:4/69-71.

حضرت ابوبكر والني ك خط مين دو بنيادي باتين مدكورين

- 📭 مرتدین ہے دوبارہ اسلام قبول کرنے کے مطالبے کی اساس وبنیاد کا بیان۔
  - ارتداد پرمصرر ہے کی سزا کا بیان۔

اس خط میں متعدد حقائق کی تا کید بھی کی گئی ہے،مثلاً:

🛠 بينط ہر خاص وعام كے ليے تھا تا كه تمام لوگ وعوت الهي سن ليس۔

الله اس بات كابيان كه الله تعالى في محمد من الله الله كون دے كر بهيجا۔ جو شخص اس كا اقرار كرے كا وہ مومن ہوكا اور جس نے اس كا انكاركيا وہ كافر ہوكا اور اس سے جہاد و

قال کیا جائے گا۔

اس بات کا بیان کہ محمد علیہ انسان ہیں۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اور مؤمن محمد سَا اُلیا کا کی پوجانہیں کرتا

بلکہ وہ زندہ جاویداللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس لیے مرتد کا کوئی عذر قبول نہیں کیا

🤧 اسلام سے پھرنا در حقیقت جہالت اور شیطان کی پیروی ہے۔ اس کا مطلب وشمن کو دوست بنانا ہے، جبکہ یہ بات نفس سلیم پرظلم عظیم ہے کیونکہ ایسا مخص بنسی خوشی جانے بوجھائے آپ کوجہنم رسید کررہا ہے۔

﴾ امت مسلمه کے عظیم ترین منتخب افراد صحابهٔ کرام، انصار ومهاجرین اور ان کی اتباع

کرنے والوں نے مرتدین کے خلاف اپنی دینی غیرت کے اظہار اور دین اسلام کی

سربلندی کے لیے یہ جہاد کیا۔

📯 جو شخص دوبارہ اسلام قبول کر لے اور اپنی گمراہی کا اعتراف کرے مسلمانوں ہے ① الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام للسيد عمر ، ص:262. ② تاريخ الدعوة إلى الإسلام

للدكتور يسري محمد هاني، ص:290.

لڑائی سے باز آجائے اور اللہ کے دین کے موافق اعمال کرنا نثر وع کرد ہے تو وہ اسلامی معاشرے کا فرد ہے۔ اس کے تمام حقوق وفر اکفن دیگر مسلمانوں جیسے ہوں گے۔ پہنچ جو شخص اسلام کی طرف لوٹ آنے سے انکار کرد ہے اور اپنے ارتداد پر قائم رہے وہ جنگ ہو ہے۔ اس کی خلاف بھر پور حملہ ضروری ہوگا جس سے وہ قبل ہوجائے ۔ اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے۔ ایبا شخص اللہ کو عاجز نہیں کرسکتا کیونکہ وہ جہاں بھی جائے گا وہ اللہ ہی کی زمین میں ہوگا۔

ﷺ مسلمانوں کے حملے سے بیچنے کے لیے مرتدین کے پاس ایک ہی راہ ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات میں اذا نیں دیں ورنہ وہ مسلمانوں کے حملے کی زد سے نہیں پیج سکیس گے۔

خلیفۃ المسلمین نے تمام قائدین کے لیے ایک ہی مضمون کا خط تحریر کرایا جس میں سب کو خط کے مضمون پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا تھا، خط کا متن یہ ہے:

«هٰذَا عَهْدٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِفُلَانٍ حِينَ بَعَنَهُ فِيمَنْ بَعَثَهُ لِقِتَالِ مَنْ رَّجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ يَتَقِيَ اللَّهِ مَالسَّطَاعَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ سِرِّهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ أَمَرَهُ بِالْجِدِّ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ مَاسَّطَاعَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ سِرِّهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ أَمَرَهُ بِالْجِدِّ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ مُاسَّطَاعَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ سِرِّةٍ وَ عَلَانِيتِهِ وَ أَمَرَهُ بِالْجِدِّ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ مُجَاهَدةِ مَنْ تَوَلِّى عَنْهُ وَ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَمَانِي الشَّيْطَانِ بَعْدَ أَنْ يَعْذِرَ إِلَيْهِمْ فَيَدْعُوهُمْ بِدَاعِيةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوهُ أَمْسَكَ بَعْدَ أَنْ يَعْذِرَ إِلَيْهِمْ فَيَدْعُوهُمْ بِدَاعِيةِ الْإِسْلَامِ وَيُعْظِيهِمُ اللَّهِ مُنْ أَجَابُوهُ أَمْسَكَ عَنْهُمْ وَ إِنْ لَمْ يُجِيبُوهُ شَنَّ عَارَتَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِرُّوا لَهُ ، ثُمَّ يُنَبِّهُمْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُجِيبُوهُ شَنَّ عَارَتَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِرُّوا لَهُ ، ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ بَعْنِ فَمَنْ أَجَابُوهُ أَلْدِي لَهُمْ ، فَيَأْخُذُ مَا عَلَيْهِمْ وَيُعْطِيهِمُ الَّذِي لَهُمْ ، فَيَأْخُذُ مَا عَلَيْهِمْ وَيُعْطِيهِمُ الَّذِي لَهُمْ ، فَيَأْخُذُ مَا عَلَيْهِمْ وَيُعْطِيهِمُ الَّذِي لَهُمْ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ عَدُوهِمْ ، فَمَنْ أَجَابُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَرُدُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ عَدُوهِمْ ، فَمَنْ أَجَابُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمْ وَلَا يَرُدُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ عَدُوهِمْ ، فَمَنْ أَجَابُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَرُدُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ عَدُوهِمْ ، فَمَنْ أَجَابُ إِلَى اللَّهِمْ وَلَا يَرُدُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ عَدُوهِمْ ، فَمَنْ أَجَابُ إِلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالًى عَدُوهِمْ ، فَمَنْ أَجَابُ إِلَيْهُ اللْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ عَدُوهِمْ اللْمُسْلِمِينَ عَنْ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِيقِهُمْ وَلَا يَرُدُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ

🛈 حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 177.

أَمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَقَرَّ لَهُ قُبِلَ ذَٰلِكَ مِنْهُ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا أَجَابَ الدَّعْوَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَّ كَانَ اللَّهُ حَسِيبَهُ فِيمَا اسْتَسَرَ بِهِ وَ مَنْ لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَةَ اللَّهِ قُتِلَ وَ قُوتِلَ حَيْثُ كَانَ وَ حَيْثُ بَلَغَ مُرَاغَمُهُ ۚ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا أَعْطَاهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ ۚ فَمَنْ أَجَابَهُ وَ أَقَرَّ قُبِلَ مِنْهُ وَ عَلَّمَهُ وَ مَنْ أَبِي قَاتَلَهُ ، فَإِنْ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَتَلَ مِنْهُمْ كُلَّ قَتْلَةٍ بِالسِّلَاحِ وَالنِّيرَانِ ثُمَّ قَسَّمَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ إِلَّا الْخُمُسَ فَإِنَّهُ يُبْلِغُنَاهُ وَ أَنَّ يَّمْنَعَ أَصْحَابَهُ الْعَجَلَةَ وَالْفَسَادَ وَ أَلَّا يُدْخِلَ فِيهِمْ حَشْوًا حَتَّى يَعْرِفَهُمْ وَ يَعْلَمَ مَاهُمْ؛ لَا يَكُونُوا عُيُونًا وَّ لِئَلَّا يُوْتَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِبَلِهِمْ وَ أَنْ يَّقْتَصِدَ بِالْمُسْلِمِينَ وَ يَرْفُقَ بِهِمْ فِي السَّيْرِ وَالْمَنْزِلِ وَ يَتَفَقَّدَهُمْ وَ لَا يُعَجِّلُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضِ وَ يَسْتَوْصِي بِالْمُسْلِمِينَ فِي حُسْنِ الصَّحْبَةِ وَ لِينِ الْقَوْلِ» '' یہ رسول الله مَالِيْمُ کے خلیفہ کی طرف سے فلال قائد کے لیے عہد نامہ ہے جو انھوں نے مرتدین سے جہاد کے لیے روانہ کرتے وقت اے لکھ کردیا۔ آپ نے اسے نصیحت کی کہ وہ اینے تمام معاملات میں خفید اور علانیہ ہر حالت میں الله سے ڈرے۔آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ امرالہی کی پیمیل کے لیے ساری قوتیں بروئے کار لائے۔ مرتدین کے خلاف بھر پور جدو جہد کرے اور جہاد سے پہلے انھیں اسلام کی وعوت ضرور دے۔ اگر وہ اسلام کی وعوت قبول كرليس تو وه رك جائے اور اگر وہ وعوت اسلام قبول نه كريس تو ان ير يوري قوت سے حملہ کردے حتی کہ وہ اسلام کے پیروکار بن جائیں۔ پھر آمھیں ان

کے حقوق وفرائض سے آگاہ کرے۔ ان سے واجبات وصول کرے اور ان کے حقوق ادا کردے لیکن انھیں مہلت نہ دے۔ اور نہ مسلمانوں کو ان کے دشمن سے قال کرنے سے رو کے۔ جوشخص اللہ تعالی کا حکم قبول کرلے اور اس کا اقرار کرلے اسے چھوڑ دیا جائے اور اس کی بخو بی مدد کی جائے۔ بلاشبہ اللہ کا انکار کرنے والے ہے اس وقت تک قال کیا جائے گا جب تک وہ اقرار نہ كرے۔ وہ دعوت اسلام قبول كرلے گا تو اسے پچھنہيں كہا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کا حساب لے گا اور اس کا باطن اللہ کے سپر د ہوگا۔ جو مخض اللہ کی دعوت قبول نہ کرے تو وہ جہاں بھی ہو اور کتنا ہی مالدار ہو اس سے جنگ کی جائے اور اسے قتل کردیا جائے۔اس سے سوائے اسلام کے کوئی اور بات قبول نہ کی جائے۔ جوشخص اس دعوت کو قبول کرلے تو امیر لشکر بھی اس کے اقر ار کو قبول کر لے اور اسے اسلامی تعلیمات سکھائے اور جو انکار کردے اس سے جنگ کی جائے۔ اگر اللہ امیر کو غلبہ عطا کرے تو وہ انھیں قتل کر ڈالے، پھر مال غنیمت تقسیم کردے سوائے ٹمس کے جو وہ ہمیں مدینہ منورہ پہنچائے گا۔

امیرای ساتھیوں کو جلد بازی اور فساد سے رو کے۔ کسی اجنبی کولشکر میں شامل نہ ہونے دے حتی کہ اس کی پہچان ہوجائے کہ وہ کون ہے تا کہ دیمن کے جاسوس مسلمانوں میں شامل نہ ہوسکیس اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیس۔ امیر لشکر مسلمانوں کے ساتھ میانہ روی اور نرمی سے پیش آئے۔ دوران سفر اور منزل پر پہنچ کر ان کی خبر گیری کرتا رہے۔ لشکر کے ایک جھے کو دوسروں سے جلدی کرنے کا تھم نہ دے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور نرم مزاجی اختیار کرنے کی تھیجت کرے۔ 'ق

🛈 تاريخ الطبري:72,71/4.

اس معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر دھاتی مرتدین کے خلاف جنگ میں اپنے امراء کو ایک متند تھیں تامہ کے ذریعے سے وی تعلیمات دینا چاہتے تھے۔ یہ تھیں اپنے امراء کو ایک متند تھیں تامہ کے خلاف دعوت اسلام دینے سے پہلے لؤائی سے تھیں کوئی اشکال نہیں رہتا، اسی طرح اسلامی دعوت قبول کرنے والوں کے خلاف اقدام نہ کرنے کے بارے میں بھی یہ تھیں تامہ بالکل واضح ہے۔ اور آپ کی یہ تڑپ پوری طرح عیاں ہے کہ آپ ان کی اصلاح کے خواہاں تھے اور ان کے اقرار اسلام کے بعد ان سے لؤائی نہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس کے بعد وہ آھیں اسلامی تعلیمات اور حقوق وفر ائف سے روشناس کرانے کے متنی بھی تھے۔

مرتدین کے دوبارہ اسلام لانے تک مسلمان کشکر کولڑائی سے روکنا یا مرتدین سے صلح کرنامنع ہے۔ اسلامی کشکر نے جنگ سے پہلے مرتدین کو دعوت اسلام دینے کا اہتمام کیا۔ اور دعوت کو قبول کرنے والوں کے خلاف جنگ کو محض ان کے اقرار کر لینے پر موقوف کردیا گیا کیونکہ پہلا اور آخری ہدف آخیس اسلام کی طرف واپس لانا اور مرتدین کے خلاف برسر پیکار کشکر کی صفول میں اتحاد وا تفاق قائم رکھنا تھا۔

حضرت ابوبکر ٹھٹھئے نے میر منامہ اسلامی لشکر کے امراء کو دے کر بھیجا۔ آپ نے اہل لشکر سے تاکیداً فرمایا کہ ان کا ذاتی رویہ اور اخلاق اس ذمہ داری کو نبھانے میں دعوت کا بہترین ذریعہ شار ہوگا۔ اور ان کا ذاتی کردار ان کے ہدف کے مطابق ہونا چاہیے جو صرف دفاع اسلام تھا۔ <sup>©</sup>

حضرت ابوبكرصديق والثين في تواند الله عليه الله عليه كل اتباع كى بدولت فن قيادت سيكها تقاركى بهى قائدكى كاميابي اس كى فوجى مهارت پر منحصر ہے۔ اور حضرت ابوبكر اسلامی لشكر كے بہترین سالار تھے۔ آپ رسول الله علیه الله علیه کا کے اللہ علیہ کا الله علیہ کے الدود السیاسي للصفوة في صدر الإسلام للسید عمر اس 263.

احکام کومن وعن نافذ کرنے والے اور اللہ کے رائے میں ہرفتم کی قربانی پیش کرنے والے تھے۔آپ کسی معرے میں رسول الله مُنَافِیْم سے بیچھے نہیں رہے۔ ہم آپ کی عظیم قائدانہ آراءاور ان کی گہرائی کا اندازہ امراءکو آپ کے نصائح اور ان عمومی جنگی منصوبوں سے بخوبی کر سکتے ہیں جو آپ نے مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے

سیدنا ابوبکر را نفیهٔ کی اینے امراء کو پہلی نصیحت کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

💸 تقوی اختیار کریں، جلوت وخلوت میں اللہ کی گگرانی کا خوف دلوں میں رکھیں۔ امور سلطنت میں کامیابی کے لیے اس بات کا ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ جب قائدِلشکر تقوی اختیار کرے گا تو اسے اللہ تعالی کی خصوصی معیت ونصرت حاصل ہوگ۔ اللہ تعالیٰ كَا فَرِ مَانَ هِ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ صَعَ الَّذِينَ اتَّقَوُا وَّالَّذِينَ هُمُ مُّحْسِئُونَ ﴾ '' بے شک اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''<sup>©</sup> الله تعالی کے دین کے لیے جدوجہد، اجتهاد اور اخلاصِ نیت، بس یہی کامیاب و کامران

مونے والوں کا اخلاق و کردار ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَنَا لَنَهْدِينَّاهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۞

''اور جولوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انھیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں اور یقیناً الله نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔'<sup>®</sup>

الله مرتدین سے سوائے اسلام کے کوئی بات قبول نہ کریں کیونکہ عقیدے کے مسئلے پر کوئی است ستمجھوتہ نہیں ہوسکتا۔

🧩 مال غنیمت کشکر میں تقشیم کردیں اور بیت المال کا حصہ، یعنی خمس مدینه منورہ کی طرف 🛈 حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص: 179. ② النحل 128:16. ③ العنكبوت 69:29. تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هاني؛ ص:291.

روانه کردیں۔

\* اپنی جنگی مہمات میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں تا کہ ان کی راہ میں کسی قتم کا کوئی

ہ ہے۔ پڑھ کسی اجنبی کو بلا محقیق لشکر میں شامل نہ کریں۔ ممکن ہے وہ دشمن کا جاسوں ہو۔

ﷺ اپنے سپاہیوں کی دوران سفر اور منزل پر پہنچنے کے بعد خبر گیری کریں اور کسی گروہ کو الگ نہ کریں۔

الله الم الشكر كے ساتھ حسن سلوك سے پیش آئيں۔

حضرت ابو بکر ڈلٹیو نے امرائے لشکر کے تقرر کے بعد جوعمومی جنگی منصوبہ تشکیل دیا تھا، اس کا خلاصہ بعداز تحقیق درج ذیل نکات پہنی ہے:

اس کا حلاصہ بعدار یں درن دیں لات پرس ہے۔

پی جنگی منصوبے میں سار سے لشکر یوں کے درمیان تعاون کے احکام موجود تھے تا کہ کوئی اشکر خود کو جدا اور علیحدہ مستقل قیادت کے ماتحت خیال نہ کرے بلکہ وہ جغرافیائی اعتبار سے دور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایک ہی مرکزی نظام کے ماتحت سمجھے جو حسب ضرورت بھی اکسے اور بھی الگ ہوجاتے ہیں، جبکہ خلیفۃ المسلمین مدینہ منورہ میں رہتے

ہوئے مرتدین کے خلاف جہادی تحریک کو کنٹرول کررہے تھے۔ موت مرتدین کے خلاف جہادی تحریک کو کنٹرول کررہے تھے۔

ﷺ حضرت ابوبکر صدیق و النظاف الله الله الله الله الله عند منوره کی حفاظت کے لیے خصوصی فورس مقرر کی اور باہمی مشاورت کے لیے کبار صحابۂ کرام ڈیکٹھ کو مدینہ منورہ میں روک لیا تا کہ وہ ملکی امور چلانے میں ان کی مدد کریں۔

تا لہوہ فی اور بیائے یں ان فی مدر ریں۔

\* حضرت ابو بکر صدیق را ان معلوم کر چکے تھے کہ مرتدین اور باغیوں کے علاقوں میں بھی مسلمان لشکر موجود ہیں، البذا انھیں مشرکین کی اذبتوں سے بچانے کی فکر بھی دامن گیر بھی، اسی لیے آپ نے امراء کو حکم دیا کہ وہ جس علاقے سے گزریں وہاں کے حد کہ الردة للد کتور علی العتوم، ص: 179

مسلمانوں کو اپنے اشکر میں شامل کرتے جائیں، البنتہ کچھ مسلمانوں کو پیچے رہنے کی اجازت دیں تاکہ وہ اپنے علاقے والوں کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کریں اور علاقے کی حفاظت کا بندوبست کرسکیں۔

بی خلیفة المسلمین نے مرتدین کے خلاف جنگ میں جنگی اصول'' جنگ میں دھوکا جائز ہے۔ کہ خلیفة المسلمین نے مرتدین کے خلاف جنگ میں جنگی اصول'' جنائی آپ کے ہدف سے مختلف ہوتی تھی۔ ایبا کرنا جنگی منصوبہ بندی کوصیغہ راز میں رکھنے کے لیے کیا گیا۔ اللہ ابوبکر صدیق ٹی اٹھیا کے اسلوب قیادت میں سیاسی بصیرت، عملی تجربہ کاری، علمی رسوخ اور لِلہیت کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔



www.KitaboSunnat.com

🛈 الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام لمصطفى محمود منجود، ص:169.





## اسودننسی کی ملاکت اوریمن والوں کا دوسرا ارتداد

#### اسود عنسی کی ہلاکت

اسودعنسی کا نام عبہلہ بن کعب بن غوث اور کنیت ذوالخمار (چادروالا) تھی کیونکہ وہ ہر وقت چادر سے عمامہ باند سے رکھتا تھا۔ اور اسے اس کے چہرے کی سیابی کی وجہ سے اسود کہا جاتا تھا۔ وہ ایک طاقتور آدمی تھا۔ لہے تڑنگے جسم کا مالک تھا۔ بہت بہادر، شعلہ نوا خطیب، جادوگر، ماہر کائن اور شعبدہ باز سمجھا جاتا تھا۔ وہ عجیب وغریب تماشے وکھاتا اور لوگوں کو اپنا تابع بنانے کے لیے زرکشر بھی لوگوں کو اپنا تابع بنانے کے لیے زرکشر بھی صرف کرتا تھا۔

ججة الوداع سے والیسی پر رسول الله منافیا کی بیاری کی خبر بھیلتے ہی اسودعنسی نے نبوت کا دعوی کردیا۔ بدیمی کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کو''رطن الیمن'' (یمن کا رطن)

🖸 الكامل في التاريخ لابن الأثير: 17/2. ② عصر الخلافة الراشدة للدكتور العمري، ص: 364.

کهلوانا شروع کردیا تھا جیسا کہ مسلمہ کذاب خود کو''یمامہ کا رحمٰن'' کہلوا تا تھا۔ <sup>©</sup> اسودعنسی نے نبوت کا دعوی کیا لیکن محمد ملاقظ کی نبوت کا انکار بھی نبیس کیا۔ اس کا وعویٰ تھا کہ اس کے پاس محیق اور شقیق یا شریق نامی دو فرشتے وحی لے کر آتے ہیں۔ $^{\odot}$ ا پنے دعوے سے پہلے اس نے اپنا معاملہ مخفی رکھا۔ وہ خاص خاص لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا رہا۔ پھراچا نک اس نے دعوائے نبوت کرکے لوگوں کواپنی طرف متوجہ کرلیا۔ <sup>©</sup>اس

کے سب سے پہلے پیروکاراس کے اپنے قبیلے والے عنسی لوگ تھے، <sup>(©</sup> پھراس نے ندجج قبیلے والوں کو خط لکھا تو ان کےعوام اور اقتدار کے بھوکے چند زمماء نے اس کی دعوت قبول کرلی، <sup>36</sup> چنانچہ اس نے قبائلی عصبیت کو ہوا دی کیونکہ وہ خود بھی عنسی تھا اور عنس ند مج قبیلے ہی کی شاخ تھی۔

اہل نجران سے بنو حارث بن کعب نے جو کہ مسلمان تھے، اسود کو پیغام بھیجا کہ ہمارے قبیلے میں آؤ تا کہ ہم تمھاری دعوت س سکیں۔اسود آیا تو بیسب اس کے پیروکار ہوگئے کیونکہ بیرلوگ برضا ورغبت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس طرح ان کے بعد قبیلۂ زبید، اود، مسلیہ ادر تھم بنی سعد العشیرہ کے لوگ اس کے پیروکار بنتے گئے۔ وہ کچھ عرصہ نجران میں قیام پذیر رہا۔ عمروبن معدیکرب زبیدی اور قیس بن مکشوح مرادی کے شامل ہونے سے اس کا جتھے مضبوط ہو گیا، پھر بیفروہ بن مسیک مرادی اور عمر وبن حزم کوشکست دے کران کے علاقول پر قابض ہوگیا۔اس کے بعداس پر صنعاء پر قبضے کا بھوت سوار ہوگیا تو وہ چیر یا سات سو گھڑ سواروں کے ساتھ صنعاء پر حملہ آ ور ہوگیا جن کی اکثریت بنو حارث بن كعب اورعنس قبيلے والوں كى تقى \_<sup>©</sup>

① اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 256. ② البدء والتاريخ للمقدسي: 5/154. ۞ فتوح البلدان للبلاذري:125/1. ۞ اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص:257. ۞ تاريخ الردة للكلاعي، ص:152,151. ۞ تاريخ الردة للكلاعي٬ ص:152,151.

چنانچہ بیشکراہل صنعاء کے ساتھ صف آراء ہوا۔ ان کا امیر شہر بن باذان فاری تھا۔ وہ اینے والد کے ساتھ مسلمان ہوا تھا۔ ان کا آمنا سامنا صنعاء سے باہر شعوب کے مقام پر ہوا۔شدیدخونریز جنگ ہوئی۔شہر بن باذان شہید ہوگیا اور اہل صنعاء شکست کھا گئے۔<sup>©</sup> اسود نے رائخ العقیدہ مسلمانوں کواذیت ناک سزائیں دیں۔اس نے ایک مسلمان کو،جس کا نام نعمان تھا، گرفتار کرلیا اور اس کا ایک ایک عضو کاٹ کر اسے شہید کر دیا۔ © اس کی وحشت ناک سزاؤں سے بیخنے کے لیےاس کے زیر تسلط علاقوں کے مسلمانوں نے تقیہ سے کام لیا۔ <sup>©</sup> اسود کے غلبے سے آزادمسلمانوں نے نے سرے سے صف بندی کی اور اپنی قوت کو مجتع کیا جبیبا کہ فروہ بن مسیک مرادی نے احسیہ <sup>©</sup> نامی جگیہ میں پناہ لی۔ پھر دیگرمسلمان بھی اس کے پاس جمع ہوگئے۔اس نے رسول الله طَالِيْنَا کو خط لکھ کر اسود عنسی کے بارے میں اطلاع دی۔ اس طرح فروہ وہ بہلے مخص ہیں جضول نے رسول الله مَالَيْكِم كواس فتنے ہے آگاہ کیا۔ اسی دوران حضرت ابوموی اشعری اور معاذ بن جبل ری شیر عضرموت میں ''سکاسک'' اور''سکون'' قبائل کے علاقوں میں انکٹھے ہوگئے۔® رسول اللہ شاھیڑانے ایمان پر قائم رہنے والوں کوخطوط کھے کہ وہ اسودعنسی کے ارتداد کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اوراے خفیہ تدبیر یا براہ راست حملہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ٹالیٹا نے حمیر اور ہمدان کے بعض سرکردہ افراد کو بھی خطوط ارسال کیے کہ وہ متحد ہوکر اسود عنسی کے خلاف ابناء، یعنی یمن کے مسلمان باشندوں کی مدد کریں، ® چنانچہ آپ سُلَقِیم نے وہر بن یخنس کو فیروز دیلمی، جشیمش دیلمی اور داذویه اصطخری کی طرف بھیجا۔ حضرت جربر بجلی خاتینًا کو ذی الکلاع حمیری اور ذی ظلیم حمیری کی طرف روانه کیا۔اور اقرع بن عبد الله ① البدء والتاريخ للمقدسي: 229/5. ② الطبقات لابن سعد:535/5. ③ اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 258. ( الاحبير: يمن مين ايك مقام كا نام بـ (معجم البلدان: 112/1.) ⑤ تاريخ الطبري:50,49/4. ⑥ اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع؛ ص:271.

حمیری کو ذی زود اور ذی مران جدانی کی طرف بھیجا۔ آپ تالی کے اہل نجران کے بدوؤں اور دیگر اہلِ علاقہ کو بھی خطوط لکھے۔ <sup>10</sup> حارث بن عبد اللہ جہنی کو اپنی وفات ہے قبل یمن بھیجا۔ انھیں رسول اللہ مَنافِیْظِ کی وفات کی خبریمن ہی میں موصول ہوئی تھی۔ <sup>©</sup> مصادر سے بیہ بات واضح نہیں ہوسکی کہ رسول الله مَاللَّيْمُ نے حارث بن عبداللہ جہنی کو ( یمن کی ) کس جانب یا کس خاص مقام کی طرف بھیجا تھا۔ممکن ہے انھیں حضرت معاذ بن جبل را الله على المرف روانه كيا كيا مو كيونكه أنفيس رسول الله على الله على على خط موصول ہوا تھا جس میں آپ نے انھیں تھم دیا تھا کہ اسود عنسی کوفتل کرنے کے لیے لشکر جیجو <sup>©</sup> جبيها كه حصرت ابوموسىٰ اشعرى اور طاهر بن ابي باله كوبهي رسول الله مَثَالِيَّا كاخط ملا تهاكه اسودعنسی کو دھوکے سے یا فوجی حملے کے ذریعے سے قتل کرنے کی کوشش کرو۔ 🛈 بہرحال رسول الله مُلَاثِيْمُ کے ان خطوط کا خاطرخواہ نتیجہ لکلا۔ جن کی طرف آپ نے پیہ خطوط ارسال کیے تھے وہ آپ کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی اسلام پر پختہ رہے۔ ان میں سے کوئی مرتد یا متزلزل نہیں ہوا۔ حمیر اور جمدان کے سرداروں نے اپنے تعاون اور مدد کے لیے ابناء کو خط لکھے۔عین اس وقت اسودعنس کے فتنۂ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل نجران بھی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔اس وقت اسودعنسی کواپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ <sup>③</sup>

اہل ہمدان، اہل حمیر، حضرت معاذین جبل جھٹی اور بعض یمنی زعماء کے درمیان مسلسل خط کتابت جاری رہی۔ممکن ہے کہ ابناء اور فروہ بن مسیک کے مامین بھی خط کتابت ہوئی ہو کیونکہ اسود کو قتل کرنے میں اس کا کر دار بھی شامل ہے، <sup>©</sup> تاہم اسود عنسی کے مقالبے میں سب سے پہلے عامر بن شہر ہمدائی آیا۔

🛈 تاريخ الطبري:4/52. 3 اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمن الشجاع، ص:271. ◙ اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص:272. ◙ تاريخ الطبري:41/4. اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمن الشجاع، ص:272. أليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص:272.

اس طرح اسود منسی کوتل کرنے کے لیے یمن میں تمام اسلامی قوتیں جمع ہوگئیں۔ یہاں یہ بات بھی بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ وہ سب اسود کے قتل پر متفق تھے۔ انھیں معلوم تھا کہ اسودعنسی کوفل کرتے ہی بیدفتنہ جڑ سے ختم ہوجائے گا اور اس کے پیروکاروں کوکوئی پناہ گاہ نہیں مل سکے گی۔اس لیے انھوں نے ابناء کے اس ملان پر اتفاق کیا کہ داخلی امور کی مضبوطی سے پہلے وہ کوئی کارروائی نہ کریں۔ ابنائے فیروز اور داذویہ اسودعنسی کے خلاف قیس بن مکثوح مرادی کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ بیشخص اسود عنسی کا کمانڈر تھا لیکن باہمی چپقاش کی وجہ سے اسود سے ناراض اور خوفز دہ ہو گیا تھا۔ <sup>©</sup> اسی طرح انھوں نے اسودعنسی کی ہیوی آ زاد الفارسیہ کوبھی ساتھ ملالیا۔ بیشہر بن باذان کی بیوی اور فیروز الفارس کی چیازاد بہن تھی۔اسود کذاب نے اس کے خاوند کوتل کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، چنانچہ یہ بھی اینے دین کوان جا،ملی درندوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کوشاں ہوگئی۔اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس طاغوت کو دھوکے سے قتل کرنے کا پروگرام بنایا جو خود کو الہ بنائے پھرتا تھا۔ 🕮 ای نے مسلمانوں کے لیے اسود کو اس کے بستر پرقتل کرنے کی راہ ہموار کی۔ 3 جب اسودقل ہوگیا تو اس کا سر قلم کر کے اس کے پیروکاروں کے ہجوم میں پھینک دیا گیا جس سے ان پر ہیبت طاری ہوگئ اور وہ فرار ہو گئے۔ <sup>©</sup>

جس رات اسود قتل ہوا اس رات رسول الله مَالِيَّا كُو وَى آگئ اور آپ مَالِيَّا نِي سَالِيَا مِنْ اللهِ کرام کوخوشخری سناتے ہوئے فرمایا:

﴿ قُتِلَ الْعَنْسِيُّ الْبَارِحَةَ ، قَتَلَهُ رَجُلٌ مُّبَارَكٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتٍ مُّبَارَكِينَ »

🛈 اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص:273,272. ② حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص:309. ③ اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص:273. كاليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع ص:273. اسود عنسی ،طلیحہ اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور مالک بن نویرہ کی ہلاکت <u>528 ہے۔۔۔۔</u>

" گزشته رات عنسی قتل ہوگیا ہے۔ اسے مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے قتل کیا ہے۔''

آپ سَلَيْلُ سے بوجھا گيا: ''وه كون ہے؟'' آپ نے جواب ديا:

«فَيْرُوزُ ، فَازَ فَيْرُوزُ » "فيروز، فيروز كامياب موكيا-"

اسود عنسی کوفل کرنے کے پلان کی وضاحت ڈاکٹر صلاح الخالدی نے اپنی کتاب "صورمن جھاد الصحابة" میں بیان کی ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اُن جہادی کارروائیوں کی تفصیل بیان کی ہے جوصحابہ کرام کے خصوص گروہ نے پایہ جمیل کو پہنیائی تھیں۔

صنعاء کے انظامی امور فیروز، داذویہ اور قیس بن مکشوح مل کر چلاتے رہے حتی کہ حضرت معاذ بن جبل دلائی صنعاء تشریف لے آئے تو یہ سب حضرات انھیں اپنا امیر بنانے پر راضی ہوگئے۔ لیکن ابھی ان کی امامت کے صرف تمین دن ہی گزرے تھے کہ انھیں رسول اللہ مُالیٰ ہِمْ کی وفات کی خبرمل گئی۔ ©

حضرت ابوبکر والنی نے فیروز دیلی کوصنعاء کا امیر مقرر کیا اوراضیں تقرر کا پروانہ بھیج دیا۔
آپ نے قیس بن مکشوح کو امیر مقرر نہیں کیا کیونکہ وہ اسود عنسی کا مخلص ساتھی رہ چکا تھا۔ اس
نے اسود کا ساتھ قبا کئی عصبیت یا سرداری کے حصول کے لیے دیا تھا، جبکہ حضرت ابوبکر والنی کا اصول میتھا کہ جو مرتد ہو چکا ہواس سے ملکی امور چلانے میں مدنہیں لی جائے گی، البندا انھوں نے واذویہ جشیمش اورقیس بن مکشوح کو فیروز کا معاون مقرر کیا۔ اس بات سے قیس کی نیت خراب ہوگی اور اس نے ابناء کے تینوں زعماء کوئل کرنے کا پروگرام بنالیا۔ داذویہ کو وہ براہ راست یا کسی کو تھم دے کرفل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ فیروز کو اس کی سازش کی

① تاريخ الطبري: 55/4. ② صور من جهاد الصحابة للخالدي، ص:211-228. ③ تاريخ الطبري: 56/4. ④ اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص:275.

اطلاع ہوئی تو وہ اینے نتھیال کے ماس خولان میں پناہ گزیں ہوا۔ 🖰 قیس نے قبائلی عصبیت کو ہوا دے کربعض قبائلی سرداروں کو ابناء کے خلاف جمع کرنے کی کوشش کی۔ آخیس یہ باور کرایا کہ بیاوگ زبروتی تم پر حکمرانی کررہے ہیں اور وہ تمھارے زعماء کوقل اور باقی لوگوں کو جلاوطن کرنا جاہتے ہیں لیکن مذکورہ سردار غیر جانبدار رہے اور قیس یا ابناء کے ساتھ شامل نہ ہوئے۔انھوں نے قیس کو جواب دیا:'' تو ان کا ساتھی ہے اور وہ تیرے ساتھی ہیں۔'' جب قیس ان سرداروں سے مالوس ہوگیا تو اس نے اسود عنسی کے شکست خوردہ فوجیوں کے ساتھ ساز باز شروع کردی۔ وہ صنعاء، نجان اور مج میں قیام پذیریتھ۔قیس نے ان سب کو ملنے کا کہا تاکہ وہ سب مل کرابناء کو جلاوطن کرنے کے منصوبے میں کامیاب ہوسکیں۔ اہل صنعاء کو ان کی جتھہ بندی کا کوئی علم نہ ہوسکاحتی کہ ان شکست خوردہ کشکریوں نے اہل صنعاء کو گھیرلیا، پھرقیس نے ابناء کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی جلاوطنی کا پروگرام شروع کیا جا سکے۔ 🖾 فیروز دیلمی نے خولان پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹا کوقیس کے کرتوت لکھ جیجے۔ خط ملتے ہی حضرت ابوبکر نے ان زعماء کوخطوط بهيج ديه جنهيل رسول الله مَاللَيْمَ ن خطوط لكھے تھے۔ خط كامضمون برا واضح تھا:

«أَعِينُوا الْأَبْنَاءَ عَلَى مَنْ نَّاوَاهُمْ وَ حَوِّطُوهُمْ وَاسْمَعُوا مِنْ فَيْرُوزَ وَجِدُّوا مَعَهُ فَإِنِّى قَدْ وَلَّيْتُهُ»

''ابناء کے دشمنوں کے خلاف ابناء کی مدد کرو، ان کے مخالفین کا گھیراؤ کرو۔ فیروز کی فرمال برداری کرو، اس کے ساتھ مل کر جدو جہد کرو، بے شک میں نے اسے امیر مقرر کیا ہے۔''<sup>©</sup>

حضرت ابوبكر والنظ كاس بلان ك دومركزى بدف تصد

تاريخ الطبري: 140/4. أليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمن الشجاع، ص.
 264، وتاريخ الطبري: 140/4. أليخ الطبري: 141/4.

﴿ حضرت البوبكر صديق و النفوظ في السمنج كوجنگى بلان بنايا كيونكه حضرت اسامه و النفوظ كا لشكر شام روانه مو چكا تقا اور خليفه رسول كواس كى آمد كا انتظارتها تاكه يمامه، بحرين، عمان اور تميم مين فتنهُ ارتداد كے مقابلے كے ليے آسانی موكيونكه فتنے كی بيالم يمن ميں موجود فتنے سے كہيں زيادہ شديد تھی۔ يمن كے فتنوں كا علاج حضرت البوبكر و النفوظ نے خطوط اور پيغامبروں كے ذريعے سے كرليا تھا۔

فیروز دیلمی نے بعض قبائل سے رابطہ کر کے ان سے مدد کی اپیل کی۔ ان میں سرفہرست بنوعقیل بن رہیجہ بن عامر بن صحصعہ تھے، پھر یہی اپیل قبیلہ عک ہے بھی کی گئی۔ حضرت ابوبکر ڈٹائٹ نے طاہر بن ابی ہالہ کو اور مسروق عکی کو بھی خط لکھا تھا۔ <sup>©</sup> قبیلہ عک اور اشعریوں کے درمیان ابناء کی مدد و تعاون کا معاہدہ بھی تھا، چنانچہ یہ سب لوگ اپنی اپنی جانب سے نکلے۔ انھوں نے فتنے کے خاتے کے لیے بھر پورکوششیں کیس اور قیس کی طرف سے ابناء کو یمن سے جلا وطن کرنے کے منصوبے کو ناکام بنادیا۔ انھوں نے ابناء کو بیائے کے بعد صنعاء پر چڑھائی کردی۔ وہاں قیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو وہ صنعاء سے نکل بھاگا۔ اور اسودعنسی کے ساتھ شائل کردی۔ وہاں قیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو وہ صنعاء سے نکل بھاگا۔ اور اسودعنسی کے ساتھ شائل ہونے میں کامیاب ہوگیا، چنانچے صنعاء دوسری وہ عمروبن معد یکرب زبیدی کے ساتھ شائل ہونے میں کامیاب ہوگیا، چنانچے صنعاء دوسری السمن فی صدر الإسلام للدکتور عبدالرحمٰن الشجاع، صن 275. ② تاریخ الطبری: 144/4.

اسود عنسی ،طلیحہ اسدی کے قلنے کا حاتمہ اور مالک بن تو یرہ کی ہلاکت میں مطلیحہ اسدی کے قلنے کا حاتمہ اور مالک بن تو یرہ کی ہلاکت

مرتبہ پیغامبروں اور خطوط کے ذریعے امن وامان حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ <sup>©</sup>
حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹو اس فتنے کو اندرونی قوتوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی
پالیسی پرگامزن رہے۔ مؤرخین اس پالیسی کو «رُکُوبُ مَنِ ارْتَدَّ بِمَنْ لَّمْ یَرْتَدَّ وَتَبَتَ
عَلَی الْإِسْلَامِ» ''اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو مرتدین کے خلاف برسر پیکار
کرنے''کی پالیسی کے عنوان سے یادکرتے ہیں۔ <sup>©</sup>

تہامہ کین میں فتنہ ارتداد کے خاتے میں خلیفۃ المسلمین کی کوششوں کا کوئی ذکر نہیں ماتا بلکہ تہامہ کی میں فتنہ ارتداد کے خاتے میں خلیفۃ المسلمین کی کوششوں کا کوئی ذکر نہیں ماتا بلکہ تہامہ کے مسلمانوں، مثلاً: مسروق علی وغیرہ نے اپنی قوم کے ساتھ اس فتنے کی سرکو بی کی۔ تہامہ میں فتنہ ارتداد کوختم کرنے والوں کے سرخیل طاہر بن ابی ہالہ میے جنھیں رسول اللہ مالی نے تہامہ کے ایک جھے کا والی مقرر کیا تھا جو کہ عک اور اشعری قبیلوں کا علاقہ تھا۔ ©

ابوبکر ڈاٹھؤ نے عکاشہ بن تورکو تھم دیا کہ وہ تہامہ میں رہ کر اہل تہامہ کی صف بندی کریں اور نے احکام موصول ہونے کا انتظار کریں۔ آپ نے بجیلہ قبیلے کی طرف حضرت جریر بجل ڈاٹھؤ کو بھیجا آف اور انھیں تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کے پختہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین کے ساتھ جہاد کریں اور شعم قبیلے کے مرتدین کو بھی نہ تیخ کریں۔ حضرت جریر بن عبد اللہ ڈاٹھؤ حضرت ابوبکر ڈاٹھؤ کے احکام نافذ کرنے کے لیے روانہ ہوگئے۔ ان کے مقابلے میں صرف چند لوگ ہی آسکے جنھیں انھوں نے قبل کردیا اور مفروروں کا پیچھا کیا۔ آ

① تاريخ الطبري: 142/4. ② اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 277. ② اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 277. ③ اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 277. ③ حضرت جرير بن عبد الله يكل والله كل والله كل والمنه كل الله يكل والله كل الله كل والمنه كل الله كل معدي درق الله من الله كل الله كل معدي درق الله من الله كل الله كل من منه كل الله كل الله كل درق الله الله كل درق الله الله كل درق الله الله كل الله كل درق الله الله كل الله كل درق الله الله كل درق الله الله كل درق الله الله كل الله كل درق الله الله كل درق الله الله كل الله كل الله كل درق الله الله كل الله كل درق الله الله كل الله كل درق الله الله كل الله

نجران میں بنوحارث بن کعب کے کچھ افراد اسود عنسی کے پیروکار ہوگئے تھے۔ رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد وہ متر دور ہے۔حضرت مسروق علی ان سے جنگ کے لیے پہنچے تو پہلے اضیں اسلام کی وعوت دی جو انھوں نے بغیر جنگ کیے قبول کرلی، چنانچہ مسروق عکی نجران میں رک گئے اور امور حکومت کی دیکھ بھال کرتے رہے۔حضرت مہاجر بن ابی امیہ کے آنے تک نجران کے تمام معاملات سدھر چکے تھے۔حضرت ابوبکر واللہ کا طرف سے فتنے کو اندرونی قوتوں کے ذریعے ختم کرنے کی پالیسی کامیاب ہوگئی اور آپ جیش اسامہ کی واپسی کے بعد لشکر روانہ کرنے میں مصروف ہوگئے <sub>۔</sub> <sup>©</sup>

# حفزت عکرمہ رہائی کے کشکر کی کندہ کی طرف پیش قدمی

حفزت عکرمہ ڈاٹٹیٔ عمان کے مرتدین کی طرف سے فراغت پاکر حضرت ابوبکر ڈاٹٹیٔ کے تھم کے مطابق مہرہ کی طرف چلے گئے۔ان کے ساتھ سات سو گھڑ سوار بھی تھے <sup>©</sup> جبکہ عمانی قبائل کے جنگجو اس کے علاوہ تھے۔ جب وہ مہرہ کے علاقے میں واخل ہوئے تو انھوں نے دیکھا کہ علاقہ دو متحارب گروپوں میں منقسم ہے۔ ایک گروپ شخریت کی قیادت میں سمندری ساحلی علاقوں پر قابض ہے تو دوسرامصیح کی سربراہی میں بلند مقامات یر قابض ہے اور تعداد میں پہلے گروپ سے زیادہ ہے۔ حضرت عکرمہ ڈاٹنڈ نے انھیں اسلام کی دعوت دی۔ ساحلی علاقے والے شخریت نے یہ دعوت قبول کرلی، جبکہ دوسرے گروہ نے اپنی عددی قوت کے گھمنڈ میں یہ دعوت ٹھکرادی، لہذا حضرت عكرمه والنفؤ نے مخريت كى معيت ميں ان سے جنگ كى أور أنفيس شكست فاش دے دی۔ مصبح اینے بے شار ساتھیوں سمیت قتل ہو گیا۔ حصرت عکر مدمہرہ میں قیام پذیر ہوکر مسلمانوں کو جمع کرتے رہے۔ جب ان کے معاملات درست ہوگئے تو ان کا امیر مقرر کردیا کیونکہ انھوں نے اسلام پر بیعت کر لی تھی ، ایمان لے آئے تھے اور امن وسکون 🖸 تاريخ الردة للكلاعي، ص:156. ② تاريخ الردة للكلاعي، ص: 177.

سے رہنے لگے تھے۔

حضرت عکرمہ ڈاٹنٹو کو حضرت ابو بکر ڈاٹنٹو کا خطال چکا تھا کہ وہ صنعاء سے آنے والے حضرت مہاجر بن ابی امیہ کے ساتھ مل کر کندہ چلے جائیں، البذا وہ مہرہ سے نکل کر آبین آگئے اور حضرت مہاجر ڈاٹنٹو کا انتظار کرنے لگے۔ ابین رہتے ہوئے انھوں نے نخع اور حسرت مہاجر ڈاٹنٹو کا انتظار کرنے لگے۔ ابین رہتے ہوئے انھوں نے نخع اور حسرت مجمع میں منہ میں کہ کہ کہ کا کششر کی ہے۔

حمیر قبائل کو اسلام پر جمع اور ثابت قدم رکھنے کی جمر پورکوشش کی۔ ©
حضرت عکرمہ ڈٹاٹڈ کے ابین آنے کا اثر اسود عنسی کے لشکر یوں پر بھی پڑا، خصوصًا قیس
بن مکشوح اور عمروبن معدیکرب پر ۔ قیس صنعاء سے فرار کے بعد ابین اور نجران کے علاقوں
میں آتا جاتا رہتا تھا، جبکہ اسود عنسی کے لشکری کیج کی طرف گامزن تھے۔ جب حضرت
عکرمہ ڈٹاٹیڈ تشریف لائے تو قیس بھی عمرو بن معدیکرب سے جاملا اور بید دونوں جنگ کے
لیے تیار ہوگئے۔ لیکن ان میں جلد ہی بھوٹ پڑگئی اور بیدایک دوسرے پرطعن و تشنیع کرتے
ہوئے جدا ہوگئے۔ جب حضرت مہاجر بن ابی امیہ آئے تو عمرو نے اپنے آپ کو ان کے
حوالے کردیا۔ اس کے پیچھے پیچھے قیس بھی خود سپر دگی کے لیے حاضر ہوگیا۔ حضرت ابو بکر ڈٹاٹیڈ

نے انھیں خوب ملامت کی جس پر ان دونوں نے اپنے فعل پر معذرت کی۔حضرت ابو بکر نے انھیں آزاد کردیا اور بیتو بہ اوراپنی اصلاح کرنے کے بعدلوٹ گئے۔

اس طرح مج میں موجود مرتد دستوں کے خاتمے میں مشرق سے آنے والے حضرت عکرمہ ڈاٹنڈ کے لشکر کا کردار بڑا اہم ہے۔ بیمرتد وستے اس لشکر سے فکراؤ کے بعد یا محض خوف کے مارے ختم ہوگئے، جبکہ شالی جانب سے ایک اور اسلامی لشکر حضرت مہاجر ڈاٹنڈ کی قیادت میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیارتھا۔ آ

① تاريخ الردة للكلاعي، ص:155. ② اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع،

ص:281. أن الطبقات لابن سعد: 5/535,534. أن اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع وص:282.

### حضر موت اور کندہ کے مرتدوں کے خلاف مہاجر ڈٹاٹٹؤ کی پیش قدمی

حضرت ابوبکرصدیق والنیو کے تشکیل کردہ گیارہ کشکروں میں سے سب سے آخر میں حضرت مہاجر بن ابی امیہ واللہ کا کشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، جبکہ ان کے ساتھ مہاجرین وانصار صحابۂ کرام کا ایک دستہ بھی تھا۔ بیشکر مکہ مکرمہ ہے گز را تو عتاب بن اسید کے بھائی خالد بن اسیدامیر مکہ بھی ساتھ ہو لیے۔ جب پیشکر طائف سے گزراتو عبدالرحلن بن ابی العاص اپنے ساتھیوں سمیت اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ نجران میں حضرت جریر بن عبدالله بجلی والٹیؤ کو بھی ساتھ ملالیا گیا، ای طرح عکاشہ بن تورکو بھی اپنے ساتھ لے لیا گیا جواہل تہامہ کوجمع کر چکے تھے، پھراس لشکر میں فروہ بن مسیک بھی شامل ہوگئے جو کہ مدج کے نواح میں متعین تھے، پھر پاشکر نجان میں ہو حارث کے یاس سے گزراتوان کے امیر مسروق عکی بھی اس کے ساتھول گئے۔ <sup>©</sup>

نجران میں مہاجر رہ اللہ نے اینے اشکر کو دوحصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جھے کو نجران اور صنعاء میں منتشر اسود عنسی کے باقی ماندہ الشکر کوختم کرنے کی ذمہ داری سونیی گئی، اس کی کمان حضرت مہاجر ٹاٹٹیڈ نے بنفس نفیس سنجال لی اور ووسرے حصے کی کمان اینے بھائی عبداللہ کو دی۔اے تہامۂ یمن کو بقیہ مرتدوں سے پاک کرنے کا فریضہ سونیا گیا۔ © جب حضرت مہاجر صنعاء میں قیام پذیر ہوگئے تو انھوں نے حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کواپنی کارروائی اور علاقے کے پر امن ہونے کی اطلاع بھیجی اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ عين اسى وقت رسول الله مُاليَّيْمُ كع عهد مبارك سے متعين امراء ، مثلاً: حضرت معاذ بن جبل اور دیگر عمال نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ سے واپس مدینہ منورہ آنے کی اجازت طلب

🖸 تاريخ الردة للكلاعي، ص:154-158. ② طبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي الجعدي، ص:36.

کی صرف حضرت زیاد بن لبید نے بیدورخواست نہیں کی۔



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت ابوبكر وللفيُّ كا جوابي خط آگيا۔ اس مين انھوں نے حضرت معاذ والله اسميت تمام عمال کو اختیار دیا تھا کہ وہ واپس آنا چاہیں تو اپنا نائب مقرر کر کے واپس آسکتے ہیں، چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے۔ <sup>©</sup> جبکہ حضرت مہاجر <sub>ڈگائنڈ</sub> کو بیتھم ملا کہ وہ حضرت عكرمه رفاتن سيمليل اورا تحقه حضرموت روانه جو جائيس اور زياد بن لبيدكي مدد كريب آپ نے انھیں ان کی پوسٹ پر برقرار رکھا اور انھیں تھم دیا کہ جومجاہدین مکہ مکرمہ اور یمن میں جہادی کارروائوں میں شرکت کر کیے ہیں اور اب واپس آنا چاہتے ہوں تو وہ انھیں ا جازت دے دیں الا بیہ کہ وہ خود جہادی کارروائیوں میں شرکت کوتر جیح دیں۔ ②

حضرت زیاد بن لبید رہالٹھ حضر موت میں کندہ کے گورنر تھے۔ نبی کریم مَثَالْتِیْمُ نے انھیں مقرر کیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر ٹاٹھ نے بھی انھیں برقرار رکھا۔ آپ بڑے مختاط اور سخت مزاج تھے۔حضرت حارثہ بن سراقہ کی آپ کے خلاف بغاوت کا بہت بڑا سبب آپ کی شدت اورضرورت سے زیادہ احتیاط تھی۔

اس واقعے کا خلاصہ جناب الکلاعی کے الفاظ میں یول ہے: ''زیاد کوصد تے میں سے غلطی سے ایک کندی نوجوان کی تیزرو اوٹٹی دے دی گئی۔نوجوان نے اوٹٹی تبدیل کرنا عابی تو حضرت زیاد نے انکار کردیا۔نوجوان نے اینے سردار حارثہ بن سراقہ سے مدد عابی۔ حضرت حارثہ نے اونٹنی تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت زیاد اینے موقف پر ڈٹ گئے کہ اوٹٹی تبدیل نہیں ہو کتی۔ اس پر جناب حارثہ غصے میں آ گئے اور انھوں نے اونٹنی کو زبردتی کھول لیا۔اس سے زیاد اور حارثہ کے طرفداروں میں لڑائی ہوگئی۔لڑائی میں حضرت حارثہ کو شکست ہوگئی۔ کندہ کے جار سربراہ قتل ہو گئے اور زیاد نے حضرت حارثہ کے بہت سارے ساتھی قید کر لیے۔ بی قیدی مدینہ منورہ بھیج جارہے تھے کہ حارثہ نے ① طبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي الجعدي، ص:36. ② اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص:283.

راسے میں افعث بن قیس سے مدد طلب کرلی۔ اس نے قبائلی عصبیت میں آکر خوب تیاری کی اور ایک بڑا اشکر لے کرمسلمانوں کو گھیر لیا۔ اس پر زیاد نے حضرت عکرمہ اور مہاجر کو جلد از جلد مدد کے لیے بلا لیا۔ یہ دونوں اصحاب مارب میں موجود تھے۔ جناب مہاجر نے لشکر کی کمان حضرت عکرمہ کے حوالے کی اور خود گھڑ سواروں کی اکثریت کے ساتھ تیز رفتاری سے زیاد کی مدکوروانہ ہوگئے۔ اس لشکر نے مسلمانوں کو محاصرے سے نکال لیا اور کندہ والے اپنے نجیر نامی قلعے میں قلعہ بند ہوگئے۔ اس قلعے کے تین راستے تھے۔ ایک راستے پر حضرت زیاد دوسرے پر حضرت مہاجر فروش ہوگئے اور تیسرا رستہ کندہ والوں کے تصرف میں باقی رہ گیا حتی کہ حضرت عکرمہ بھی آگئے۔ وہ اس رستے پر قابض موگئے۔ اس طرح مسلمانوں نے انھیں ہر طرف سے گھیر لیا، پھر حضرت مہاجر ڈواٹھ نے نے وائی کندہ کی طرف اور پہاڑوں اور میدانوں میں بھرے ہوئے لوگوں کی طرف بھی قبائل کندہ کی طرف اور پہاڑوں اور میدانوں میں بھرے ہوئے لوگوں کی طرف بھی دستے روانہ کے۔ وہ آنھیں اسلام کی دعوت دیتے اور دعوت قبول نہ کرنے والوں سے دیتے روانہ کے۔ وہ آنھیں اسلام کی دعوت دیتے اور دعوت قبول نہ کرنے والوں سے گئی کے۔ وہ آنھیں اسلام کی دعوت دیتے اور دعوت قبول نہ کرنے والوں سے گئی کرتے حتی کہ صرف قلعہ بندلوگ باقی نے گئے۔ ©

حضرت زیاد اور مهاجر والنی کا لشکر پانچ بزار مهاجرین و انصار صحابه اور دیگر قبائل پر مشمل تھا۔ حضرت زیاد اور مهاجر والنی نظمہ والوں کی سخت نا کہ بندی کردی حتی کہ وہ بھوک سے نگ آ کر اپنے زعماء سے شکوے کرنے لگے اور بھوک سے مرنے کے بجائے تلوار سے قتل ہونے کو ترجیح دینے لگے، لہذا تمام زعماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اشعث بن قیس مسلمانوں سے امان حاصل کرے اور وہ مسلمانوں کے تھم پر قلعہ سے اتر جا کیں۔ اشعث کو یہ اختیار ملنے کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ سلم بندی میں اپنی قوم جا کیں۔ اشعث کو یہ اختیار ملنے کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ سلم بندی میں اپنی قوم کے مفاد میں کوئی معاملہ طے نہ کرسکا۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ اس نے تمام محصورین کے مفاد میں کوئی معاملہ طے نہ کرسکا۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ اس نے تمام محصورین کا الکامل فی التادیخ لابن الأثیر: 49/2، و الثابتون علی الإسلام للدکتور مہدی دزف اللہ، ص: 66. (۱ البمن فی صدر الإسلام للدکتور عبدالرحمٰن الشجاع، ص: 284، وتادیخ الطبری: 152/4.

کے لیے امان طلب ہی نہیں گی۔ نہ اس پر اصرار کیا بلکہ اس نے صرف سات سے دل افراد کے لیے امان طلب کی، جبکہ شرط میتھی کہ وہ نجیر قلع کے دروازے کھول دے گا۔ اس معاہدے کی وجہ سے قلعے کے اندر سات سوکندی قبل کردیے گئے، گویا ان کا موقف بنوقر یظہ کے یہودیوں جیسا تھا۔ <sup>©</sup>

کندہ کے مرتدین کا خاتمہ کردیا گیا اور حضرت عکرمہ والٹی قیدی اور خمس کا مال لے کر مدینہ منورہ لوٹ آئے، ان کے ساتھ اشعث بن قیس بھی تھا جو اپنی قوم کی نظروں میں گرگیا تھا، خصوصاً عور توں کے نز دیک شدید نفرت کا نشان بن گیا تھا کیونکہ وہ اپنی ذلت و رسوائی کا سبب اشعث کو گروانتے تھے۔ بینفرت اس لیے بھی تھی کہ اس نے مسلمانوں سے امان طلب کرتے وقت اپنا نام مرفہرست رکھا۔ اس کی قوم کی عور تیں اسے 'عرف النار' کینی غدار کے نام سے پکارتی تھیں۔ (جب اشعث حضرت ابو بکر ڈھائی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے فرمایا:

«مَاذَا تَرَانِي أَصْنَعُ بِكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ مَا عَلِمْتَ»

''تمھارا کیا خیال ہے، میں تمھارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا، جبکہ شمھیں اپنے کرتو توں کا بخو بی علم ہے۔''

اس نے عرض کیا: مجھ پراحسان فرمائے۔ مجھے بیڑیوں سے آزاد کر دیجیے اور اپنی بہن کا رشتہ عطافر مائے کیونکہ میں دوبارہ مسلمان ہو چکا ہوں۔حضرت ابوبکر نے اس کی میہ درخواست قبول کرلی۔ اور اس کی شادی اپنی بہن ام فروہ بنت ابوقیافہ سے کردی، پھروہ فتح عراق تک مدینہ ہی میں رہا۔ ©

ايك روايت ميل آيا ب كه جب اشعث بن قيس كو خدشه مواكه حضرت ابوبكر والتواسي اليمان في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمن الشجاع، ص: 286، و تاريخ الردة للكلاعي، ص: 167. (3 تاريخ الطبري: 155/4.

سخت سزا دیں گے تو وہ کہنے لگا: ''کیا آپ خیر کی امید نہیں کرنا چاہتے، آپ میری قید ختم کر دیں، میری غلطی معاف فرما ئیں۔ میرا اسلام لانا قبول کرلیں۔ اور میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ میرے جیسے افراد کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور میری ہوی مجھے لوٹا دیں۔ اضعت جب پہلی مرتبہ رسول اللہ منافیا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس نے ام فروہ سے منگنی کی تھی۔ آپ منافیا کی شادی طے کردی اور رضتی کو اگلی دفعہ آنے کہ مؤخر کردیا، پھر رسول اللہ منافیا کی شادی طے کردی اور رضتی کو اگلی دفعہ آنے کہ مؤخر کردیا، پھر رسول اللہ منافیا ہو فات پاگئے اور اضعت نے فتنۂ ارتداد میں شمولیت کرلی، لہذا اب وہ ڈرا کہ حضرت ابو بکر ڈاٹھؤ اسے اس کی بیوی والیس نہیں کریں گے، اس لیے اس نے یعن دلایا کہ اب آپ مجھے پورے علاقے میں اللہ کے دین کا سب سے بڑا پیروکار پائیں گے، لہذا ابو بکر ڈاٹھؤ نے اس کی خطا معاف کردی اور اس کی معذرت قبول پیروکار پائیں گے، لہذا ابو بکر ڈاٹھؤ نے اس کی خطا معاف کردی اور اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے اس کی بیوی اس کے جوالے کردی۔ پھر فرمایا:

«إِنْطَلِقْ فَلْيَبْلُغْنِي عَنْكَ خَيْرٌ»

" چلے جاؤ۔ اب مجھے تمھاری طرف ہے اچھی خبر ہی ملنی جا ہیے۔"

پھر آپ نے دوسرے قیدیوں کو بھی رہا کردیا، چنانچہ وہ بھی چلے گئے۔حضرت ابو کر رہا تھ نے نے مصرت ابو کمر رہا تھ نے نے مال مستحقین میں تقسیم کردیا۔

اسودعنسی کے واقعے سے ماخوذ اسباق،عبرتیں اور فوائد

عورت کانغمیری کردار (آزاد فارسیدمسلمه)

یمن میں مرتدوں کے خلاف جنگ کے دوران عورت کے دو مختلف کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک کردار مومنہ، طاہرہ، پاکدامن عورت کا ہے جو اسلام کا دامن مضبوطی سے آت نادیخ البطری: 155/4.

تھامے ہوئے مرتدوں سے نبردآ زما ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر شیطانوں کے سرکش گروہوں کو سبق سکھارہی ہے۔ میرعورت شہر بن باذان کی بیوی اور فیروز فارسی کی چیازاد بہن آزاد فارسیہ ہے۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کریمن کے کذاب اسودعنسی کو موت کے گھاٹ اتار نے کے لیے بڑی مہارت سے خفیہ پلان ترتیب دیا، چنانچہ ہر دور کے مسلمان اس کے غیرت مندانہ دینی کردار کوعزت وتو قیر کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہر شخص نے ناپیند کیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف نے محترمہ آزاد فارسیہ کے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے اسے یمن کے کذاب کے خلاف شہوانی حربوں سے کام لینے والی خاتون باور کرانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر موصوف اسود کے بارے میں لکھتے ہیں:

''جب اسود عنسی کا معاملہ شحکم ہو گیا اور اس نے علاقے میں خوب خون ریزی بھی کرلی تو اس نے قیس اور فیروز کو بڑا ذلیل و رسوا کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بیہ دونوں اشخاص اور دیگر فارسی لوگوں کے سینے اس کے خلاف مکروفریب سے مجرے ہوئے ہیں۔ اسود کی فارس ہوی بھی اسے بھانے گئی، لہذا اس کے دل میں قوم کی محبت کوندنے لگی۔ یوں اس کے دل میں اس بدشکل کا ہن کے خلاف نفرت کے الاؤ بھڑک اٹھے جس نے اس کے اُس فارسی خاوند کو بھی قتل کر دیا تھا جسے وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، پھر وہ اپنی نسوانی خصلت کی بدولت اسود سے اپنی نفرت کو چھیانے میں کامیاب ہوگئی اور اپنی نسوانی وجاہت کو بروئے کار لانے گئی۔اس طرح اسوداس کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس سے و فا کی امیدر کھنے لگا۔''<sup>©</sup>

ڈاکٹر موصوف کے اس اسلوب میں آزاد فارسیہ مسلمہ پرطعن موجود ہے۔ دوسرے 🛈 الصديق أبوبكر لمحمد حسين هيكل، ص:79. لفظوں میں وہ فارسیہ کو اسود کے ساتھ غداری کا الزام دے رہے ہیں اور اس کے کردار کو منافقانہ گردان رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر موصوف کی بیتو جیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس مسلمان نیک سیرت عورت کے خاوند کو اسود نے قمل کردیا تھا اور پھر زبرد تی اس پر قبضہ کرلیا تھا۔ چنانچہ اس نیک سیرت خاتون نے اسود کو کذاب قرار دیا تھا۔ وہ کہتی تھی: ''اللہ کی قتم! اللہ کی ماری مخلوق میں میرے نزدیک اسود سب سے برا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ادا کرتا ہے نہ کسی حرام کے ارتکاب سے بچتا ہے۔' <sup>©</sup>

اس عورت کو اللہ تعالی نے سرک و باغی اسود عنسی کے قبل کا سبب بنایا۔ اگر اللہ تعالی کی مدد نہ ہوتی، پھر اس عورت کی مخلصانہ کوششیں شامل حال نہ ہوتیں تو فیروز اور اس کے ساتھی اس کذاب کوقل کرنے میں کا میاب نہ ہوسکتے۔ © اس عظیم عمل کی ترغیب اسے کس نے دی ؟ وہ اس کارروائی کے دوران شہید ہوگئے۔ بیاس کی اپنے دین، عقیدے اور اسلام سے گہری محبت اور اسود عنسی کذاب کے ساتھ شدید نفرت تھی جس کے باعث اس نے جان کی بازی لگا کرایسے کذاب کوقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو یمن میں اسلام کو نابود کرنے نکا تھا۔ بیوہ شاندار کردار ہے جو ایک مسلمان خاتون نے اپنے دین سے محبت کی وجہ سے یمن میں جہاد کے دوران ادا کیا۔

عورت کا تخ یبی کردار (حرکة البغایا)

دوسرا سیاہ کردار بعض یمنی یہودی عورتوں اور حضر موت سے ان کی ہمنوا عورتوں کا ہے۔ یہ بدبخت خواتین رسول اللہ مُؤلٹا کی وفات پرخوشی سے پھولے نہ ساتی تھیں۔ انھوں نے اس موقع پرفسق وفجور اور لہو ولعب پر مشتمل رنگین راتوں کا اہتمام کیا۔ جس میں وہ بدکاری کی ترغیب دیتی تھیں اور پاکدامنی کا ذرا پاس لحاظ نہ کرتی تھیں۔ان راتوں میں وہ بدکاری کی ترغیب دیتی تھیں اور پاکدامنی کا ذرا پاس لحاظ نہ کرتی تھیں۔ان راتوں

🛈 الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/310. 2 حركة الردة للدكتور علي العتوم، ص:308.

میں شیطان اوراس کے چیلے ان کے ساتھ مل کر قص کرتے رہے۔ لوگوں کے دین اسلام سے منحرف ہونے ، سرکشی اور بغاوت کی دعوت دینے اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہونے پرشیطان، اس کے چیلے اور بیخواتین بے حدخوش تھیں۔ 🛈 یہ بدکارعورتیں جاہلیت اور منکرات کی طرف یوں دیوانہ وار پلٹ گئیں جس طرح کھیاں گندگی کے ڈھیر پر لیکتی ہیں۔ یہ جاہلیت میں بے حیائی اور فواحثات کی دلدادہ تھیں۔ جب اسلام آیا تو اس نے ا پنی نظافت و پاکیزگی کی بنا پر انھیں ان کی بے ہودگیوں سے روک دیا۔ پیممانعت انھیں الیی لگی جیسے وہ الیی جیل میں بندہو گئی ہوں جس میں ان کا سانس بند ہوجائے گا اور وہ مرجائیں گی، ای لیے جب انھیں پیغیبر اسلام کی وفات کی خبر ہوئی تو انھوں نے اسلام اور پیغمبراسلام کے خلاف اپنے خبث باطن کا برملا اظہار شروع کر دیا۔انھوں نے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور خوش سے دف بجا بجا کر گیت گانے شروع کر دیے۔ اسود عنسی کی نئی حکومت نے ان کی ولی تمنا کیں پوری کرویں۔ان خواتین کی اکثریت امیر لوگوں میں سے تھی اور کچھ بہودی عورتیں تھیں۔ یہودی اور عربی رؤسا دونوں گروہوں کے بہت سے مفادات اسلام کی بنیادوں کو کھو کھلا کرنے اور اسلام کی عمارت کو گرانے ہی سے حاصل ہوتے تھے۔ تاریخ میں اس تح یک کو'' حرکۃ البغایا'' یعنی بدکار عورتوں کی تح یک کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیٹیس کے قریب بدکار عورتیں تھیں جو حضر موت کے دیہاتوں اور بستیوں میں آباد تھیں۔ان میں سے مشہور ترین ہر بنت یامن یہودیہ ہے۔ اس کی زناکاری ضرب المثل بن چکی ہے، کہا جاتا ہے: «أَذْنَى مِنْ هِرِّ»!! "مر سے بھی بڑا زانی۔''

تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ بدکروار مرو جاہلیت میں اس کے پاس باری باری آتے تھے۔لیکن ان بدکردار عورتوں کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی مبادا وہ پورے 🛈 حركة الردة للدكتور علي العتوم؛ ص: 119. معاشرے کو برباد کردیں۔حضرت ابوبکر صدیق ٹاٹٹؤ کو ان کی خبر ملی۔ اہل یمن کے ایک شخص نے انھیں درج ذیل اشعار لکھ کر بھیجے:

أَبْلِغْ أَبَا بَكْرٍ إِذَا مَا جِئْتَهُ أَنَّ الْبِعَايَا رُمْنَ أَيْ مَرَامِ الْهُوْنُ مِنْ مَّوْتِ النَّبِيِّ شَمَاتَةً وَّ خَضَبْنَ أَيْدِيَهُنَّ بِالْعُلَّمِ! فَاقْطَعْ وَهُ مَنْ مَّتُونِ غَمَامِ فَاقْطَعْ وَهُدِيتَ أَكَفَّهُنَّ بِصَارِمِ كَالْبَرْقِ أَوْمَضَ مِنْ مُّتُونِ غَمَامِ وَفَاقَطَعْ وَمُنَ مِنْ مُّتُونِ غَمَامِ وَفَاقَطَعْ وَمُنَ مِنْ مُتُونِ غَمَامِ وَفَاقَطَعْ وَمُنَ اللهُ مَا اللهُ ال

حضرت ابوبکر ٹاٹنٹا نے وہاں پرموجود اپنے امیر مہاجر بن ابی امیہ ٹاٹنٹا کو احتیاط سے ایک خط لکھا جس میں ان بدکارعورتوں کے معاملے میں جلدی اور سختی کرنے کا یوں حکم دیا:

«فَإِذَا جَاءَ كَ كِتَابِي هَذَا فَسِرْ إِلَيْهِنَّ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ حَتَّى تُقَطِّعَ أَيْدِيَهُنَّ وَإِنْ دَفَعَكَ عَنْهُنَّ دَافِعٌ فَاعْذِرْ إِلَيْهِ بِاتِّخَاذِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَ أَيْدِيَهُنَّ وَإِنْ فَإِنْ دَفَعَكَ عَنْهُنَّ دَافِعٌ فَاعْذِرْ إِلَيْهِ بِاتِّخَاذِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَ أَعْلِمُهُ عَظِيمَ مَا دَخَلَ فِيهَا مِنَ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ وَإِنْ رَّجَعَ فَاقْبَلْ أَعْلِمُهُ عَظِيمَ مَا دَخَلَ فِيهَا مِنَ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ رَجَعَ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَبِي فَنَابِذُهُ عَلَى سَوَاء وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ » مِنْ اللهُ وَ إِنْ أَبِي فَنَابِذُهُ عَلَى سَوَاء وَتَمْ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ » فِي اللهُ وَ إِنْ أَبِي مِنْ اللهُ وَلَا أَبِي عِيل اور العَرْسُوار وستول كساتِم اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ

ان عورتوں کی طرف روانہ ہوجانا اور ان کے ہاتھ کاٹ ڈالنا۔ اگرتمھارے راہتے

میں کوئی شخص رکاوٹ بنے تو اسے دلیل سے سمجھانا اور اس کے سنگین جرم سے 

عیون الأخبار لأبي محمد عبدالله بن مسلم: 133/3.

## اسودننسی ،طلیحہ اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور مالک بن نویرہ کی ہلاکت

اسے آگاہ کرنا۔ اسے بتانا کہ اس کی بیر مزاحت گناہ کی حمایت اور اسلام دشمنی کے مترادف ہے، اگر وہ لوٹ جائے تواس کا عذر قبول کرلینا اور اگر وہ اپنے موقف پر ڈٹ جائے تو تم اس سے بھی جنگ کرنا۔ بلاشبہ اللہ خیانت کاروں کے فریب کوکامیاب نہیں ہونے دیتا۔''

حضرت مہاجر بن الی امیہ ڈاٹھ نے جب آپ کا یہ مکتوب پڑھا تواپی جوانوں اور گھڑسوار دستوں کوساتھ لے کر ان خبیث عورتوں کی طرف ردانہ ہوگئے۔ لیکن حضر موت اور کندہ کے بچھ لوگ ان کے آڑے آپ نے اٹھیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مارنے مرنے پرتل گئے، تاہم ان میں سے بچھ لوگ واپس چلے گئے، چنانچ مسلمانوں نے باقی ماندہ ان دشمنان اسلام کو عبرتناک شکست دی اور ان باغی خبیث عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیے۔ ان میں سے اکثر مرگئیں اور بچھ کوفہ بھاگ گئیں۔ آٹھیں اپنے کیے کی سزا اسلام کے نظام عدل کے مطابق مل گئے۔ حضرت ابو بکر ڈاٹھ کے امیر نے اٹھیں گرفتار کرکے اسلام کے نظام عدل کے مطابق مل گئے۔ حضرت ابو بکر ڈاٹھ کے امیر نے آٹھیں گرفتار کرکے ان پر بغاوت کی حد جاری کردی۔ ©

بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کے نوٹس میں دوخوا تمین لائی گئیں جن میں سے ایک نے حضرموت میں رسول اللہ منافیا اور دوسری نے عام مسلمانوں کی مدمت میں اشعار گائے تھے۔ علاقے کے گورز مہاجر بن ابی امیہ دانٹونے ان دونوں عورتوں کو ان کے ہاتھ کاٹ کر اور ان کے سامنے والے اوپراور نیچ کے دو دو دانت اکھیڑ کر سزا دی۔ حضرت ابو بکر دانٹونٹونے نے بہلی عورت کے لیے بیرسزا ناکافی سمجھتے ہوئے اپنے گورز کو یہ خصوصی خط کھا:

«بَلَغَنِي الَّذِي سِرْتَ بِهِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تَغَنَّتْ وَ زَمَّرَتْ بِشَتِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ فَكُولًا مَا قَدْ سَبَقْتَنِي فِيهَا لَأَمَرْتُكَ بِقَتْلِهَا؛ لِأَنَّ حَدَّ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ يَشْبَهُ الْحُدُودَ، فَمَنْ تَعَاطَى ذَٰلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَهُوَ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ يَشْبَهُ الْحُدُودَ، فَمَنْ تَعَاطَى ذَٰلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَهُوَ

حركة الردة للدكتور على العتوم، ص:184. حركة الردة للدكتور على العتوم، ص:119.
 محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مُرْتَدٌّ ، أَوْ مُعَاهِدٌ فَهُوَ مُحَارِبٌ غَادِرٌ »

''جس عورت نے رحمت عالم مُلَاثِیْم کی شان میں گتاخی کی تھی اور آپ کوسب و شم کا نشانہ بنایا تھا، اگر آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو میں اسے قبل کرنے کا حکم دیتا کیونکہ انبیائے کرام کی شان میں گتاخی کی سزا دیگر سزاؤل جیسی نہیں ہوتی۔ اگر میدکام کوئی مسلمان کرے تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اگرکوئی معاہد کرے تو وہ غدار اور جنگجو شار کیا جائے گا۔' آ

دوسری عورت کے بارے میں لکھا:

«بَلَغَنِي أَنَّكَ قَطَعْتَ يَدَ امْرَأَةٍ فِي أَنُ تَغَنَّتْ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَنَزَعْتَ ثَنِيَّتَهَا وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَأَدَبٌ وَ تَقْدِمَةٌ دُونَ الْمُشْلَةِ وَ إِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً لَعَمْرِي لَمَا صَفَحْتَ عَنْهُ مِنَ الشَّرْكِ أَعْظَمُ وَ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ فِي مِثْلِ هٰذَا لَبَلَغْتَ الشَّرْكِ أَعْظَمُ وَ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ فِي مِثْلِ هٰذَا لَبَلَغْتَ مَكْرُوهًا فَاقْبَلِ الدَّعَةَ وَ إِيَّاكَ وَالْمُثْلَةَ فِي النَّاسِ فَإِنَّهَا مَأْثُمُ وَمُنَفِّرَةً إِلَّا فِي قِصَاصِ»

" بجھے خبر ملی ہے کہتم نے مسلمانوں کی ہجو کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں اور اس کے سامنے والے دانت اکھیڑ دیے ہیں۔ اگر بیعورت مسلمان ہے تو اسے اوب سکھاؤ اور مثلے ہے کم تر سزا دو۔ اور اگر بید ذمی عورت ہے تو پھرتم نے اس کا شرک جیسا جو جرم معاف کیا ہے وہ اس ہجو سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ اگر میں اس کا شرک جیسا جو جرم معاف کیا ہے وہ اس ہجو سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ اگر میں اس قتم کے معاملے میں تمھارے پاس آتا تو شمصیں سخت سزا دیتا، نرمی اختیار کرو اور مثلہ کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ میہ گناہ کا کام اور لوگوں کو متنفر کرنے کا اور مثلہ کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ میہ گناہ کا کام اور لوگوں کو متنفر کرنے کا ادر مثلہ کرنے الطبری: 157/4.

## اسودننسی ،طلیحہ اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور مالک بن نویرہ کی ہلاکت 546 🗫 🗫

باعث ہے، البتہ قصاص میں ایبا کر سکتے ہو۔، 🛈

## فتنةُ ارتداد مين خطباء كا كردار

ت کھھ اہل یمن نے حق پر ثابت قدم رہے، اسلام کی دعوت دیے اور اپنی قوم کو فقتہ ارتداد سے بچانے کے لیے عظیم کردار کا مظاہرہ کیا۔ اٹھی مشاہیر میں سے یمن کے ایک سردار اور بادشاہ مران بن عمیر ہمدانی ہیں۔ بیاین علاقے کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ جب ان کے علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے اور گھٹیا لوگوں نے نازیبا کلمات کھے تو بیانھیں وعظ ونصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا:''اے ہمدان کے لوگو! تم نے رسول الله مَالِيْ كساته جنگ نبيس كى - اور ندآب مَالِيْمُ في عن عال كيا، البذاتم اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہو۔ محصل سلامتی حاصل ہے اور تم پر الیم کوئی لعنت بھی وارد نہیں ہوئی جوتمھارے پہلوں کو ذلیل ورسوا کرے اور بعد والوں کو کاٹ کر رکھ دے۔تم میں سے پچھ قومیں اسلام لانے میں سبقت لے گئیں اور پچھ قوموں سے تم سبقت لے كئ، لبذا اكرتم اسلام ير ثابت قدم ربوك توتم سابقين سے جا ملوك اور اگرتم نے اسلام کوچھوڑ دیا تو تم سے چھے رہنے والے آگے نکل جائیں گے۔ " قوم کے لوگوں نے ان کی نصیحت قبول کرلی اور ارتداد ہے نے گئے، پھر انھوں نے رسول الله ظائلی کی وفات پراینے رنج وغم کا اظہار درج ذیل اشعار میں کیا:

إِنَّ حُزْنِي عَلَى الرَّسُولِ طَوِيلُ ﴿ ذَاكَ مِنِّي عَلَى الرَّسُولِ قَلِيلُ بَكَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ عَلَيْهِ وَبَكَاهُ خَدِيمُهُ جَبْريلُ ''يقيناً رسول الله مَا يُنْيَام كي وفات پر مجھے بڑا طویل غم پہنچا ہے۔لیکن میرا ساراغم بھی بے حدقلیل ہے کیونکہ آپ کی وفات پر تو زمین و آسان بھی رو دیے ہیں اور

🖸 تاريخ الطبري:4/157.

رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِم ك صحابي حضرت عبد الله بن ما لك ارجبي والنو بهي اس فتف ك خلاف

اٹھ کھڑے ہوئے۔ انھیں ہجرت کرنے کی سعادت اور دینی فضیلت حاصل تھی۔ ہمدان والے ان کے پاس جمع ہوئے تو انھوں نے فرمایا: ''اے ہمدان والو! یقیناً تم نے محمد عَالِيْكِم

کی عبادت نہیں کی ، بلاشبہتم نے محمد منافیق کے رب کی عبادت کی ہے اور وہ زندہ ہے اسے

تمجھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں! تم نے الله کی اطاعت میں رسول الله علی الله علی اطاعت کی ہے۔خوب جان لو! اس اطاعت نے شمعیں جہنم کی آگ سے نجات دلائی ہے۔ ایسا

ممکن نہیں کہ اللہ تعالی اینے نبی کے صحابہ کو گمراہی پر جمع کردے۔'' پھر ایک طویل خطبہ دیا جس میں بیشعر کہے:

لَّمَا مَاتَ يَا ابْنَ الفَّيْلِ! رَبُّ مُحَمَّدٍ لَعَمْرِي لَئِنْ مَّاتَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ دَعَاهُ إِلَيْهِ رَبُّهُ فَأَجَابَهُ يَا خَيْرَ غَوْرِيِّ وَّ يَا خَيْرَ مُنَجَّدٍ

" مجھے میری عمر کی قتم! اگر محمد مَالِینَام وفات یا گئے ہیں تواے ابن قبل! محمد کا رب تو مجھی فوت نہ ہوگا۔ انھیں ان کے رب نے بلایا تو انھوں نے اپنے رب کی دعوت تبول کر لی۔اے تہامہ اور نجد کے بہترین فرد!''<sup>©</sup>

اسی طرح کندہ میں شرحبیل بن سمط اور ان کے صاجز ادے بنی معاویہ کوراہ راست پر لانے کے لیے کمربستہ ہوئے کیونکہ انھوں نے زکاۃ کی ادائیگی بند کر دی تھی۔ دونوں

باپ بیٹے نے انھیں کہا:'' آزاد لوگوں کا موقف تبدیل کرلینا فتیج حرکت ہے۔ اگرعزت دار لوگ شبہات پر بھی ڈٹ جائیں تو ان شبہات سے واضح تر چیز کی طرف منتقل ہونے میں

بھی وہ اپنی تو ہیں سمجھتے ہیں چہ جائیکہ بہترین اور برحق موقف جھوڑ کر باطل اور فتیج موقف 1 الإصابة:6/223. 2 ديوان الردة للدكتور على العتوم، ص:81.

اسود عنسی ،طلیحہ اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور مالک بن نویرہ کی ہلاکت معنی مطبحہ اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور مالک بن نویرہ کی ہلاکت

اختیار کیاجائے۔''

پھر شرحبیل بن سمط نے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ''اے اللہ! ہم اس بارے میں اپنی قوم کی کوئی مدونہیں کریں گے۔''لہذاوہ علاقے سے نکل کر جناب زیاد بن لبید ڈٹاٹنڈا کے میں اپنی قوم کی کوئی مدونہیں کریں گے۔''

یں اپ و میں مدون کریں ہے۔ ہداوہ علائے سے سی سر جہاب ریاد ہن مبید ماہوں ہوگئے اور ان کے ساتھ امرء القیس بن عابس بھی تھا۔ انھوں نے زیاد ڈاٹٹؤ سے کہا:
''بنی معاویہ پر شب خون ماریں کیونکہ ان کے ساتھ سکاسک اور سکون کے کچھ قبائل اور

کرلیا، پھرانھوں نے اکتھے ہوکررات کوان پر جملہ کردیا۔ انھوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ججروں میں آگ تاپ رہے ہیں، لہذا وہ بنی عمرو اور بنی معاویہ پر ٹوٹ پڑے کیونکہ یہی قبائل زور آور تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ انھوں نے کندہ کے چارسرداروں اور ان

قبائل زور آور تھے اور تعداد میں ہی زیادہ تھے۔ اھوں نے کندہ نے چار سر داروں اور ان کی بہن عمردّہ کو گرفتار کرلیا۔ بہت سے لوگوں کوقل کردیا اور جو بھاگ سکتا تھا وہ نکل بھا گا۔ جناب زیاد بن لبید ڈٹاٹٹڑ مال غنیمت اورغلام لے کرلوٹ آئے۔

یہ اہل ایمان کے کردار کی چند جھلکیاں تھیں جو ان کے گہرے ایمان اور اسلام سے گہری وابستگی کی دلیل ہیں۔ یہی لوگ دعوت ایمان کے خطیب تھے۔

کرامات اولیاء

جب يمن ميں اسودعنس كا غلبہ متحكم ہوگيا اور اس نے نبوت كا دعوىٰ كرديا تو اس نے جاب ابومسلم خولانی كو بلا بھيجا۔ وہ آئے تو كہا: "كيا تم گوائى دية ہوكہ ميں الله كا رسول ہوں؟" انھوں نے جواب ديا: " مجھے سائی نہيں ديا۔" اس نے كہا: "كيا تم گوائى دية ہوكہ محمد الله كے رسول ہيں؟" انھوں نے جواب ديا: "جی ہاں۔" اسودعنسی نے ان

1 الكامل في التاريخ لابن الأثير:48/2.

ے اپنی رسالت کی متعدد بار گواہی طلب کی مگر حضرت ابومسلم ہر بار اس کی تر دید کرتے

سے اپی رسالت کی متعدد بار لواہی طلب کی مکر حضرت ابو سلم ہر بار اس کی تر دید کرتے رہے اور رسالت محمد یہ کا اقرار کرتے رہے حتیٰ کہ اسود نے غضبناک ہوکر انھیں بھڑکتی

ہوئی آگ میں پھینک دیالیکن آگ نے انھیں ذرہ بھرنقصان نہ پہنچایا۔ اسود کومشورہ دیا

گیا کہ ابوسلم کو اپنے علاقے سے نکال دو، ورنہ وہ تمھارے پیروکاروں کو بھٹکا دے گا، لہذا اس نے انھیں جلاوطن کرنے کا تھم جاری کر دیا۔

حضرت ابومسلم مدینه منوره آگئے۔ جب آپ مدینه منوره پنچی تو رسول الله مَالَيْمُ وفات یا چکے تھے اور حضرت ابو بکر رہ اللهُ عُلیفُهُ خلیفه بن چکے تھے۔حضرت ابومسلم نے اوٹٹی کومسجد کے

ر وازے کے پاس بٹھایا اور خود مسجد نبوی میں داخل ہوکر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنے اگر جونہ عدداللہ ننجھ کیا تیں کی سی تشکید اور میں اور در میں ک

لگے۔حضرت عمر وٹائٹیئنے انھیں دیکھا تو ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا:'' آپ کون بین؟'' انھوں نے عض کہ ان میس ایک بمینی اشنہ و موں '' حضہ تا بھے چاہیں نہ در افت کہ ا

ہیں؟'' انھوں نے عرض کیا:''میں ایک یمنی باشندہ ہوں۔'' حضرت عمر اللّٰ اللّٰ نے دریافت کیا: ''جس شخص کو کذاب اسودعنسی نے آگ میں ڈال دیا تھا اس کا کیا بنا؟'' انھوں نے جوابًا

عرض کیا: ''وہ عبداللہ بن توب ہیں۔'' حضرت عمر والفظ نے انھیں اللہ کی قتم دے کر پوچھا: ''کیا آپ وہی شخص ہیں؟'' انھول نے عرض کیا:''جی ہاں، میں وہی آدمی ہول۔'' حضرت

عمر بٹاٹنؤ نے خوشی سے روتے ہوئے انھیں گلے لگالیا، پھر انھیں لے کر حصرت ابو بکر ڈلٹنؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھیں اپنے اور ابو بکر ڈٹاٹنؤ کے درمیان بٹھایا۔اور فر ہایا:

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يُمِتْنِي حَتّٰى أَرَانِي فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مَّنْ فُعِلَ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ» فُعِلَ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

''الله تعالی کا بہت بہت شکر ہے جس نے مجھے وفات سے پہلے ایسا مومن شخص دکھایا جس کی وہیں ہی آزمائش ہوئی جیسی ابراہیم خلیل الله علیا کی ہوئی تھی۔''<sup>©</sup> بیاللہ تعالیٰ کے اس صالح بندے کی کرامت ہے جس نے حدود اللہ کی پاسداری کی

. أسد الغابة:304/6 و الاستيعاب لابن عبدالبر:66/2.

اور اپنی محبت ونفرت کو اللہ کے لیے خالص کرلیا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی پر کامل مجروسا کیا۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انھیں قول وفعل میں ثبات اور امن واطمینان عطا فرمایا اور ان کے ذریعے اس کرامت کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلاَ إِنَّ اَوْلِيَا ۚ اللهِ لَاخُوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ ۚ أَلَّانِيْنَ اَمَنُوْا وَكَا لَهُمْ يَخْزُنُونَ أَ الَّانِيْنَ اَمَنُوْا وَكَانُوا يَتَّقُونَ أَ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَ فِي الْاِخْرَةِ ﴿ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمْتِ اللهِ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

"آگاہ رہو! بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ مُملین ہوں گے، لیعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور (اللہ ہے) ڈرتے رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، کی بہت بڑی کامیابی ہے۔" <sup>©</sup>

## حضرت ابوبکر ڈٹائٹۂ کے نز دیک عفو ودرگز رکی اہمیت

🗹 يونس10:62-64.

مناسب سمجھا کہ ان قبائلی زعماء کی تالیف قلبی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف قوت استعال کرنے کے بجائے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے، لہذا انھوں نے ان سرداروں کی سزا معاف کردی اور ان سے نرم رویہ اختیار کیا۔ اور ان کے قبائلی اثر ورسوخ کو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں استعال کیا۔ <sup>©</sup>

اور مسلمانوں کے مفاد میں استعال کیا۔ <sup>©</sup>

سیدنا ابو بکر رڈاٹٹؤ نے ان زعماء کی غلطی معاف کردی اور ان سے حسن سلوک کیا۔ آپ

نے بید حسن سلوک قیس بن یغوث مرادی اور عمرو بن معد یکرب سے بھی کیا جوعرب کے عظیم لیڈر، بڑے شہسوار اور نہایت ولیر انسان تھے، لہذا ابو بکر دھاٹٹؤ نے آنھیں سزا دینا مناسب نہ سمجھا بلکہ ان کی خدمات اسلام کے لیے مختص کرنے کی خواہش کی اور آنھیں اسلام اور ارتداد میں متردد ہونے سے بچانے کی فکر کی۔

چنانچه حضرت ابوبكر والنيئزنے عمرو سے كہا:

«أَمَا تَخْزَى أَنَّكَ كُلَّ يَوْمٍ مَّهْزُومٌ أَوْ مَأْسُورٌ؟ ۚ لَوْ نَصَرْتَ هٰذَا الدِّينَ لَرَفَعَكَ اللَّهُ»

'' کیاتم اس میں رسوائی محسوں نہیں کرتے کہتم ہرروز شکست کھاتے اور قیدی بن جاتے ہو؟ اگرتم اپنی قوت و طاقت اس دین حنیف کی خدمت کے لیے استعمال کرتے تو اللہ تعالی شمصیں عزت وشان سے نواز تا۔''

رسے والمدهان میں رف وسان سے وارائد اس پر عمرو نے عرض کیا: '' بے شک، اب میں بیکام ضرور کروں گا اور دوبارہ کبھی مرتد ہونے کا سوچوں گا بھی نہیں۔'' چنانچے حضرت الوبکر دلائٹے نے انھیں آزاد کردیا اور عمرو حسب وعدہ پھر بھی مرتد نہیں ہوئے بلکہ بڑے مضبوط اور اعلیٰ ایمان والے مسلمان ثابت ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انھیں عظیم فتو جات نصیب ہوئیں۔

اسى طرح قيس بن مكثوح بهى اين كي يرنادم هوا تو حضرت الوبكر والثين في است بهى الدي الدي المسلام للدكتور يسري محمد هاني، ص: 256.

معاف کردیا۔ یمن کے ان دوعر بی ہیروز کی معافی کے بڑے شاندار نتائج برآ مد ہوئے۔ ان کے ذریعے سے حضرت ابو بر رہائن نے ان لوگوں کی ڈھارس بندھائی جو مرتد ہونے کے بعد خوف باطمع کی وجہ سے دوبارہ مسلمان ہوگئے تھے۔

حضرت ابوبکرصد این والٹیؤ نے افعد بن قیس کو بھی معاف کردیا۔ 🖰 اس طرح آپ نے ان کے دل جیت لیے، چنانچہ وہ مستقبل میں اسلام کے مددگار اور مسلمانوں کی قوت بن گئے اور مرتدین کے خلاف عظیم طاقت کے روپ میں سامنے آئے۔ 🗈

حضرت عكرمه دلاثنؤ كونفيحت اورحضرت معاذ ولأثنؤ كامحاسبه

حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤ نے جب عکرمہ ڈٹاٹٹؤ کومسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تو ان کے پیچھے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن عکرمہ والنظ نے جلد بازی کی اور بنو صنیفہ سے فنگست کھا گئے۔ اس امر کی اطلاع حضرت عکرمہ ڈاٹٹؤ نے حفرت ابوبكر والنَّهُ كو بهيج دى\_حفرت ابوبكر والنَّهُ في في جوابًا لكها:

«يَابْنَ أُمِّ عِكْرِمَةً! لَا أَرَيَنَّكَ وَ لَا تَرَانِي عَلَى حَالِهَا، لَا تَرْجِعْ فَتُوهِنَ النَّاسَ المضِ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى تُسَانِدَ حُذَيْفَةَ وَ عَرْفَجَةَ فَقَاتِلْ مَعَهُمَا أَهْلَ عُمَّانَ وَ مَهْرَةَ وَ إِنْ شَغَلَا فَامْضِ أَنْتَ، ثُمَّ تَسِيرُ وَ تُسِيرُ جُنْدَكَ تَسْتَبْرِئُونَ مَنْ مَّرَدْتُمْ بِهِ ، حَتَّى تَلْتَقُوا أَنْتُمْ وَالْمُهَاجِرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِالْيَمَنِ وَ حَضْرَمَوْتَ»

''اے ام عکرمہ کے بیٹے! تم شکست خوردہ حالت میں میرے پاس مت آنا مبادا تم لوگوں کو بزدل بنادو بلکہ اپنی مہم پر چلتے رہو اور حضرت حذیفہ اور عرفجہ کے ① الصديق أول الخلفاء للشرقاوي، ص:116,115. ② تاريخ الدعوة إلى الإسلام للدكتور يسري محمد هان**ي ،** ص:256. تعاون سے اہل عمان اور مہرہ کے مرتدوں سے جنگ کرو۔ اور اگر بید دونوں اصحاب مصروف ہوں تو تم اکیلے ہی روانہ ہوجاؤ، تم اپنے لشکر سمیت چلوتو راستے میں آنے والوں سے چھٹکارا پاتے جاؤ حتی کہ تم یمن اور حضر موت میں مہاجر بن ابی امیہ سے جاملو۔ '0

ابوبكر والنيئ كو دشن كى عددى قوت اور جنگى طاقت كا بخو بى اندازه تھا، اس ليے جب حضرت عكرمہ والنيئ كى جلد بازى كى وجہ سے ان كالشكر شكست كھا گيا تو حضرت ابوبكر والنيئ نے انھيں خط كھا كہتم اس حالت ميں ميرے پاس مت آنا تمھارا شكست كھا كروا ليس آنا ويگر لوگوں

کے لیے مانوی کا باعث بنے گا۔ حضرت ابو بکر ڈھٹٹو کا بیفرمان بھی ان کی جنگی مہارت کا

منہ بولتا جبوت ہے کیونکہ فوجیوں کے روحانی مورال کا نتائج پر گہرا اثر پڑتا ہے، لہذا جب سے مشکست خوردہ فوجی واپس آئیں گے اور مرتدین کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہونے

والے نوجیوں سے ملیں گے تو یقینا ان کے دلوں میں دشمن کا خوف پیٹھ جائے گا اور وہ کمزور پڑجا کمیں گے، خصوصا جب فنکست خوردہ افراد دشمن کی عددی اور جنگی توت کا تذکرہ کریں گے تو اس کا بڑا کُرا اثر پڑے گا۔ <sup>©</sup> حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کو جنگی وسائل کے باہمی فرق کا

کے تو اس کا بڑا کرا اگر بڑے گا۔ معظرت ابوبر تھٹھ کو بی وسال کے بابسی سرن کا خوب اندازہ تھا، اس لیے آپ نے حضرت عکرمہ کے اشکر کو دیگر علاقوں میں بھیج دیا جس سے انھیں شاندار کامیابی ملی اور حضرت عکرمہ اور ان کے اشکر کا مورال بھی بلند ہوگیا۔

جب حضرت معاذ والثين يمن سے واپس مديند منوره آئے تو حضرت ابوبكر والثين نے ان الكامل في التاريخ لابن الأثير: 34/2، و البداية والنهاية: 334/6. (2) التاريخ الإسلامي للحميدي:83/9.

كا استقبال كيا\_حضرت ابوبكر وللنَّهُ نے حضرت معاذر وللنَّهُ سے فرمایا:

«إِرْفَعْ حِسَابَكَ» "اپنا صاب بيش كرو"

حضرت معاذ والنفيُّ كہنے لگے: '' كيا دوحساب دينے ہوں گے ايك الله تعالیٰ كواور ايك آپ کو؟ لعنی ہم تو اللہ تعالی کے سامنے جو ابد ہی کے خوف سے پہلے ہی ہرفتم کا حساب صاف رکھتے ہیں،لہذا آپ کواحتساب کی ضرورت ہی نہیں۔اللہ کی قتم! میں آئندہ آپ کا کوئی منصب قبول نہیں کروں گا۔'<sup>©</sup>

یمن کا اتحاد، اہل یمن کو اسلام کی فنہم وبصیرت اور ان کی اطاعت \_\_\_\_\_

مرتدوں کے خلاف جہاد کے خاتمے پر پورا یمن مرکزی قیادت کے تابع ہوگیا جس کا دارالخلافه مدینه منوره تھا۔ یمن کو قبائلی لحاظ سے ہٹ کر انتظامی لحاظ سے تقسیم کردیا گیا۔ یمن کو انتظامی طور پر صنعاء، جند اور حضرموت تین اصلاع میں تقسیم کردیا گیا۔ اس تقسیم میں قبائلی عصبیت کے زیراٹر کوئی منصب نہیں دیا گیا بلکہ قبائل کو صرف جنگی دستوں کی تشکیل کی حد تک موثر رکھا گیا اور اسلامی حکومت میں ہر منصب کے لیے تقویٰ، اخلاص اورعمل صالح ہی کومعیار بنایا گیا۔

یمن ہرفتم کے شرک اور اس کے مظاہر سے پاک ہوگیا،خواہ وہ شرک اعتقادی تھا یا قولی یا فعلی۔ اہل یمن خوب سمجھ گئے کہ مقام نبوت اس سے نہایت اعلیٰ وار فع ہے کہ کوئی کھلنڈرااس کا دعویٰ کرے اور اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اسے وسیلہ بنائے۔ <sup>©</sup> انھیں یقین کامل ہوگیا کہ ایمان لوگوں کے ذاتی منافع کے ساتھ میل نہیں کھاتا اور اسلام جاہلیت کے ساتھ بھی متفق نہیں ہوسکتا۔ انھیں اس حقیقت کا ادراک اس وقت ہوا جب ان کے بہت سے آ دمی قبل اور زخمی ہوئے اور ان کی حسر تیں یامال ہوئیں، چنانچہ طرفین ① عيون الأخبار لأبي محمد عبدالله بن مسلم: 1/125. ② اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمن الشجاع، ص:290. 3 الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدون ليوسف علي، ص:39.



کم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسود عنسی ،طلیحہ اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور مالک بن نویرہ کی ہلاکت 👟 🖘

کے بہت سے لوگ مارے گئے اور بے شار زخمی ہوئے۔ <sup>©</sup> اور مرتد لوگ اسلام میں لوٹ آئے اور اپنے قصور کی تلافی میں مصروف ہوگئے۔ <sup>© حض</sup>رت عمر ڈٹائٹؤ کی خلافت میں اضیں جہاد کرنے کی اجازت بھی دے دی گئے۔

فتنهٔ ارتداد کی گوشالی کے دوران جنگی تربیت ومہارت حاصل کرنے والی یمنی قیادت نے بعد میں ہونے والی فتوحات میں کار ہائے نمایاں انجام دیے۔ اور یہ قیادت اسلام پر ثابت قدم رہنے والول پر مشمل تھی، مثلاً:

🐉 حضرت جرير بن عبدالله بجلي،

💸 ذي الكلاع حميري،

هی مسعود بن عکی ،

🐙 جریر بن عبدالله حمیری اوران کے علاوہ بہت ہے لوگ۔

ان قائدین نے نقوحات اسلامیہ اور نے شہروں کی آباد کاری میں نمایاں کارنا ہے انجام دیے، مثلاً کوفہ، بھرہ، عراق، اور فسطاط وغیرہ، اسی طرح بعض یمنی شخصیات نے یمن اور میں بھی اپنا لوہا منوایا اور نے یمن اور میں بھی اپنا لوہا منوایا اور بہترین خدمات انجام دیں، مثلاً: حکک عبدالحمید، سعید بن عبداللہ اعرج اور شرحبیل بن سمط کندی وغیرہ۔ <sup>©</sup>

اہل یمن اسلامی حکومت میں شامل ہوگئے اور اسلامی قیادت کے تابع ہوگئے، خواہ وہ قیادت ہو گئے، خواہ وہ قیادت ہی اسلمین قیادت تھی جو مدینہ منورہ میں خلیفة السلمین کی صورت میں تھی، اس لیے جب انھیں خلیفة المسلمین نے جہاد کے لیے بلایا تو وہ کا ظاهرة الردة لمحمد بریغش، ص: 159. (2) الیمن فی صدر الإسلام للدکتور عبدالرحمٰن

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الشجاع، ص: 289. 3 اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمن الشجاع، ص: 291.

اسودعنسی ،طلیحہ اسدی کے مصلے کا حاتمہ اور مالک بن نو ریرہ کی ہلاکت معنانی مطلیحہ اسدی کے مصلے کا حاتمہ اور مالک بن نو ریرہ کی ہلاکت

خوثی خوثی تیز رفتاری سے جہاد کے لیے روانہ ہوگئے۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ عنقریب بیان ہوگ ۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ عنقریب بیان ہوگ ۔ اہل یمن نے فتنہ ارتداد کے دوران عمدہ تربیت حاصل کر کی تھی جس سے ان کا رابطہ اپنی قیادت کے ساتھ مضبوط ہوا تھا اور ان کا اپنی قیادت پر بھر پوراعتادتھا، اس کے رابطہ اپنی قیادت کے ساتھ مضبوط ہوا تھا اور ان کا اپنی قیادت پر بھر پوراعتادتھا، اس کے بیان کے علاقے میں اطمینان، امن اور سکون ہوگیا اور بیلوگ اسلام اور مسلمانوں کے بہترین مددگار بن گئے۔



www.KitaboSunnat.com

اليمن في صدر الإسلام للدكتور عبدالرحمٰن الشجاع من:291.

| <u>\$560</u>                          |
|---------------------------------------|
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| <u> </u>                              |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |

سيدنا الوكرصديق

نی کریم تالی کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد اور اسلامی معاشرے کا سب سے عظیم نموند اور نمایندہ شخصیت حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹو ہی تھے۔

خلافت راشدہ کی ابتدائی فتوحات، کامیابیاں اور خوبیاں عہد صدیقی ہی کی رہینِ منت تھیں۔ رسول اللہ علی ہی کی رہینِ منت تھیں۔ رسول اللہ علی کی رحلت کے بعد دینِ حنیف کے فیضانِ تربیت سے فوری طور پر ایسا نظامِ خلافت وجود میں آگیا کہ صدیوں بعد جب ترکی کی خلافت عثانیہ کے عنوان سے اُس نظامِ حق کا ایک دھندلا سا ناتمام نقش باقی تھا تو اسے لوحِ عالم سے منانے کے لیے بھی عالمی سامراجی طاقتوں کے 23 برس صرف ہوئے۔

سیدنا ابو برصدیق بی قرایان و یقین، اطاعت و غلامی، محبت و وارقی اور ہمت و حوصلہ جیسی ہے مثل خوبیوں ہے مالا مال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ تی آجے ہی بعد منکرین ختم نبوت، مانعین زکاۃ، فتنۂ ارتداد، اندرونی خلفشار اور بیرونی خطرات کے جتے بھی طوفان اٹھ، سیدنا ابو بکر واٹ نے ان کا ایسی پامردی ہے مقابلہ کیا کہ باطل تو توں کے سارے سفینے ڈوب گئے اور اسلام کا پر چم پورے شان وشکوہ سے لہرانے لگا۔ یہ کتاب سارے سفینے ڈوب گئے اور اسلام کا پر چم پورے شان وشکوہ سے لہرانے لگا۔ یہ کتاب انظیر بطل جلیل کی سیرت وشخصیت کے آثار واحوال کی بڑی متند تفصیل جمیل ہے جسے عرب کے مابی ناز مؤلف و محقق دکتور علی محد محمد صلابی اللہ نے بڑے دلئین اور محققانہ اسلوب میں 200 سے زیادہ قدیم و جدید مصادر و مراجع کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ سیرت و سوائح کا بیشہ پارہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ فللہ الحمد



